#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

آخری چان صادل نسیم محازی

### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

| فبرست                     |     |
|---------------------------|-----|
| ييش لفظ                   | 03  |
| پېهاحصه بغداد             | 40  |
| طاہر کے نئے دوست اور دخمن | 72  |
| صفيه                      | 97  |
| قاسم كاانتقام             | 118 |
| طا ہر بن بوسف             | 139 |
| حصددوم خلفیه کاایلجی      | 155 |
| ایک انکشاف                | 172 |
| تيمورملک                  | 188 |
| بڑیا                      | 215 |
| ے بی کی بیٹی              | 237 |
| سیا بی اور ناجر           | 259 |
| دعوت عمل                  | 275 |
|                           |     |

### بين لفظ

" آخری چٹان" کاسودہ کمل ہو چکا تھا۔ بیدداستان لکھنے وقت بیس و چاکرتا تھا کہ شاید چٹیزی دور کے مؤرفین نے جن کے بیانات سے بیس متاثر ہوا ہوں،
تا تاریوں کے مظالم بیان کرنے بیس مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ صرف آیک سال کے بعد بیس اپنے گھر کو وحشت و ہر ہر بہت کی اس آگ کی لیسٹ میس دیکھوں گاجس نے چند صدیاں قبل عالم اسلام کے بہترین شہروں کوجلا کر الکھ کردیا تھا۔

چنگیزی دورکاایک مؤرخ لکھتا ہے کہ اگر میں تا تاریوں کے تمام مظالم بیان
کروں تو ڈر ہے کہ آنے والی تسلیل مجھے جھوٹا کہیں گی،اور آج میں محسول کرتا ہوں
کہ مشرقی پنجاب میں وحشیوں کے ایک گروہ کی آنے والی تسلیل بھی اپنے ان
اسلاف کے کارنا موں کو جھٹا اکیس گی جنھوں نے وحشت و بربریت کی تاریخ میں
ایک نے باب کا اضافہ کیا ہے۔

مشرقی پنجاب کے واقعات جس قدرالهناک بیں ،ای قدرسبق آموز بھی بیں -ہم ہندوستان میں اپنی تاریخ کے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو بچے ہیں ۔اس مرحلے پرایک صحیح قدم ہمیں اوج ٹریا تک اورا یک غلط قدم تحت الوری تک پہنچا سنا

اگر ہم چاہیں تومشرتی پنجاب کے شہیدوں کاخون بے ہی کے آنسوؤں سے دھوڑ الیں اور چاہیں تو اس خون کی روشنائی سے پاکستان کاروشن ترین باب کھے ڈالیس

ان وا قعات ہے قوم کے ان در دمندول کی استحصیں کھل جانی جا ہئیں جواس

انقلابی دور میں بھی قوم کے ہر درد کے علاج کے لیے" تازہ بیان" اور" نئی قرار دادی "کانی سمجھتے ہیں۔ اگر کل تک انھیں کوئی خوش فہمی تھی تو آج وہ دور ہوجانی جائے ۔ اگر قوت کا جواب منطق سے دیا جا سکتا تو تا تاریوں کا سیاب بخارا اور بغداد کو نابو دکرتا ہوا مصر تک نہ جا پہنچتا۔ وہ الفاظ جن گی تائید کے لیے شمشیر نہ ہو، کسی قوم کی تقدیم نہیں بدل سکتے اور وہ قلم جوخون میں تیرنا نہیں سکھتا، تاریخ کے صفحات پر کوئی یا ئیدار نقوش بنائے سے قاصر رہتا ہے۔

" آخری چٹان" ہمارے ماضی کا ایک آئینہ ہے اور اس آئینے میں ہم اپنے مال کے خدوخال دیکھے کرا پے مستقبل کوسنوار سکتے ہیں، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ قدرت کسی قوم کی سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی ۔

'' آخری چٹان''میں قوم کے ان نوجوا نوں کو پیش کرتا ہوں جنھوں نے اپنے کندھوں پر پاکستان کی عظیم الشان تعمیر کا بوجھا ٹھایا ہے۔

> نسیم حجازی الا ہور،۱۱۱ کتو برے <u>۱۹۳</u>۷ء ملتہ چکھ چکھ

# بهاإحصه

## يوسف بن ظبير

صحرائے عرب سے اسلام کا چشمہ بھوٹا اور وہ ریگ زار جھیں صدیوں ہے کسی
سیاح نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا، زمانے کی نگاموں کا مرکز بن گئے۔ جہالت کی
تاریکیوں میں بھکنے والی انسانیت جس آفتاب ہدایت کی منتظر تھی، وہ فاران کی
چوٹیوں سے نمودار ہوا۔

اس دن جب آمند کے لال ،عبداللہ کے بیٹے اور عبدالمطلت کے پوتے کانام محر حجو ہز کیا جارہا تھا،مصورہ طرت دنیا کے نقشے میں ایک نیارنگ بھر رہا تھا۔قدرت اقوام عالم کی رہنمائی عربوں کوسونپ رہی تھی اور مورخ نارخ عالم کا ایک نیاباب لکھ رہے تھے۔رحمت کے فرشتے ،غلای اور جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجروح انسا نبیت کو حربت اوراخوت اور مساوات کا میق دے رہے تھے۔

عرب کے صحرائشیں لات وہمل کوتو ڈکرا کھے اور دنیا پر رہمت کی گھٹائن کر چھا گئے اوران کے او ہے نے ہر او ہے کا کاٹا۔ان کی تہذیب ، تمدن اوراخلاق نے ہر تہذیب ہرتمدن اور ہراخلاق پر نئے حاصل کی ۔انھوں نے ونیا سے نساو کے درخت کی جڑیں کا ٹیمیں اور ہراخلاق پر نئے حاصل کی ۔انھوں نے ونیا سے نساو کے درخت کی جڑیں کا ٹیمیں اور ہاغ آوم میں اپنے خون سے سلح وامن کے درخت کی آبیاری کی ۔کفر کی تاریکیاں دو پہر کے ساتے کی طرح سمٹ رہی تھیں ۔قیصر و کسرا کی کے ۔کفر کی تاریکیاں دو پہر کے ساتے کی طرح سمٹ رہی تھیں ۔قیصر و کسرا کی کے استبدا و کے کل مسار ہو چکے تھے ۔غازیان اسلام کی فتو حات کا جھنڈ ااکی طرف کوہ البرز کی ہرفانی چوٹیوں اور دوسری طرف افریقہ کے بیتے ہوئے ریگ زاروں میں البرز کی ہرفانی چوٹیوں اور دوسری طرف افریقہ کے بیتے ہوئے ریگ زاروں میں البرار ہا تھا۔ان کے گھوڑ سے بیک وقت مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں انہین کے دریا وں کا پانی پی رہے تھے ۔تیرہ مورش کے بعد آج بھی ایک مورخ جران ہو

کر بیسوال کرتا ہے کہ عربوں کے کھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو مثنا سکھاویا تھا؟

یہ ایک انقلاب تھا۔ ایک روشن انقلاب ۔ قدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کوستاروں کی چک عطاکی اورانھیں دنیا کے تاریک ترین گوشوں میں بھیر دیا

کیکن جے سوسال کے بعد ایک اور انقلاب آیا ۔ایک تاریک انقلاب! شاید اسلام کے چراغ نے جس تاریکی کائی صدیوں تعاقب کیا تھا۔ جاروں اطراف سے سٹ کر صحرائے کوئی میں بناہ لے چکی تھی ۔ شاید اس آگ کی چنگاریاں جے عرب کے بانی سے بچھایا جاچکا تھا صحرائے گونی کی شندی ربت میں دب کرسلک رہی تھیں اور چھسوبرس سے اس انتظار میں تھیں کہڑمن اسلام کے محافظ کب موتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہڑمن اسلام کے محافظ ایک مدت سے اونگھ رہے تھے اور کفر کی اللك جيسو برس اس ليے دبي بى كر قرون اولى كے مجابدين كى داستانيں اس كے لیے یانی کے چھینٹوں کا کام ویتی رہیں ۔ وشمنان اسلام کو دولت عباسید کے کھو کھلے محل بھی اس قوم کے نا قابل سخیر قلعے دکھائی ویتے تھے جس کے اسلاف نے پہلی صدى جرى ميں ونيا كے برے برے جابر با وشاہوں كے تاج اسے ياؤں تلے روند ڈالے تھے۔قریباً چھسوسال کے بعد جبر واستبدادی وہ ہوئی جوروم و ایران کی سطوت کے کھنڈروں میں مورہی تھی، صحرائے گونی کے ایک چرواہے کے وجود میں ممودار ہوئی ۔اس چروا ہے کانا متموجن تھا، بعد میں وہ چنگیز خان کے نام مے مشہور ہوا۔ دنیا کاوہ فاتح جس کے اقبال کاسفینہ خون کے دریا میں تیرتا تھا، جس کے مقدر میں ظلمت کے طوفانوں کی رہنمائی تھی ۔اس چنگیز خال کی قیادت میں منگولیا کے

وشی قبائل ایک آخری کی طرح الحے اور تہذیب کا ہر چراغ بجھاتے ہوئے ونیا کے

چاروں طرف چھا گئے ۔ چھسو ہری قبل جو باول صحرائے عرب سے نمووار ہوئے
سے ، انھوں نے باغ آدم پر رحمت کے موتی نچھاور کیے شے لیکن چھسو ہری بعد
صحرائے گوئی سے جوآ خرصی نمووار ہوئی ۔ اس میں باولوں کے بجائے پھٹے ہوئے
الشن فشاں پہاڑوں کا وھواں تھا اور اس وھو ئیں کے باولوں کے لحاف میں اس
متشیں ماوے کا بے بناہ سیاب تھا، جوشہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گرزگیا ۔ بابل،
نیوا اور بوجی آئی کے کھنڈر و کھے کرانسان کی روح قدرت کے جن تخر بی عناصر کی
ہمہ الیری کا اعتراف کرتی ہے ۔ وہ تا تا ریوں کے آتشیں طوفان کے سامنے بے
مشیقت بن کررہ جاتے ہیں ۔

(4)

مبذب دنیا کے لیے چگیز خان کا افواج کاطریق جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان
کے لیے ایک وسیج شکارگاہ تھی۔ خاند بدوش تا تاریوں کے پاس گھوڑوں کی کی نہتی۔
بھیڑ بھر یوں کے علاوہ وہ کھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارہ کرتے تھے۔ اس
کے علاوہ وہ جنگل کے ہرجا نور کا گوشت کھاجاتے تھے صحرائے گوئی بیں تہروں اور
بستیوں کانا م نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہوجاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نگلتے اور جب تک
ان کے موایثی گھاس کا آخری تنکا تک نہ چر لیتے ، وہ وہ بیں رہتے اور پھر جب کوئی
مسافر کہ پیغام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کے چند چھینے پڑے ہیں تو وہ ادھر کارخ
کر لیتے یعض او قات نئی چرا گاہوں کی تلاش بیں ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے
مطوع بھیڑ ہوجاتی اور طاقت ورائے کمرور تریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے
علاوہ اس کے زن ومر دکو بھی غلام بنالیتا ۔ اس لیے کمرور قبائل اپنی حفاظت کے لیے
علاوہ اس کے زن ومر دکو بھی غلام بنالیتا ۔ اس لیے کمرور قبائل اپنی حفاظت کے لیے

متحد ہوکر کسی طاقت ورآ دی کو ابنا امیر بنا لیتے تھے۔ سر دیوں میں ثال کی سر وہوا وی سے یہ تمام علاقہ کر ہ زمبر ہر بن جاتا۔ ربیت کے تو دوں پر برف کی چا در بچھ جاتی۔ چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سو کھ جاتا اور وہ گرمیوں کے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارہ کرتے ۔ بھی بھی تیز آ ندھیاں ان کے خیمے اڑا کرلے جاتیں اور ان کے مویشیوں کو ادھراُدھر کر دیتیں۔

فطرت کے ساتھ ایک وائی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجہ جفاکش بنا ویا تھا۔ و ہ کئی کئی ون تک کھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی کئی دن بھو کے رہ کرلڑ سکتے تھے

چھیز خان نے بڑے بڑے سر داروں کی سرکونی کرنے کے بعد انھیں اپنامطیع فرمان بنالیا ۔ پھر خانہ بدوش تا تاریوں کے سامنے ان مما لک کے نقشے پیش کیے، جہاں لہلہاتے باغات ہر سبز کھیتیاں اور سدا بہار چرا گا ہیں تھیں ۔لوٹ مار کی ہوس نے تمام خاند بدوشوں کو چنگیز خان کے جینڈے تلے جمع کر دیا ۔ تا تاری ہمسایہ ممالک پر بھوکے عقابوں کی طرح جھیٹے اور وہ اقوام جنھیں پر امن زندگی نے تن آسان بنا ویا تھاءان کے حملوں کی تاب نہ لاسکیں ۔ چند برس میں چنگیز خان کی افواج شال اورشرق کے کئی مما لک پر قبضہ کر چکی تھیں ۔ ہمسایہ سلطنتیں ان کی فتو حات کی رفتار پرجیران تھیں۔وہ ایک ایک دن میں گئی گئی منازل مطے کرتے اور بيك وقت كى مقامات سے دوسرے مما لك ير يلغاركر دينے ۔ان مما لك كى افواج حملہ آوروں کورو کئے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتیں ، چنگیز خان کی فوج کا ایک حصدان کا مقابلہ کرتا اور باتی افواج مخالف متوں سے ملک میں واخل ہو کرشہروں اوربستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوج کر دیتیں لیعض او قات یوں بھی

ہوتا کہ کسی ملک کا سپہ سالارتا تاریوں کی بیش قدی سے باخبر ہوکران کاراستہ روکئے کے لیے سرحد پر پڑاؤڈال دیتا۔اس کے جاسوس اسے ہرروز بہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کارخ ای طرف ہے ۔لیکن ایک ضبح کوئی ایکچی بید پیغام لےکراآ جاتا کہ چنگیز فان کی باتی افواج نے دوسری سرحد عبورکر کے دارالحکومت پر قبضہ کرایا ہے۔

تا تاریوں کی جرت انگیز کامیابی کارازان کی رفتار بین تھا۔ وہ گھوڑوں کی نگلی پیٹے پرسواری کرتے تھے۔ ہرسوارے ساتھ کئی گئی گھوڑے ہوتے تھے۔ جب ایک کھوڑا تھک جاتا و سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹے جاتا۔ بلغارے وقت سوار کواگر کھوڑا تھک جاتا و بلغارے وقت سوار کواگر کھوڑت کے حوں محدوں ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹے پر زخم کر کے اس کے خون کے چند گھونٹ چوں لیٹا ۔ لیے سفر بین بھی تا تاری اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان رسدا فعاتے تھے۔ جنگل بیں وہ فالتو گھوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے موایثی چیس لیتا ۔ اگر کسی شہر کے باشندے مزاحمت کے بغیر ہتھیا رڈال ویتے تو تا تاری صرف لیتے ۔ اگر کسی شہر کے باشندے مزاحمت کے بغیر ہتھیا رڈال ویتے تو تا تاری صرف ان لوگوں کوئل کرتے جنھیں سپا ہیا نہ فدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ تا ہم ہر سپاہی مفتوح تو م کی مورثوں کی بے حرمتی کرنا ابنا حق سمجھتا تھا۔

اگر کوئی شہر مزاحت کے بعد فئے ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو مقل کر دیا جاتا۔ ہرفوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فئے کی یا دگارتغیر کرنے کا تھم دیتا اور تا تاری سپاہی نو جوانوں کے علاوہ بچوں ، بو ڈھوں اور عورتوں کے سرکاٹ کرمینار بنا دیتے ۔ بھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا ، اس کے انسروں اور سپاہیوں کو بنا دیتے ۔ بھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا ، اس کے انسروں اور سپاہیوں کو چنگیز فان شاباش ویتا ۔ بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات پر جھٹر ابھی ہو جاتا کہ جہارا مینار اندر سے کھوکھلا ہورنہ آج میری فوج نے زیا دہ سرکا نے ہیں ۔ کہتم ارامینار اندر سے کھوکھلا ہورنہ آج میری فوج نے زیا دہ سرکا نے ہیں ۔ بیدوہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عربت ناک تباہی مقدر ہو چکی تھی ۔

اس عالم اسلام کی تباہی ، جو اختثار اور لامرکزیت کی آخری حد تک بینی چکا تھا۔ان مسلمانوں کی تباہی جو فقلت کی نیندسور ہے تھے ، جواحکام البی پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تاویلیں گھڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے پاس آدھی ونیا کو فتح کرنے والے اسلاف کی تلواریں اب بھی تھیں لیکن اسلاف کی تلواریں اب بھی تھیں لیکن اسلاف کی تلواریں اب بھی تھیں لیکن اسلاف کا ایمان نہ تھا۔

(4)

مدینے سے کوئی ڈیڑھ کوں کے فاصلے پرایک چھوٹی کی بہتی کی معجد میں مسیح کی فلم اللہ میں ہے گئی معجد میں مسیح کی فلم از کے بعد شیخ احمد بن حسن قر آن وحدیث کا درس دے رہے تھے۔ طاہر بن یوسف معجد میں واخل ہوا اور شیخ کی طرف و کیھنے لگا۔

طاہر کی عمر کوئی بائیس سال کے قریب بھی۔اس کے دراز قد ،سڈول جسم اور حسین چہرے میں غایت ورجہ کی شوکت اور دل فرین تھی ۔ نگاہوں میں عقاب کی سی کے باک اس کی فرانت کی آئیندوار تھی۔ ۔

احد بن حسن فيسوال كيا-" تيار مواسع؟"

" تى بال! مى اى جان سےرخصت مو آيا مول "\_

احد بن حسن نے شاگر دوں کورخصت کیا اورا ٹھ کرنو جوان کے ساتھ مسجد سے یا ہر نکل آئے۔

مسجد کے دروازے سے باہر شیخ کا ایک اوکر کھوڑا لیے کھڑا تھا۔ جوسفر کے لیے طروری سامان سے لیس تھا۔ احمد بن حسن نے کھوڑے کی گردن پر تھیکی دی۔ کھوڑے نے کی گردن پر تھیکی دی۔ کھوڑے نے گردن اٹھائی، کان کھڑے کر لیے اورا گلاسم زمین پر مار نے لگا۔ احمد بن حسن نے مسکراتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا۔ "متہارا کھوڑا

کہدرما ہے کدوھوپ تیز ہورہی ہے، ہمیں جلدرخصت کرو! طاہر!میرے ذہن میں اس وفت کوئی الی بات تہیں جو میں تم سے بار بار پہلے تہیں کہد چکا۔ بغدا وتہارے لیے ایک نئی دنیا ہو گی۔وہاں تم جیسے نوجوان کے لیے بننے اور بگڑنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں ۔ جا ہوتو اس باغ کے کانتوں سے الجھ کررہ جاؤ۔ جا ہوتو اینا دامن مبکتے ہوئے چولوں سے بھر او ۔ بغداد خوبیوں اور برانیوں کا مرکز ہے ۔ لیکن اب برائیاں زیادہ ہورہی ہیں اور خوبیاں کم جمہیں کی تلخیوں کا سامنا کرنا بڑے گااور کی حوصل شکن مراحل ہے گزرنا ہوگا۔ قاضی فخر الدین میر اخط میڑھ کریقیناً تنہارے لیے بہت کھے کریں گے ۔اورمکن ہے کان کی مدو سے تم دربارخلا دنت تک رسانی حاصل کرسکو ۔وربارخلافت بربرک اورامیانی امرای کاغلبہ ہے۔وہ تنہاراراستہ رو کئے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ۔لیکن مجھے تنہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے ۔تم علم کے سمبرے وریاؤں کی سیر کر مچکے ہو۔ مدینے کے بہترین وماغ تنہاری ذبانت ہے رشک کرتے ہیں ۔موس کی زندگی کا دوسرا جو ہرسیدگری ہے اورتم تلوار ہے کھیلنا بھی جانتے ہو۔اس وقت عالم اسلام کوتنہارے علم سے زیا وہ تنہاری تلوار کی ضرورت ہے۔بغداد میں قاضی فخر الدین تنہارے لے بہترین رہنما ثابت ہوں گے۔اگران کے وسلے سے تم کوئی بلندم تبہ حاصل کر لوتو یہ بات یا در کھنا کہ امارت کا نشہ برا ہوتا ہے۔خدا کی خوشنوری کوخلیفہ کی خوشنوری پر مقدم سجھنا اور ہمیشہ خیال رکھنا کہتم عبدالملک بنے کے لیے ہیں،عبداللہ بنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔اپنی دولت کے لحاظ سے تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں شار کیے جاؤ گے ۔ میں نے ان جواہرات میں سے ایک ہیراایک جوہری کو دکھایا تھا اوراس کے مجھے بتایا تھا کہ کہ اس کی قیمت دیں ہزار دینار ہے کم نہیں ۔ میں نے ان میں سے یا پچے ہوے ہوے

ہیرے رکھ لیے ہیں۔وہ میرے پاس امانت رہیں گے۔اس کے علاوہ میں نے شجارت میں تمہارا حصد رکھا تھا۔اگر تمہیں اعتر اض ند ہوتو میں تمہارے لیے یہاں ایک باغ خریدلوں؟"

نو جوان نے کہا۔'' مجھے آپ نے مجبور کیا ہے ورند میں تو اتنی دولت ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سجھتا''۔

شیخ نے کہا۔اس کے متعلق کانی بحث ہو چکی ہے اور بغداد جا کر تہ ہیں محسوں ہو گا کہ میری رائے سیح تھی ۔ ہاں اس دولت سے کہیں زیادہ فیمتی چیز تہارے پاس صلاح الدین کی تلوار ہے اورتم اس کاحق اواکرنا جائے ہو۔اب چلوتہ ہیں دیر ہورہی ہے ۔۔۔۔۔امین کہاں ہے؟''

"وہ میرے ساتھ جانے پر بھندتھا۔ بیس نے نوکر کے ساتھ شہر بھیج ویا ہے۔"
کھوڑے کی باگ بکڑتے ہوئے طاہر نے مصلفے کے لیے بیٹے کی طرف
ہاتھ بڑھایا لیکن بیٹے نے مصلفے کی بجائے اپنے ہاتھ پھیلا دینے اور آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگایا۔

''میرے بیٹے!اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔'' تمہاری جدائی ہمارے لیے بہت صبر آز ماہوگی ۔خدا تمہارے نیک ارادوں میں برکت دے'۔

احدے بغل گیرہونے کے بعد نوجوان نے خدا حافظ کہدکر مصافح کے لیے دوبارہاتھ بڑھایالیکن احد نے کہا۔"تم کھوڑے پرسوارہوجاؤ!"۔

'' نہیں! مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہوسکتی۔'' یہ کہہ کرنو جوان نے کھوڑے سے اتر نے کی کوشش کی لیکن شخ نے اسے ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا۔ بیٹا! مجھے ایک مجاہد کے کھوڑے کی ہاگ بکڑنے کی سعادت سے محروم نہ کرو۔اگر صدیق اکبڑا سامہ بن زید کے کھوڑے کی ہاگ تھام کراہامر مبارک فخر سے او نچا کر سکتے تھے بھی آج اپنی خوش بختی پر ہاز ہے۔ بڑھا ہے میں میر نے نجیف ہاتھا گر چہ کٹوار نہیں اٹھا سکتے لیکن ان میں تنہارے کھوڑے کی ہاگ تھا منے کی قوت ابھی ہاتی ہے۔ خوش بخت ہے وہ قوم جس کے افراد جوانی میں تکواروں سے کھیلتے ہیں اور بڑھا ہے میں اپنے بچول کے کھوڑوں کی ہاگ میکڑ کرانھیں میدان جہاد کا راستہ دکھاتے ہیں۔''

احمد بن حسن طاہر کے گھوڑے کی ہاگ بکڑے ہوئے نخلستان سے ہاہر نگلے۔ وہ پچھ دوراوراس کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن طاہر نے کہا۔"'آپ زیا وہ تکلیف نہ سیجئے ، جھے اجازت و بیجے''۔

احمد بن حسن نے کھوڑے کی باگ طاہر کے باتھ میں ویتے ہوئے کہا۔" طاہر!
میں نے سنا ہے کہ بغداو کے درختوں کی چھا ویل بہت تصندی ہوتی ہے۔ بیٹا وہاں جا
کرسونہ جانا اور وہاں زید کا خیال رکھتا۔ وہ بہت سیدھا آدی ہے۔ بغداو کے امراء
کے ہوشیار اور چالاک ٹوکروں ہے اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ اس کی سادگی بھی بھی
جمافت کی حد تک بھٹے جاتی ہے لیکن اس کی بہا دری اور ایٹاراس کی ہرکوتا ہی کی تلائی
کرتا ہے۔"

طاہر نے کہا۔" آپ اطمینان رکھے، میں اے ابنا بہترین ووست مجھتا ہوں

احد بن حسن نے خدا حافظ کہد کر گھوڑ ہے کی باگ چھوڑ وی۔ (مم)

طاہر بن یوسف اس زمانے میں بیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ایو بی کی تلوار عالم اسلام کی طرف یورپ کی عیسائی طاقتوں کی بلغار رو کے ہوئے تھے۔ گزشتہ صدی میں رہ کان بلحوق نے ایک طرف بغداد کے عباس خافاء کی تیا دت میں آرمینیا

، ایشائے کو چک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی اور دومری طرف باز

نطینی سلطنت سے بخیر ہ روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے سے سامی علاقے ہیں اسلیم بھی ہوئی رہ کوں نے بازنطینی افوائ کو ملاز جروکے مقام پر فیصلہ کن فکست دی۔

میں بلجوتی رہ کوں کی بردھتی ہوئی طاقت سے خوفز دہ ہوکر بوپ اربن ٹانی نے بوپ کی سلجوتی رہ کوں کی بردھتی ہوئی طاقت سے خوفز دہ ہوکر بوپ اربن ٹانی نے بوپ کی سلجوتی رہ کوں کی بردھتی ہوئی طاقت سے خوفز دہ ہوکر بوپ اربن ٹانی نے بوپ کی سلجوتی و ایک کی عاصر خواہ نتائ بیدا نہ کرسکی ۔ بورپ کے بادشاہ سلجوتیوں کی تکواروں کے سامنے بید بہر ہونے کے لیے بوپ کی طرف سے فقط شواب آخرت کا وعدہ کانی تبییں سجھتے تھے ۔ان کی نگاہ میں دنیا کی منفعت کے لیے شروی سے نبر واز ماہونا شکار کے لیے عقاب کے کھونسلے میں ہاتھ ڈالتے سے کم شطرناک ندتھا۔

مطرناک ندتھا۔

لین اس زمانے بیں ایک فرانسیں راہب اٹھااوراس نے اچا تک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کانام پطرس تھا۔ اس نے صلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمنام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے لباس اور بنگے پاؤں سے مظلومیت برتی تھی ۔ اس کی نگاہوں بیں انتقام کی چنگاریاں مقیس اور زبان پر زہر لیے نشتر تھے ۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس گر دجمع ہو جاتے ۔ وہ ارض مقدس پر سلجو قیوں کے مظالم کی فرضی واستانیں بیان کرتا۔ خودر دتا اور دوہر وں کورلاتا ۔ عوام اس کی برتقریر کے اختمام پر صلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جائے کی قشمیں کھاتے ۔ عوام کا جوش وخروش دکھے کریورپ کی ہر چھوٹی اور بردی جائے کی قشمیں کھاتے ۔ عوام کا جوش وخروش دکھے کریورپ کی ہر چھوٹی اور بردی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوگئے ۔ ہلال کے خلاف صلیب کی تمام قہر مائی قو تیں تیجا ہو چکی تھیں ۔ لیکن ملک

شاہ ک و فات تک بیسیاب رکارہا۔

ملک شاہ کی وفات کے بعد مجو تی سلطنت کلڑے ہوگئی ۔اس کے تنزل کی رقبار ہندوستان میں اور تگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفبار بھی تیز تھی ۔

سات سال کے عرصے میں مغرب کی طرف عالم اسلام کاوہ دفاع مورچہ جے اور ہے۔ یہ اسلام کاوہ دفاع مورچہ جے بیں بورپ کی عیسائی سلطنتیں نا قابل تنجیر مجھی تھیں، خود بخو د ٹوٹ گیا اور اور میں عیسائیت کاسیا اب عالم اسلام برا ٹر آیا۔

بغداد میں سلطنت عباسید نے ترکان کچوق کے زوال پر اظمینان کا سانس لیا الیکن وہ عیسائیت کے خوف ناک سیاب کی روک تھام کے لیے بچھندکر سکے۔ایک سال کے اندرا ندرعیسائیوں نے کچوقیوں کی رہی ہی طاقت کیل ڈالی اور بروشکم سال کے اندرا ندرعیسائیوں نے کچوقیوں کی رہی ہی طاقت کیل ڈالی اور بروشکم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے ۔اورفلسطین اور شام کے چند علاقے ملاکرایک عیسائی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے برایک خبرتھی۔

میں صلاح الدین ایوبی کا افتد اراس جراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔
ارض مقدس بھر ایک بار غازیان اسلام کے سمندا قبال کے بوسے لے رہی تھی،
یورپ کی عیسائی طاقتوں کوصلاح الدین ایوبی کی تلوار بچو تیوں کی تلواروں ہے کہیں
زیادہ خطرنا کے نظر آنے گئی اور فرانس ، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام
عیسائی سلطنتیں اپنی ٹڈی ول افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے افتد ارکے
گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا و بے کے لیے اسموجود ہو کیں۔

فلادنت عباسید نے اب کی بارجی براہ راست اس جنگ میں شرکت ندکی لیکن صلاح الدین ایو بی کے شجانیا ندکارناموں نے جلد ہی عالم اسلام کواس کا گرویدہ بنا دیا۔ یورپ کی بے شارا فواج کی بلخار سے باخبر ہوکر عرب عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش کے بعد دیگر سے صلاح الدین ایو بی کے جھنڈ سے تلے جمع ہونے گئے۔ سرفروش کے بعد دیگر سے صلاح الدین ایو بی کے جھنڈ سے تلے جمع ہونے گئے۔

مدینے کے چنداور نوجوانوں کی طرح صلیب کے مقابلے میں ہدال کارچ ہم

ہندر کھنے کا جذبا حمد بن حسن کو بھی مدینہ سے فلسطین کے گیا۔ ہدال وصلیب کے

معمولی معرکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔

اس کے رسالے کے افسراس کی شجاعت کے معترف تھے لیکن وہ خودا عتادی جواحمد

بن حسن کی اعلی تعلیم و تربیت کا نتیج تھی ، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ

بن رہی۔ بروے سے براے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلتے کے

میں رہی۔ بروے سے براے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلتے کے

کی خود ایسندی سے تجبیر کرتا تھا۔

گی خود ایسندی سے تجبیر کرتا تھا۔

ایک شاندار فنے کے بعد رات کے وقت صلاح الدین کی افواج ایک وسیع

میدان میں ڈروہ ڈالے پڑی تھیں۔ایک طرف زینون کے چند درختوں کے تریب احمد بن حسن کے دہتے کاتر ک سالار چند سپاہیوں اورافسروں کی مجلس میں گزشتہ اٹرائی کے واقعات پرتبھرہ کررہاتھا۔

"احمد بن حسن کہاں ہے؟"اس نے اچا تک ایک سے سوال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا۔"وہ درخت کے نیچے مشعل کے سامنے بیٹو کر کوئی سکاب پڑھ رہا ہے۔"

ترک افسر نے کہا۔ 'آگراہے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہوتو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ پرسول وہ بچ بچھا کیسپاہی کی طرح لڑر ہاتھا۔ اس نے پانچ فعر انیوں کوموت کے گھا ٹ اتارا اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ احمد ہے ۔لیکن یہ سکتابیں اسے ناکارہ بناویں گئے۔

ایک نوجوان جواب تک خاموشی سے ایک طرف بینیا ہوا تھا، بول اٹھا۔" ہو سنا ہے کہ وہ محض ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو! ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوں نہ کرے لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے افکارنہیں کرستا۔"

ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تھی کو ایک بلند قعظے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''نو اہل بغدا دسب کے سب سالار ہیں۔ بیدوہ فظ کتابیں پڑھتے ہیں۔''

نوجوان نے جواب دیا۔" یہ عالم اسلام کی بدشمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی طرورت محسوں نہیں کرتے۔ورنہ عالم اسلام کا ہرسپاہی ان کی قیادت میں اڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا۔" میں اڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا۔"

مشعل کی روشن ہے دورہونے کے باعث ترک سالارا پے مخاطب کو پہچان ندسکا ۔اس نے ذراترش کیجے میں کیا۔" میاحمد بن حسن کا دوسر اساتھی کہاں ہے آ سگیا؟ بھی آگے آجا ؤ!"

نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آکر کھڑا ہوگیا۔ سالار نے کہا۔
"ارے بوسف آج تنہاری زبان کیے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤا بیس ہر بہا درکو دیکھ کرخوش
ہوتا ہوں ہے نے بہلے ہی معر کے بیس ہم سب کوا بنامعتر ف بنالیا ہے لیکن اس بات
کاخیال رکھو کہ یہاں کی رائے عامدا بل بغدا دک ستائش کو پسند نہیں کرتی۔"

یوسف نے بچیدگ سے جواب دیا" بات کرتے وقت میر نے ہیں میں رائے عالمہ نتھی، آپ شے اورائل بغدا دکو میں اس وقت تعریف کے قابل جھتا ہوں نہ میں فیر ان کی تعریف کی ہے ۔ ان کا ذکر ضمناً آگیا تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ بیابی کو علم سیکھنا جا ہے۔ یہ بہنا چاہتا ہوں کہ توارا یک ایسامر مش کھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باگ کی ضرورت ہے ۔ بغدا دوالے فقط باگ کوسنواررہے ہیں ۔ ان کے یاس کھوڑ انہیں۔"

سالارنے پوچھا''اور جارے متعلق تنہارا کیا خیال ہے؟'' پوسف نے جواب میں پوچھا۔''جارے سے آپ کی مراوا پی ڈات ہے یا سلطان صلاح الدین ایو ٹی کی فوج ؟''

ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہوکر گفتگو کا رخ بد لئے کے لیے کہا
"باتوں میں بینو جوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے۔اسے بھی بلاؤ!"
ایک سپاہی اٹھ کراحمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ترک سالارنے کہا۔
"احمد! پرسوں تم بچ بچ ایک سپاہی کی طرح لڑرہ ہے۔ جھے تم سے ہرگز بیتو تع نہ

تقى .... بينرجا دُ!"

احر بن حسن نے جواب دیا۔'' آپ کواپے سپاہیوں سے بری تو تعات وابستہ نہیں کرنی جاہئیں۔''

ترک افسرنے قدرے کھیانہ ہوکر کہا۔" تہارا یوسف سے تعارف ہواہے یا نہیں؟ یہ مارے نے رفق ہیں۔"

> احدنے جواب دیا۔"میں ان سے متعارف ہو چکا ہول۔" "کیار پڑھار ہے تھے آج؟"

> > " ميں خالد بن وليد كى فتو حات ير هر باتھا۔"

ترک افسر نے سوال کیا ''مجالا خالد گئن ولید کی فتو حات زیادہ ہیں یا ہمارے ملطان کی؟ میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقالبے میں معمولی لڑا ئیاں ہواکرتی تھیں۔''

احد بن سن نے جواب دیا۔ 'آپ کا خیال عام طور پر جی نہیں ہوتا۔ ہیں ہے علمی کو قابل معانی سجھتا ہوں لیکن ریا کاری کو قابل معانی نہیں سجھتا۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی ہا تیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکیں لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ۔۔۔۔ ہیں مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کو ایک مسلمان مال نے فالد اعظم کی فقو حات کے حالات نہ بتائے ہوں اور آپ کو فخر اور احترام کے ساتھان مجابدین کے نام لیما نہ سکھایا ہوجنھوں نے پیٹ پر پھر با ندھ کر اور جسم پر چیچر سے اوڑھ کر قیصر و کسری کے تائی روند ڈالے تھے پیٹ پر پھر با ندھ کر اور جسم پر چیچر سے اوڑھ کر قیصر و کسری کے تائی روند ڈالے تھے ۔فالد بن ولید کے زمانے میں اکثر جنگیں ایسی تھیں جن میں اسلام کی ایک تلوار کے مقال بی تھیں ۔ میری باتوں سے آپ کو تکلیف مقال بے میں وعمن کی وئی تواری ہو اگر تھیں ۔ میری باتوں سے آپ کو تکلیف مقال بے میں وعمن کی وئی تواریں ہوا کرتی تھیں ۔میری باتوں سے آپ کو تکلیف مقال بے میں وعمن کی وئی تواریں ہوا کرتی تھیں ۔میری باتوں سے آپ کو تکلیف

ضرورہوگ۔آپ بیرے سالار بیں۔ میدان جنگ بین آپ کو ہراشارہ بیرے لیے

ختم ہے لیکن وہ بھی اس لیے بین کہ بین آپ کی یا سلطان صلاح الدین کی خوشنووی

چاہتا ہوں اور سلطان کا احرام اگر میرے ول بیں ہے تو محف اس لیے کہ وہ بھی

میری طرح اسلام کے ایک سپابی بیں۔ اس قتم کی غلط بیانی سے تاریخ کا ایک
طالب علم شاید ہم راہ نہ ہو سکے لیکن ہوستا ہے کہ سلطان کے سامنے اس قتم کی نا جائز
خوشامدان بین خود بیندی کاوہ جذبہ بیدا کروے جس کے باعث خلفائے بی عباس
اسلام کے لیے ایک عضومعطل بن چکے بیں۔ اس وقت عالم اسلام کی بہت ی

و قات سلطان صلاح الدین الوقی سے وابستہ بیں۔ اس لیے آپ ابھی سے انھیں
خالد اور ابوعبیدہ کا ہم پلے فابت کر کے سنتیل سے بے نیاز کر دینے کی بجائے ان

مالا اور ابوعبیدہ کا ہم پلے فابت کر کے سنتیل سے بے نیاز کر دینے کی بجائے ان

ان کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے وہ بوی مزل پر پہنچ کر بھی یہ محسوں کریں کہ ابھی

احمد بن حسن بچھاور کہنا جا ہتا تھالیکن اجا تک درخت کی آڑ سے ایک نقاب
پیش نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز بین کہا۔ '' خداصلاح الدین
کو عالم اسلام کی نیک تو قعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوشامدیوں سے
محفوظ رکھے۔'' اجنبی کی آواز بین خصہ اور جیبت اور جلال تھا۔ سامعین بدحواس ہوکر
اس کی طرف و کیلھنے لگے۔ اس نے مضعل کی روختی کے قریب پہنچ کر چبرے سے
نقاب اٹھا دیا۔ ترک افسر سراسیمہ ہوکر بولا ''سلطان!''

سب کے سب اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین نے ترک افسر سے مخاطب ہو کہ میں اللہ کا میں ہوئے میں من کر بہت و کھ ہوالیکن تم جاتل ہو تہاری سزا میں کہ تم آئندہ جھ ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے بالکل الگ

بیژه کرناریخ پڑھا کرو۔ چھ ماہ بعد میں خود تبہاراامتحان لوں گا۔اگرتم نے میری تسلی کر دی قوتمہیں ترقی دی جائے ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزااور بڑھا دی جائے گ۔اورتم دونوں ادھر آئو!''سلطان نے احمد بن حسن اور یوسف کی طرف اشارہ کیا۔احمداور یوسف آگے بڑھ کرسلطان کے قریب کھڑے ہو گئے۔

سلطان نے یو چھا۔"تم کہاں ہے آئے ہو؟"

"میں مدینہ سے آیا ہوں۔" احمد بن حسن نے جواب دیا۔ سلطان بوسف کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بولا۔" میں بغدا دسے آیا ہول"۔

"تم ميرى فوج ميل كبشريك موع؟"

احد نے جواب دیا۔ " مجھے قریباً چھا وگزر کے بیں اور یوسف کو کوئی پانچ دن"

سلطان صلاح الدین فی کہا۔ "متم میرے متعلق علطات قطام کرنے کے مجرم ہو ہم ہیں کیا سزادوں؟"

احمد نے کہا۔''اگر آپ میری تمام باتیں سفنے کے بعد بھی جھے بحرم قرار دیتے ہیں تو میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتا۔''

سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیار کے ساتھ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے
ہوئے کہا۔ ''سر وست میں تہباری زبان سے متاثر ہوا ہوں۔ جھے تہباری سپاہیانہ
صلاحیتوں کا مجھے علم نہیں ۔ اس لیے تہدیں بارہ وستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں اور
یوسف تہباری آواز میں ایک سپاہی کی ہی خوداعتادی ہے میکن ہے تم آگے چل کر
ایٹ آپ کوبڑی سے بڑی ذمہ داری سنجا لئے کے قابل ثابت کرسکولیکن سر وست
مہریں پانچ وستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں ۔ تم دونوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ

میرے دل میں فقط جوال مردی اور شجاعت کی عزت ہے ، خوشامد کی نہیں اور حضرت فالد اللہ کے متعلق شاید میں این جذبات کی صحیح تر جمانی کرسکوں ۔ کاش میں مصر کا سلطنا ہونے کی بجائے اسلام کے مجابد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا ۔ میرے لیے نہ صرف وہ مجابدین بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنھوں نے عراق اور شام کے میدانوں میں فالد اعظم کی افواج کے سواروں کو گرد کے با ولوں میں روبوش ہوتے دیکھا تھا۔ میں اپنی ذات سے غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوجانے والی ایک بروصیا کا ورجہ بلند سمجھتا ہوں''۔

(Y)

چندون کے بعد صلاح الدین ایو بی کی توج میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جواحمہ بن حسن اور یوسف بن ظہیر سے واقف نہ ہو۔ ایک سال کے بعد یوسف سلطان کے جانبازوں کے دینے کا سمال راوراحمہ بن حسن مجلس شور کی کارکن بن چکا تھا۔ دونوں کو ایک دوسر سے سے غایت ور ہے کی عقید تھی۔ میدان جنگ میں اگراحمہ بن حسن کوکسی برزشک آسنا تھا تو وہ یوسف تھا اور علماء کی محفل میں یوسف ایپنے دوست کی برزی کا اعتراف کرتا تھا۔

یوسف اوراحمد بن حسن نے عہد کر رکھا تھا کہ جب تک ہر وظلم پر دو ہارہ نشان صلیب کی جگہ ہالی پر چم نصب نہ ہوگاوہ رخصت برجیس جا تیں گے۔ جن ایام بیں سلطان صلاح الدین ایو بی ہر وظلم پر آخری حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، بغدا دیس سلطان کی فوج کے چند رضا کار جورخصت پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے اوران میں سے ایک سپابی نے یوسف کے فیمے میں واخل ہوکراس کی بیوی کا خط پیش کیا۔ بوسف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خط کھول کر بردھا اور تھوڑی ویرسر جھکا ہوسف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خط کھول کر بردھا اور تھوڑی ویرسر جھکا

كرموچنے كے بعدسياى كى طرف ويكھنے لگا۔

سپائی نے کہا۔ "میں نے اپنی بیوی کو آپ کو گھر بھیجا تھا۔ وہ آپ کی بیوی کی مالت نازک بیان کرتی تھی ۔ آپ کا بچہ میں نے ویکھا تھا، وہ تندرست ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہد آیا ہوں۔ وہ آپ کی بیوی کی تمارداری کررہی ہے۔''

یوسف نے اپنے چہرے مرا کے ممگین مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔''خدا آپ کوجزادے اور پھر دوبارہ خط و کیھنے میں منہمک ہوگیا۔

تھوڑی در بعد یوسف تنہا ہے خیم میں بے قرار سے ٹمل رہا تھا۔ پانچ چھ مرتبہ رڑھنے کے بعدا سے مختر سے خط کے بیالفا ظار بانی یا دہو چکے تھے:

"میرے آتا امیرے شوہر ابہت انظار کے بعد آپ کا خط ملا۔ کاش بیں ہمی آپ کے ساتھ روشلم پر اسلام کا جینڈ انصب ہوتے و کی سنگی ۔ بیں قدرے ملیل ہوں لیکن آپ فکر ندکریں ۔ بروشلم کی فنخ کی خبرین کر بیں تندرست ہوجاؤں گی ۔ ہاں، یہ ضرور چاہتی ہیوں کہ جھے سب سے پہلے بروشلم کی فنخ کی خبر سنانے والے آپ ہوں ۔ ابنا عبد بورا سیجئے ۔ بیں ون رات خداسے دینا کرتی ہوں کہ بروشلم پر جھنڈ انصب کرنے کی سعاوت آپ کے جھے ہیں آئے ۔ طاہر بہت خوش ہوا ور اور محسن کی ہوی میرا بہت خیال رکھتی ہے ۔ جھے کی تھی نے ناکھی نے بیں ۔"

یوسف خیمے میں خیلتے ہوئے بیالفاظ بھی آہت اور بھی باند آواز میں دہرارہاتھا۔
۔اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز اور بھی ست ہور بی تھی ۔اس کا دل اور دہاغ دو
مختلف خیالات، دومختلف امنگوں اور ارادوں کی کش کمش میں جتاا تھے۔اس کے
سامنے دوفر اکف تھے۔ایک طرف حیمین اور نوجوان بیوی جس کے ساتھ شادی سے
بہلے وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا اور شادی کے بحد جس کی حیا میں ڈوبی ہوئی مسکر اہم ہے،

اس کے لیے دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ فیمی تھی۔وہ بمارتھی اورخط کے تسلی آمیز لیج کے باوجودوہ بیمسوں کررہاتھا کہان کی حالت مخدوش ہے ورندوہ معمولی تکلیف کی حالت میں محسن کی بیوی کی تیار داری کی ضرورت محسوس نہ کرتی ۔اسے گھر پنچنا جائے۔وہ خیالات کے برق رفتار کھوڑے برسوار ہوکر بغداد پنچتااورائے مكان مين داخل موتا -"زايده! زايده!! تم كيسي مو؟ مين آسكيا مول -ميري طرف ريهو\_"وه چونک كراس كي طرف ويمحتى اور بيتر ارى موكر كهتى" آپ! كيابروشكم ر اسلام کا پر جم نصب ہو چکا ہے؟ "بیروال تصور کے کھوڑے کے لیے تا زیا نہ ثابت ہوتا اوروہ بغداد کے برامن گوشے سے اوٹ کرمروشکم کی رزم گاہوں میں پہنچ جاتا اور باتھوں کی مختیاں بھینچ کر بلند آواز میں کہتا۔ ''میں ابنا عبد پورا کروں گا۔ میں اپنے ساتھ پروشلم کی فنخ کی خبر لے کرجاؤں گا''۔اوروہ تیروں کی بارش میں خندق عبورکرنا ، قلعے کی وبواریں تو ژنا ،صلیب کے نشان اکھا ژنا اور ہلال کر پھر میاا ژا تا ہوا۔ قلعے کے آخری برج تک بیٹنے جاتا اور فئے کانعرہ بلند کرتے اور خون آلود تکوار نیام میں ڈالتے ہوئے اپنے صبار فتار کھوڑے برسوار ہوتا اور بغدا دیکئی جاتا ۔اپنے کھر کے سامنے کھوڑے سے اتر تا اور بھاگ کرا غدر داخل ہوتے ہوئے کہتا:

"میری جان! میری روح! میں آگیا ہوں -بروشلم فنے ہوگیا ہے - میں نے قلعے کے سب سے او نے برج پر اپنے ہاتھوں سے اسلامی جھنڈ انصب کیا ہے "اور المع کے سب سے او نے برج پر اپنے ہاتھوں سے اسلامی جھنڈ انصب کیا ہے "اور زاہدہ کا حسین اور معصوم چرہ خوشی سے چک اٹھتا ۔" میں نہیں جاؤں گا" اس کا آخری فیصلہ تھا۔

احمد بن حسن اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا۔" یوسف! بغدا د سے چند سپاہی آئے ہیں تہبارے گھر سے کوئی پیغام آیا؟"

"بيوى كاخطآيا بن 'يوسف في مسكران كى كوشش كرتے ہوئے كها۔ "تم پريثان ہو خيريت تو ہے؟" "وہ پچھليل بن"۔

احمد بن حسن نے غور سے اس کے چبرے کی طرف دیکھا اورایک لمحہ سو چنے کے بعد یو چھا۔'' دختہ بیں بلایا ہے؟''

''نہیں۔آپ پڑھ لیجئے۔'' یہ کہتے ہوئے یوسف نے احمد کے ہاتھ میں خط دے دیا۔

احمد نے خط پڑھنے کے بعد کہا۔''خط سے تو کوئی تشویش کی بات ظاہر نہیں ہوتی ،تا ہم تم پریشان ضرور ہو۔ میں تمہیں ایک خوش خبری سنا تا ہوں''۔ بوسف نے معتابی ہے سوال کیا۔'' کمیسی خوش خبری ؟ کیا ہر وشلم ہر حلد حملہ

یوسف نے بے تابی سے سوال کیا۔ ''کیسی خوش خبری؟ کیا روشکم پر جلد حملہ ہونے والا ہے؟''

احد نے جواب دیا ''ہاں، پرسوں ہم بروشلم کی فصیل اور رہے ہوں گے اور انشاء اللہ تم ایک ہفتے ہے پہلے بغداد والوں کو بروشلم کی فتح کی خوش خبری دینے کے الشاء اللہ تم ایک ہفتے سے پہلے بغداد والوں کو بروشلم کی فتح کی خوش خبری دینے کے لیے روانہ ہوجا وَگے اور چند منازل تک میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔''

یوسف نے پھر پوچھا۔ "آپ کو یقین ہے کہ پرسوں حملہ ہوجائے گا؟" احمد نے جواب دیا۔ "میں ابھی سلطان سے ل کر آر ماہوں"۔

یوسف کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" کاش! پیجملدآج ہوتا!"

احمد نے تھوڑی دریرسو چنے کے بعد پوچھا۔" میں خط لانے والے کا نام پوچھ سکتا ہوں؟"

" پیرخط محن لایا ہے۔ وہ بغداد میں میر ایردوی ہے" " کس رسالے میں ہےوہ؟" " سی داف جرس خل میں میں میں اور در سال میں ہے۔"

"وہ ہراول فوج کے اٹھار ہویں دہتے کانائب سالارہے۔"

شام کے وقت احمر بن حسن نے یوسف سے کہا ' دیوسف! میں محسن سے لی چکا ہوں ،اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تبہاری بیوی کی حالت تعلی بخش نہیں۔اگر جانا چاہوتو میں سلطان سے تبہاری رخصت کے لیے کہوں؟''

یوسف نے جواب دیا ''جہیں مریضہ کی تیار داری کاموقع شاید پھر بھی مل جائے لیکن بروشلم کی فتح میں حصہ لینے کی سعادت شاید دوبارہ نصیب نہ ہو''۔ ایس

آٹھ دن کے بعد سلمانوں کی فوج چاروں طرف سے پروشلم پر بلغار کررہا تھی۔ سلطان صلاح الدین آیک سفید گھوڑے پر سوار حملہ آور فوج کی رہمانی کررہا تھا۔ وہ سپاہی جے سلطان نے سب سے پہلے کمند ڈال کر قلعے کی فصیل پر چڑھتے ویصان ہوسف تھا۔ اوپر سے تیروں اور پھروں کی ہارش ہورہی تھی اور یوسف سر پر ڈھال رکھ کراہنا ہچا و کررہا تھا۔ فصیل پر چنچنے کے لیے اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ سلطان نے اپنے ول میں کہا اگر یہ فصیل پر چنچ گیا تو میں اسے اپنی تمارانعام میں دوں گا۔ یوسف فصیل پر چنچ چکا تھا اور چند نو جوان اس کی تھاید کر رہے تھے۔ یوسف کی تکوار چند آومیوں کو موت کے گھاٹ اتا ریکی تھی۔ سلطان اپنے جرئیل سے کہ رہا تھا۔ ''اب وہ میرے گھوڑے کا بھی جن وار ہے''۔ چند مجاہد فصیل پر چنے وار کے بھی جن وار ہے''۔ چند مجاہد فصیل پر پیا ہے گھاٹ ایا ریکی تھی۔ سلطان اپنے جرئیل سے کہ رہا تھا۔ ''اب وہ میرے گھوڑے کا بھی جن وار ہے''۔ چند مجاہد فصیل پر پھی کے اور کی کوروک رہے تھے اور چراب کے دور یے حملوں سے جھراب سیا جیوں کے یا وں اکھاڑ چکا تھا۔ پوسف اینے یہ ور یے حملوں سے جھراب سیاجیوں کے یا وں اکھاڑ چکا تھا۔ پوسف اینے یہ ور یے حملوں سے جھراب سیاجیوں کے یا وں اکھاڑ چکا تھا۔ پوسف اینے یہ ور یے حملوں سے جھراب سیاجیوں کے یا وں اکھاڑ چکا تھا۔ پوسف اینے یہ ور یے حملوں سے جھراب سیاجیوں کے یا وں اکھاڑ چکا تھا۔

صلاح الدین جوش مسرت میں کہدرہاتھا۔ "نوجوان! میں تمہیں ہروال وستے کا سالاراعلی بنا تا ہوں" بچھوڑی دیرے لیے سلطان کی توجہ سی اور محاذیر مبذول ہوگئ ۔ جب دوہارہ اس نے نصیل کے اس حصے کی طرف دیکھا تو اس کے سیابی اس مقام پر قبضہ جما جیکے تھے لیکن یوسف وہاں نہ تھا۔ اس نے اپنے ہم رکاب سے یو چھا۔ "یوسف کہاں گیا"؟

اس نے دروازے کے سب سے او نچے برج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔''وہ دیکھیے! یوسف بہت خطرناک مقام پرلڑرہا ہے''۔

سلطان نے اوپر نگاہ کی۔ یوسف کی تلواری بیک وقت تین تلواروں سے لڑرہی میں۔سلطان کے دوسپایہ اس کی مدو کے لیے بیٹی بچکے تھے۔ یوسف کی تلوار کی ایک ضرب سے نشان صلیب سرگوں ہو چکا تھا۔سلطان نے آگھوں میں خوشی کے آنسو مجرتے ہوئے ہو۔ میں شہر کاوالی مقرر کرتا ہوں۔'' مجرتے ہوئے کہا۔''تم میر بے بیٹے ہو۔ میں شہر کاوالی مقرر کرتا ہوں۔'' لیکن یوسف کے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی اورا یک نوجوان اسے سہارا دینے کی کوشش کررہا تھا۔سلطان نے اسے بہتیان لیا۔ بیاحمد بن حسن تھا۔

سلطان کے سپاہی اندرواخل ہوکر قلعے کا دروازہ کھول بچے تھے۔ وہمن ہتھیار ڈال چکا تھا۔ سلطان کھوڑا ہے گاتا ہوا قلعے کے اندرواخل ہوا اور کھوڑے سے اتر کر اپنی فوج کے چند افسروں کے ساتھ جلدی سے برج پر چڑھا۔ یوسف کے جسم پر زخموں کے گئانٹان تھے۔ احمدا سے اپنی چھا گل سے پانی پلارہا تھا۔ سلطان فرش پر گھنے فیک کراس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی زرہ کھلوا کراس کے زخم و کیھے اوراس کی نبین پر ہاتھ رکھ کرمغموم لیجے میں کہا ' بیٹا! میں تہمیں اس شہر کا والی بناچ کا ہوں۔ شاید تہمارا عہد حکومت بہت مختصر ہے۔ اگر شپر والوں کے لیے کوئی تھم کا فذکر ما چا ہے ہوتو

جلدي كرو"-

یوسف نے پہلے سلطان کی طرف اور پھراحمد کی طرف ویکھااور ہا لآخراس کی نگا ہیں لوٹ کر لٹکتے ہوئے صلیبی جھنڈے ہر مرکوز ہوکر رہ گئیں۔

احد بن حسن نے کہا۔ 'اس شہر کے حاکم کی خواہش یہ ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا
اپنے ہاتھ سے نصب کرے۔' سلطان کوان الفاظ کے ساتھ یوسف کی آنکھوں ہیں
ایک غیر معمولی چک نظر آئی ۔ سلطان نے دوبارہ اس کی نبض دیکھی اورا یک سپاہی کو
جھنڈا لانے کا اشارہ کیا ۔ ایک افسر نے ٹوٹا ہوانٹان صلیب انار کر پھینک ویا ۔
سلطان صلاح الدین ایو بی اوراحمہ بن حسن نے یوسف کوسہارا دے کرا شمایا ۔ یوسف
سلطان صلاح الدین ایو بی اوراحمہ بن حسن نے یوسف کوسہارا دے کرا شمایا ۔ یوسف
سلطان صلاح الدین ایو بی اوراحمہ بن حسن نے یوسف کوسہارا دے کرا شمایا ۔ یوسف
سلطان میں اوراکہ کی اوراحمہ بن حسن نے بوسف کوسہارا دی کرا شمایا ۔ اس کے ہوئوں برسکر اہمٹ تھی ۔ وہ سکر اہمٹ جو صرف خدا کی راہ ہیں شہید ہونے والوں کو
میسب ہوسکتی ہے ۔ اچا تک اس کے ہوئوں سے بیالفاظ نظے نگلے:'' زاہدہ ایروشلم فنخ ہو
چکا ہے!''

سلطان کے جکم سے یوسف کوشائی کل کے ایک کرے میں پہنچایا گیا۔ جان
کی کی حالت میں اس نے احد بن حسن سے جوآخری بات کی وہ پیتی ''احدا میری
بیوی کی وعا کاصرف ایک حصہ قبول ہوا۔ میں بروشکم کی آئے کی خبر لے کراس کے
بیاس نہ پہنچ سکالیکن قدرت کا ایک را زاب میری مجھ میں آرہا ہے۔ زاہدہ بغدا دہیں
نہیں کسی اور مقام پرمیر اانتظار کر رہی ہے۔ وہ اس ونیا میں ہوتی تو میں یقینا بغدا د
پہنچتا۔ جھنڈ انصب کرتے ہوئے میں یہ محسوں کر رہاتھا کہ وہ مجھے و کھے رہی ہے! تم
بغذاہ جاؤ۔ اگروہ زندہ ہو قبل بغداد میں سب سے پہلے بروشکم کی فئے کی خبر سنزااس کا
بغداد جاؤ۔ اگروہ زندہ نہیں تو میں ابنا بیٹا تمہیں سونیتا ہوں! ''اس نے یہ کہ کرائے کھیں

بندکرلیں اور خفیف ی آواز میں دہرانے لگا۔ 'زاہدہ! میں آگیا ہوں۔ یروشکم فتح ہو گیا۔ میں نے فتح کا جسنڈا اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے!'' اس نے دوہارہ آنکھیں کھولیں۔ سلطان اوراحمد کی طرف دیکھالیکن ایک لمبی سانس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے یروے حائل ہو چکے تھے۔

سلطان نے کہا۔"احمد! تم فوراً بغداد جانے کی تیاری کرو! میں تہمہیں کچھر قم یوسف کی بیوہ کے لیے دیتا ہوں ۔اگر وہ خدانخو استہ زندہ نہ ہوتو میں اس کے بیچے کی پرورش تہمہیں سومنیتا ہوں''۔

احمد بن حسن نے کہا۔ 'میں تیار ہوں اور اگر آپ کی اجازت ہوتو بغداد کے ایک سیابی کو جو یوسف کارٹروی ہے ، ساتھ لیتا جاؤں!!''

#### (A)

تھوڑی در بعد سلطان کی قیام گاہ کے سامنے تین کھوڑے کھڑے تھے، جن بیس سے ایک وہ تھا جس پرتھوڑی در قبل سلطان صلاح الدین ابو بی خودسوار تھا۔
رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کواپنے خیمے بیس بلایا اور چرئے کی ایک تھیلی ویتے ہوئے کہا ''اس بیس پانچ ہزار طلائی سکے بیس ۔ان بیس ایک ہزار تہمارے لیے اور باتی یوسف کی بیوہ کے لیے ۔اگر خدانخواستہ وہ زندہ نہ ہوتو بیر تم بہمارے لیے اور باتی یوسف کی بیوہ کے لیے ۔اگر خدانخواستہ وہ زندہ نہ ہوتو بیر تم یوسف کے بینے کی پرورش پرخرج کرنا اور اس کے ستنقبل کے لیے بیس تہمیں پرجھاور ویتا ہوں ۔ بیلو ''سلطان نے ایک رایشی کیڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ '' اسے کھول کر دیکھو!''

احمد بن حسن نے تھیلی کے کر کھولی ۔اس میں میش قیمت جواہرات جگمگار ہے تھے۔سلطان نے کہا۔'' یہ جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہ ہالغ ہوجائے''۔ احمد بن حسن نے کہا۔"یوسف کے ؛ بیٹے کے لیے آپ کا ہرانعام جائز ہے۔ لیکن میں پہال دولت کی تلاش میں تہیں آیا تھا خدانے مجھے ہرشے در رکھی ہے۔" سلطان نے کہا۔" آگر تہمیں اس کی ضرورت نہیں تو بیدینے کے غریب بچوں کے لیے لے جاؤ!"

سلطان کالب والبجہ بچھا بیاتھا کہ احمدا نکارنہ کرسکا۔"سلطان نے بھر کہا" دو
اور چیزیں جو بیس تہمیں سونینا چا ہتا ہوں ،ان بیس سے ایک میر اکھوڑا۔ایک سپاہی
یہ کھوڑا جھوڑ نے کے لیے بغداد جائے گا۔ بغدا وہیں اسے بچھ کر جورتم حاصل ہوگ،
وہ بھی یوسف کی بیوی کو دے وینا۔ جھے امید ہے کہ بغداد کے لوگ میرے کھوڑے کو
انچھی تیمت پرخریدیں گے ، دوسری چیز میری تکوار ہے ۔وہ یوسف کے بیٹے کے بڑا
ہونے تک تبہارے یاس محفوظ رہے گی!"

احدثے کہا۔"محس میرے ساتھ جارہا ہے"۔

سلطان نے کہا۔ 'میں نے اسے فراموش نہیں کیا۔ اس کی واپسی تک مال نغیمت میں اس کے جھود بتاہوں'۔ نغیمت میں اس کے حصر بتاہوں'۔ سلطان نے محص کو اندر بلا کریا نج سوطلائی سکے دیئے ۔ پھر دونوں سے مصافحہ سلطان نے محسن کو اندر بلا کریا نج سوطلائی سکے دیئے ۔ پھر دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ''ابتم جاوا میں جاہتاہوں کہ بغداو میں بروشلم کی فنج کی خبر سننے والی یوسف کی بیوی ہو۔ خدا جا فظ!''

چنر ہفتوں کے بعد بغدا دیکئی کراحمہ بن حسن کومعلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی ہو شخص کے بیوی ہوتا کہ کاروں کے بعد بغدا دیکی اجل کو لیک کہہ چکی تھی اور محسن کی بیوی اس کے بیوٹ کی کے دو کی بیوی اس کے بیچ کواپنے گھر لے گئی تھی ۔احمہ بن حسن نے گھر وینچتے ہیں بیچ کود کیھنے کی خواہش خاہر کی اور جب محسن نے اڑھائی سال کا ایک خوب صورت بچہ لاکراس کی گود ہیں

بٹھا دیا تو اس کا ول بھر آیا۔ احمد بن حسن اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیر نے لگا۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کراس کی ناک پکڑلی اور کہا''غازی ۔۔۔۔ آبا۔۔۔۔۔ غازی!''

احمد نے اسے سینے سے جھینچ کرا تھوں میں انسو پھرتے ہوئے کہا۔''بیٹا۔اہا شہیدکہو!''

> "ابا میں "؛ بیخورے احمد کی طرف و یکھنے لگا۔ "ابا شہید!" احمد نے اس کی چیٹانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ "ابا شہید"۔ بی ہیہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا۔

شام تک بغداد میں صلاح الدین ایو بی کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بغداد کے امراء میں سے ہرایک اسے اپنے اصطبل کی زینت بنائے کے لیے بے قرار تھا اوران میں سے اکثرتی ایسے لوگوں کی تھی جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سنوارنا جانتے تھے فلیفہ کے متعلق مشہورتھا کہ جس قدراس کا ول کوئی شرخرید نے کے لیے بیتر ارہوتا تھا ای قدرا پی جیب پراس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی اور پھر اگر کسی سووا گرے لیے خلیفہ کی چیش کش قابل قبول ندہوتو امراء اس کے خریدار بننے اگر کسی سووا گرے لیے خلیفہ کی چیش کش قابل قبول ندہوتو امراء اس کے خریدار بننے کی جرائی جب کہ چین کا سفیر یہ کی جرائی جب کہ چین کا سفیر یہ کی جرائی اس بنار کی مالیت کے جواہرات کے عوض خرید چکا تھا۔

ا گلے دن احمد بن حسن ، یوسف بن ظہیر کے بچے کولے کرمد یے روان ہو گیا۔ (9)

یوسف کے کم من بچے کا نام طاہر تھا۔احمد بن حسن نے گھر پہنچ کراسے اپنی بیوی کے میر دکرتے ہوئے کہا۔''سعیدہ! بیا یک مجاہد کا بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہتم

اس نتھے مہمان کی تو اضع میں مدینے کے انصار کی رہ ایات پڑھل کرہ گیا!'

دو پہر کے وقت جب احمد بن حسن کا سات سالہ لڑکا طلحہ کا تب سے گھر آئیا تو

اس نے اپنی مال کی گور میں ایک خوب صورت بچرد کھے کرکہا۔''امی! بیرکون ہے؟''

سعیدہ نے جواب دیا'' تمہارا چھوٹا بھائی ہے بیٹا!''
شام کے وقت طوبستی کے تمام بچوں کو ابنا چھوٹا بھائی دکھار ہاتھا۔

پانچ سال کے بعدا یک دن احمد نے سعیدہ نے یو چھا۔'' بچ کہوتہ ہیں طلحہ زیا دہ

عزیز ہے بیاطا ہر؟''

سعیدہ نے غور سے دونوں کی طرف ویکھااور پچھ دریسو چنے کے بعد جواب دیا '' مجھے معلوم نہیں''۔

احمد بن حسن کے گھر میں بارہ سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب مقی ۔احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کواجا گر کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔مدینے کے علماءاور فنون حرب کے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے ۔احمد بن حسن اور سعیدہ کواپنے میں طور سے کام کے لیے پیدا ہوا ہے ۔احمد بن حسن اور سعیدہ کواپنے میں طور سے کم عزیز نہ تھا اور طور بھی اس کے ساتھا پی زندگی کی بیشتر دلچے پیاں وابستہ کر چکا تھا۔

ساتویں صدی اجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال وصلیب کی جنگیں ازسر نو اشروع ہو پیکی تھیں۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایو بی کے ہاتھوں ہے در ہے شکستیں کھانے کے بعد قسطنطیہ کو ابنا مرکز بنا کر ہا زنطینی سلطنت کو پھرا کی ہار مشرق کی طرف بھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ مصری افواج پھرا کی ہار تالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیاب ک

تا زہلبروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھیں لیکن بغدا دمیں سلطنت عباسیہ پھرا یک بارا پی مبلغ جھی اور غفلت کاثبوت دے رہی تھیں۔

شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینے پہنچا اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال من کراحمد بن حسن جہا دیر جانے کے لیے تیار ہوگیا۔

رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا۔ 'ابا جان! میں بھی جاؤں گا''
احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کراس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ 'میں
تہمارے منہ سے بیالفاظ سننے کے لیے بقر ارتفاء تم نے اپنی مال سے ذکر کیا
ہے؟''

''ہاں!وہ مجھے اجازت دے چکی ہیں'' طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیا دہ محسوں کیا۔

دس ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اوراس نے اپنی بیوی سے کہا'' مسعیدہ! میں ایک الم نا کنجر لامیا ہوں؟''

''طلحہ '''اس نے جواب طلب نگا ہوں ہے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''ہاں! ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں''۔

سعیده انالله و اناالیه راجعون کهه کرخاموش هوگئی۔ انگے سال خدانے احمد بن حسن کوایک اور بیٹا عطا کیا جس کانام امین رکھا گیا

چندسال بعد جب عالم اسلام کے باتی شہروں کی طرح مدینے کے لوگ بھی عالم اسلام پرمغرب سے عیسائیت کے سیلاب کی بجائے شال مشرقی افق پر ایک تاریک آندهی کے ابتدائی آثار محسوں کررہے تھے، احد بن حسن نے طاہر سے کہا۔
''بیٹا! اب مدینے سے زیادہ بغداد کو تبہاری ضرورت ہے ۔ تبہاری جدائی میرے اور
ابٹن کے لیے نا قابل برواشت ہوگی لیکن بیں یہ محسوں کرنا ہوں کہتم میرے
بڑھا ہے کی لاتھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو تم بغداد جائے
گی تیاری کرو''۔

مدینے میں احمد بن حسن کے سواکسی کو طاہر کی دولت کاعلم نہ تھالیکن کوئی ایسانہ تھا جے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی ۔ لوگوں کو اس کے بغدا و جانے کاعلم ہواتو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر و زیراعظم نہیں مل سکتا۔

طاہر کو بغداد جھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کوائی کے لیے ایک قابل اعتاد ساتھی
کی ضرورت محسوں ہوئی۔اس کی ستی سے کوئی تین کوئی کے فاصلے پرایک گاؤں ہیں
زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا
۔ زید ایک ساوہ ولی اور ویانت وارآدی تھا۔احمد بن حسن نے طاہر سے کہا۔ 'بیٹا!
میں تنہارے لیے ایک نہایت ہی تلفی اور دیانت وار خاوم کی ضرورت محسوئی کرتا
ہوں۔سروست مجھے زید سے بہتر آدی نظر نہیں آتا۔اگر مناسب مجھوٹو اسے ساتھ
بول۔سروست مجھے زید سے بہتر آدی نظر نہیں آتا۔اگر مناسب مجھوٹو اسے ساتھ

طاہرنے جواب ویا۔ ''جب میں آٹھ برس کا تھاتو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہوکر ہا ہر جاؤل گاتو اسے اپنے ساتھ لے جاؤل گااور اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتارہا ہے ، اس وعدے کی تجدید کراتا رہا ہے''۔

احمد بن حسن نے کہا۔ وحق پھراسے ملاؤ! میں اسے چند ہاتیں سمجھانا جا ہتا

يول"\_

طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔''وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اے ڈرے کہ میں اے چھوڑ کرنہ چلا جاؤں''۔

"بلاؤاے!"

طاہر تھوڑی در بعدا ہے ساتھ ایک میانے قدے قوی بیکل آدمی کو لے آیا۔ اس کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ تھی اور چبرے پر غایت در ہے کی معصومیت تھی

احد بن حسن نے کہا۔ ' زید اہم طاہر کے ساتھ جانا جا ہے تھے تو جھے کیوں نہ کہا؟''

زید نے سادگی سے جواب دیا۔'' بچی بات تو یہ ہے کہ بڑی کے عمر کے تمام لوگ مجھے بیدقوف بیجھتے ہیں۔ مجھےڈرتھا کہآ پ بھی مجھےا یہا ہی بیجھتے ہوں گےاور میراجانا پہندنہیں کریں گے۔''

"وتم تيارمو؟"

"میں ہیں سال سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹیا ہوں لیکن جب بھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہتم بھیٹریں چرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کروگے؟"

احد بن حسن نے جواب دیا ''لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے''۔

'' ویکھئے مجھ سے مذاق نہ کیجئے ۔ میں غریب سی لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں ،اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجئے ۔ میں

جانتاہوں کہ میں ایک بے کارآ دی ہول'۔

احمد بن حسن نے بینتے ہوئے طاہرے کیا۔ ''بیٹا! اے کوئی تکلیف ندہو!''اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔'' زید! طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا۔ تم تیار ہو کر پہنچ جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پیم جیس ساتھ لے جائے گا''۔

طاہر نے کہا۔''اس کی بہتی میرے رائے میں ہے۔ میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا۔اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔''

احد بن حسن نے زید کو گھوڑ ااور سفر کی ویگر ضرور بیات خرید نے کے لیے ایک معقول رقم دے کررخصت کیا۔

(1+)

احد بن حسن سے رخصت ہوکر طاہر نے زید کی بستی کا رخ کیا۔ زید کی بستی سے باہر درختوں کے سائے میں جیٹھااس کا انتظار کر رہاتھا۔اس کے اردگر دہستی کے چند ہے جمع تھے۔ایک کھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھا اور زید جنگ کے تمام ضروری
اور غیر سامان سے لیس تھا۔اس کا فر بہہم تنگ ذرہ میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا
اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چیرہ سرخ ہو رہا تھا۔اس کے دونوں ہاتھوں کو
مصروف رکھنے کے لیے نیز ہاور ڈھال کانی تھے۔ پیٹے پراس نے دوتر کش باندھ
رکھے تھے۔ کر میں ایک تلواور اور دوخیخر لنگ رہے تھے۔ کمان کمنداور خوراک کا تھیا اس نے کھوڑے کی زین کے ساتھ با ندھ رکھا تھا۔

زید نے طاہر کو و کھے کرا تھتے ہوئے کہا۔'' آپ نے بہت انتظار کروایا ۔ لوگ آپ کاانتظار کرے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔''

طاہر نے کہا۔ "اب کھوڑے برسوار ہوجا و، در ہورہی ہے!"

زید کھوڑ ہے ہرسوارہ وکرا کے لڑکے سے مخاطب ہوا۔"ابراہیم! تہماراباب میرا
سب سے زیادہ مذاق اڑا یا کرتا ہے، جاؤ! اسے کبو۔ میں طاہر کے ساتھ بغداد جارہا
ہوں ۔اگر یقین نہیں آتا تو آکر دیکھ لے اور سلیمان! تم بھی اپنی دادی سے کبو، وہ
بھی آج سبح کہدرہی تھی کہ میں بے وقو ف ہوں ۔ مجھے کون بغداد لے جائے گا۔" یہ
کہدر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا۔"اصل میں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں ۔ میں کئ
مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں۔"

طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔''اب چلو دھوپ تیز ہورہی ہے۔ جب تم بغدا د پہنچ کرستی والوں کوخط کھو گے تو انھیں یقین ہوجائے گا''۔

طاہراورزید نے کھوڑوں کوایٹرلگا دی۔ بہتی سے پچھددور جاکرطاہر نے مؤکر دیکھازید کاچہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہورہاتھا۔اس نے کھوڑے کی کی باگ سمھینچتے ہوئے کہا۔"زیر تنہاری زرہ تھگ ہے؟"

زید نے جواب دیا ''زرہ تھگنیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہوگیا ہوں۔ بیزرہ میں نے دوسال قبل بغدا دجانے کے ارادے سے تمیں بکریوں کے وض فریدی تھی''۔
طاہر نے کہا'' یہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دیتی ؟''
زید نے اپنا چہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا' دنہیں میراجسم اتنا
نازک نہیں''۔

لیکن دو تین کوس چلنے کے بعد اس نے آہتہ ہے کہا۔" طاہر!میرے جسم پر چیونٹیاں می رینگ رہی ہیں''۔

طاہر نے جواب دیا'' اتن جلدی تھک گئے۔چلو آگے جاکر تھوڑی دیر ستالیں گے۔''

''طاہر! زید نے تھوڑی در بعد کہا''میراجسم گھٹ رہا ہے!'' طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''چلواس نخلتان میں اتریں گے، وہاں پانی بھی ہے دوپہر وہیں گزاریں گے''۔ زید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔اس نے تیسری ہار کھوڑارو کا اور چلا کر کہا''طاہر کھہر وا میں قریب الرگ ہوں''اور وہ طاہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر کھوڑے سے کودکر تیمتی ہوئی ریت پر ہیٹھ گیا۔

طاہر نے بہتے ہوئے کہا''تم تو کہتے تھے کہ تہاراجہم اتنانا زک نہیں''۔ زید نے دانت بیں بیں کرزرہ کوا تار نے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں اتر تی ۔ خدا کے لیے میر کید دکرو! مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے ڈنگ مارر ہے ہیں۔''

طاہر نے گھوڑے سے اتر کربروی مشکل سے اس کی زرہ اتاری ۔ زید نے کہا۔

''خداممہیں جزا وے ۔ مجھے امید نتھی کہ بیاتر ہے گی ۔ آج صبح تین آ دمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کساتھا''۔

طاہرنے کہا۔" زرہ اچھی ہے لیکن تمہیں ذرا تنگ ہے"۔

زیدنے کہا۔'' فررانگ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بے وقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھنے کی سزایائی ہے۔''

طاہر نے کہا۔''اچھاا سے اٹھالو۔ میں بغدا دیکٹج کرتمہیں بہت اچھی زرہ لے لوں گا۔ یہ سی اورکودے دیں گے ۔''

زید نے دونوں ہاتھوں سے ریت کا گڑھا تھودتے ہوئے کہا۔'' میں اسے
یہیں فن کرتا ہوں، میں مجھوں گا کہ میری تمیں بکریاں بیاری سے مر گئیں اورئی زرہ
کی مجھے قطعا خواہش نہیں ۔ میں اس مہنی شکنچ میں پھنس کر دم تو ڑنے کی بجائے ننگے
سینے پر تیر کھالوں گا''۔

زید زرہ کے لیے قبر کھود چکا تھا۔ کیکن طاہر کے سمجھانے پر وہ اے اپنے کھوڑے کے تو ہرے میں ڈال کرساتھ لے جانے پر رضامند ہوگیا۔

## حصداول \_ \_ \_ بغداد

گرشتہ پانچ صدیوں میں خلفائے ہوعباس کی پرامن تعمیر نے بغداد کوایک شاعر کا خواب بنا دیا تھا۔ دریائے وجلہ اسے دوحصوں میں تقلیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبا دیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھائے ہوئے تھے۔ بغداد کے محلات اور مکانات گرشتہ پانچ سو برس کے فن تعمیر کے ارتقا کی داستان بیان کرتے تھے۔ ونیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین کرتے تھے۔ ونیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین کرتے تھے۔ ونیا کا بہترین باغبانوں کی بیستی خوبصورتی دافرین اور رعنائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شریعی۔

کین بغداوگی تیسر کے ساتھ ای بغدا دکے باشدوں کا زوال شروع ہو چکاتھا۔
اسلام کا وہ تدن جس نے صحرائے عرب کی تند و تیز لیکن صحت بخش ہواؤں میں

پر ورش پائی تھی ،اب اس مجمی گہوارے میں سور ہاتھا۔ در بار خلافت میں عربیوں کا وہ
اثر ورسوخ جو خلیفہ مامون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکاتھا، اب قربیا ناپید ہو
چکاتھا۔ تا ہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربیوں کی اہمیت
کسی طرح کم نہ ہوتکی ۔ فعول نے بیئت ۔ ریاضیات ۔ تاریخ جغرافیہ۔ کیمیا۔ طب
۔ جراحت ۔ طبیعات کے علوم وفنون میں نام بیدا کیا۔ گرام ۔ اوب اور لسانیات پر
کتابیں لکھی لیکن بغدا و کے قالع اور آرام پہند باشندوں نے ان علوم کوا پی تغییر نو کا
وزریعہ بنانے کی بجائے وماغی عمیاشی کا بہا نہ بنالیا تھا۔ ایران ، تر کستان ، شام اور دور
ورازمما لک سے فنون لطیفہ کے استاد بغدا و پہنچ جاتے اور بغداد کے امراءان کی سر

بغداو میں سینکروں لا برریاں کتابوں سے بھری بڑی تھیں ۔ان کتابوں کو

پر کھنے کے لیے بہترین نقاد تھےلیکن پڑھ کران پر عمل کرنے والے بہت کم تھے۔ جمی امراء کی محفلوں میں قرآن اورا حادیث کی جگہ شاعری اور موسیقی نے لے لی تھی۔ خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے ساوے عالم دین کی بجائے ایک بنیانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور براہ راست خدا اور رسول کا تھکم سنانے والوں کی بجائے خلیفہ کی ذات بابر کات کواہم ترین فرائض کی بجا آوری سے مستقیٰ قرارویے کے لیے تاویلیں پیش کرنے والوں کو الطاف شاہا نہ کا ستحق قرار دیا حانا تھا۔

شہر کے عین وسط میں قصر خلد کے نام سے ایک شا کا ارتبارات تھی جس میں عبای خلفار ہے تھے اوراس مجارت کے اردگر وامیر وں اوروزیروں کے محلات تھے ۔ او نچ طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک فاتیخ کے دروازے کھلے تھے اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک کہ ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے کم زبیں کھاتے تھے قصر خلد سے دورشہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قید خانہ تھا اوراس قید خانے کی سب سے زیادہ تھی وتاریک کو شریاں ان جلیل القدر علماء اوراکا ہرین سلطنت کے لیے وقت تھیں جو فتوی ویتے وقت عبای خاناء کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے، یا جو اٹھیں اسلام کی کسوئی پر پر کھنے کی جرائت کرتے ہے۔ میڈیات کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے، یا جو اٹھیں اسلام کی کسوئی پر پر کھنے کی جرائت کرتے ہے۔

حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان شرع قابل عزت تھے جو کسی مجرم کے خلاف فیصلہ سنانے سے بہلے اس کا حسب نسب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و رسوخ جان لیما ضروری سجھتے تھے۔ایک عام آدی کے لیے قل کی سزاقل تھی لیکن خلیفہ اور امراءاس سزا سے مشتی تھے۔ بعض او قات سلطنت کے واجب الاحترام

بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے اضیں اپنے وسر خوان پر جمع کرتے اور طلیفہ کے ملازموں کو پیض اوقات کھانے کے برتن سنجالتے سے پہلے معز زمہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھٹا نے لگانا بڑتا ۔ دو یا نحطاط کے عبای خانیا واپنے مخافیین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں ممال حاصل کر چکے تھے اور ایسے زہر بھی دریافت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بحد محسوں کرتا ۔ ہر مہمان وقوت میں شریک ہونے سے پہلے سے بیسوج لیتا کہاں نے کسی موقع پر خلیفہ کونا راض تو نہیں کیا ۔ زبر عماب لوگ وقوت نا مہموصول ہونے پر بی سمجھ لیتے کہان کا وقت آگیا کیا ۔ زبر عماب لوگ وقوت نا مہموصول ہونے پر بی سمجھ لیتے کہان کا وقت آگیا ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جب لیکن بعض او قات چند ہو شیار امراء میں انفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جات کہا تو اسے ایرانی اور جات بھی اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایرانی اور بینی بہتوں ہوئے تو وہ اس کے آلہ کا ریکے الیکار بینے پر مجبورہ و جاتے ۔

آخری دور میں عبای خانفا وکوشعرو شاعری اور فنون اطیفہ سے جس قدر راگا و تھا،
اس قدر وہ ندہجی تعلیم سے برگانہ تھے۔ ندہجی امور کی قیادت کے لیے ایک مرنجان مرنج عالم کوشن الاسلام بنا دیا جاتا تھا اور سیاسی امور خلیف اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ سیاست اور ندہب کی پیشنیم اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنجی ۔ شیخ الاسلام کا قلم خلیفہ کی تکوار کا مطبع بن جاتھا۔

عزت اورمعقول تخواہ کے لا کی نے شیخ الاسلام کی مندکو بیشتر علماء کی منزل مقصور بنا دیا تھا اور اس منزل کی راہ بیس دومروں سے متصادم ہو کروہ ان کے نظریات باطل قرار دینے اور ان بر کیچڑ اچھا لئے سے دراینج نہ کرتے تھے۔ گزشتہ صدیوں بیس علمائے من کے اجتہا وہی فقط خدمت وین کا جذبہ کارفر مارہا۔ انھوں

نے بغداو کے گمنام گوٹوں میں بیٹورکر اسلام کی شاغدار خد مات سر انجام دیں لیکن وہ
لوگ جن کی پرواز کی آخری منزل سرکاری علاء کی کرسیاں ہوا کرتی تھیں، بعض
او قات ان ہزرگوں کی مخالفت کر کے اور بعض او قات ان کے نام کاسہار ااور ان کے
فتووں کی آڈر نے کر اپنی انہیت بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ آگر شیخ الاسلام کسی
امام کے مسلک کاپا بند ہوتا تو وہ کسی دوسرے امام کے مسلک کوزیا وہ سیح قر اروے کر
اس کے ساتھیوں کو مناظرے کی وعوت و بتا اور بغداد کے بے فکر لوگ جس دلچین
کے ساتھیشر کے چوکوں میں جمع ہو کر راگ بنتے اور نقالوں کے تماث و کیکھتے تھے
اس سے کہیں زیادہ ان علاء کے مناظروں میں دلچینی لیتے تھے۔

مناظرے کی ابتدا ایک دوسرے کو بچھنے کی نیک خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی ۔ایک تقریر کرنا اور دوسر ااطمینان کے ساتھ سنتا ۔ پھروہ بیٹر جاتا اور صاحب صدركي اجازت سے مخالف جماعت كاليڈرا ٹھ كرجواب ويتا \_ پھر دونوں كى زيانيں آہتہ آہتہ تیز ہونے لکتیں۔جب گالیوں تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کھڑے ہوجاتے ۔ایک اپنے مدمقابل کی سات پشتی گنتا، دوسر ااس کی ہیں پشتی گن ڈالٹا ۔ایک، دو تین زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا چھ سات زبانوں کی چیرہ چیرہ گالیاں سنا دیتا اور پھر دونوں اینے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والے عوام سے مخاطب ہو کر انھیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے اور جبعوام کا جوش انتہا کو پہنچ جا تا تو دونوں طرف سے نعر و تکبیر بلند ہوتا اور دونوں گرو وایک دوسرے برٹوٹ بڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ، آخر پولیس اور فوج کی لاٹھیاں اس کھیل کوختم کرتیں ۔ حکومت نے مناظروں کوتو بندند کیا، بیچکم جاری کرویا کہ دہاں کوئی آ دی سلح ہوکر نہ جائے۔ چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظر

ایک دوسر کو یقین ولاتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آ دی سکے نہیں ہے۔ اس پابندی

ایک دوسر کو یقین ولاتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آ دی سکے نہیں ہے۔ اس پابندی

ایک دوسر کے گئی کے خطر نا ک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور کچتی کے فن کو اور جا سال تک

پہنچا دیا تھا۔ تھم گھا ہو جانے کے بعد ایک دوسر نے کی واڑھی نو چنا اور قبا بچا ڑ نا بغدا د

کے عوام کے لیے ایک ولچسپ مشغلہ بن چکا تھا۔ علما وہر ہا تھا ٹھا فلا ف اوب سمجھا

جانا تھا لیکن پھر بھی بھی بھی مناظرین اور صاحب صدر بھوم میں پھنس کر پٹ جاتے

جانا تھا لیکن پھر بھی بھی بھی مناظرین اور صاحب صدر بھوم میں پھنس کر پٹ جاتے

تھے۔

ان مناظروں میں کئی ہے مسائل بیدا ہوئے اور پھر یہ مسائل بغداد کے لیے وقت کا اہم ترین موضوع بنے گئے ۔ان مناظروں میں شہرت حاصل کرنے والے علما ،کوامرا ، کی خصوص محفلوں میں بلایا جاتا اور وہاں ان کے درمیان لگاتار کئی گئی ون تک بحث ہوتی رہتی ۔امرا ، شخ الاسلام سے کوئی فتو کی یو چھتے اور پھراس کے بارے میں نامور مناظری کی رائے کی جاتی ۔ا ختااف کی صورت میں فلیفہ کے سامنے ان کی مناظرہ ہوتا اور فلیفہ کا فیصلہ عام طور براس کے حق میں ہوتا جس کی زبان زیا وہ تیز ہوتی یا دوران بحث فلیفہ کے علم وضل کی ثنا خوانی کرے یہ ثابت کردیتا کہ اس کے علم اور خلیفہ کے مقاصد میں فکر نہ ہوگی ۔

ان تمام قباحتوں کے باوجوداگر خلیفہ اور بغداد کے عوام عربوں کا وہ سپاہیانہ شعار جس نے پہلی صدی میں آخیں آ دھی ونیا کا حکر ان بنا دیا تھا، ترک نہ کرتے تو بغداد اور اس کے ساتھ باتی عالم اسلام کوا یک عبرت ناک تباہی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدرا فواج کے ساتھ سندھ، ترکتان اور بین کے ممالک فئے کیے تھے، عباسیوں کے پاس دور انحطاط میں بھی اس سے تین گنا فوج تھی اور وہ عالم اسلام برکسی بردی سے بردی بیاخار کوروک سکتے تھے

كيكن اموى اورعباس خلفاء مين بيفرق تقا كهاول الذكرايني فوج كالمخرى سيابي تك دور درواز کے محاذوں پر بھیج ویتے تھے اور عمای خانیا ء بغدا دکی جا رویواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے دو تین لا کھتلواروں کی ضرورت محسوں کرتے تھے۔ چونکہ اموی خلفا کی افواج دور دراز کی غیر اسلامی سلطنوں ہے برسر پر کارر ہیں،اس لیےوہ کسی اغرونی خلفشار میں جھے دارنہ بنیں اوران کی ہرنی فنخ کی خبرعوام میں مرکز کی اطاعت کاجذب بیدار کرتی رہی۔وہ ایک لڑی میں منسلک ہوتے ملے گئے اورا گرمجی کوئی بغاوت بھی آخی تو افواج نے اس کاساتھ ندویا۔اس کے علاوہ اموی خانداء نے فوج میں مختلف قبائل کے ساہیوں کی علیحدہ علیحدہ جتھ بندی شہونے دی۔ برقوم، ہر ملک اور ہر قبیلے کاسیابی ان کی فوج میں مساوی درجہ ر کھتا تھااور اعلی منصب ہر فائز ہونے والے برآدی کے لیے ترتی کے رائے کھلے تھے۔ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا ایک معمولی سیاہی اوراس قبیلے کا ایک عام آ دی اپنی وبانت اور قابلیت کی بدولت ای فوج کاسید سالار بن سَمّا تھا۔

لیکن عباسیوں کے اقتد ارکے ساتھ عالم اسلام میں جس اختثار وافتر اق کی ابتدا ہوئی، وہ عبای خلفاء کے انحطاط کے ساتھ ترقی کرتا گیا۔ یہاں تک کہ پیظیم الثان سلطنت جس کی بنیا و بنوامیہ کی سطوت کے کھنڈروں پر کھی گئی تھی، پارہ پارہ ہو گئی ۔ مختلف مما لک کے امراء خود مختار سلاطین بن چکے تھے۔ حدید پیتھی کہ اگر عباسی خلفاء بغدار کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلاطین کے نام کا خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے مما لک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ مرشوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے مما لک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ میں عباسی منظور کرتے تو وہ بھی اپنے مما لک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ میں عباسی منظور کرتے تو وہ بھی اپنے مما لک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ منظور کرتے تو وہ بھی اپنے مما لگ کی مساجد کے خطیبوں کے خطیبوں کے خطیبات کے افتد ارکے زمانے میں عباسی خلفاء ان کے ہاتھوں کے خطوب نے تھے۔

عبای خافانے جن ترک اورامرانی امیروں کو بغدادیں جمع کر رکھا تھا۔ان
کے قبائل کے سپاہیوں کی قیادت ان کے سپر دکر رکھی تھی ۔ خلیفہ ، سپہ سالار یا
وزیراعظم سے سپاہیوں کی اطاعت ،اپنے قبیلے کے امیر کی اطاعت کے ساتھ شروط
تھی اورخافا ، کے جاسوں ان امراء پرکڑی تگرانی رکھتے تھے۔اگر کسی سے سازش کا
خطرہ ہوتا تو اسے اوراس کے قبیلے کے سپاہیوں کو یا تو کسی ہائی سلطان کے ساتھ
جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا یا کسی اور طریقے سے ختم کردیا جاتا۔

ای طرح امراء کے جاسوں بھی خلیفہ کے ارادوں سے آگاہ رہنے کی کوشش
کرتے چنانچہ ایک طرف تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ کے
دسترخوان سے برتنوں کے ساتھ چند لاشیں بھی اٹھائی گئیں تو دوسری طرف ہمیں
ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ خلیفہ اسلمین ایک ول عسل کے اراوے سے جمام میں
داخل ہوئے اور ایک ساعت کے بعد و بال سے ان کی لاش نکالی گئی۔

ہمارے لیے بیا تدازہ لگانا ذرامشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عماس خانا کوکس حدثک جا ہے بیا تدازہ لگانا ذرامشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عماس خانا کوکس حدثک جا ہے تھے لیکن تاریخ ایسے خانفا کے نام بتاتی ہے جنھوں نے بیجسوں کرکے کہ وگ موت کے بعدان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں ۔ اپنی قبروں کے ساتھ ساتھ سوسو خالی قبریں بنانے کی وصیت کی تھی تا کہ لوگ آسانی سے ان کی قبر کی تلاش نہ کر سیس۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کی حسن بن صباح اور اس کے جاشینوں سے واسطہ ند بڑتا تو دولت عباسیہ کے تنزل کی رفتارشا بداس قدرتیز ندہوتی ۔ ملک شاہ بچوتی کی وفات اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کے قبل کے بعد عالم اسلام بیں اس خطرنا کے تجریک کاستہ باب کوئی نہ کرسکا اور حسن بن صباح کے بیرو

گزشته صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستارہ لکوموت کے گھا ڈا تاریخے رہے۔ وہ باعمل علاء جن سے عالم اسلام کی سیجے راہ نمائی کی تو تع ہو سکتی تھی ، ایک ایک کر کے قمل کئے جا چکے تھے۔ چنانچہ جب خوارزم اور بغدا و پرتا تا ریوں کی افواج قہر الہی بن کرنا زل ہونے والی تھیں، عالم اسلام ایک خطرناک قحط الرجال کا سامنا کررہا تھا

(+)

بغداد بینی کرطاہر بن یوسف نے چارون قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا۔
اس دوران وہ بغداد کے چندگلی کوچوں ، درس گاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کرچکا تھا۔ قاضی فخر الدین کے اپنے کتب خانے میں پانچ ہزار سے زائد کتا ہیں تھیں ۔ فقہ منطق اور تاریخ پر وہ خودگی کتا ہیں لکھ چکا تھا۔ یہ کتا ہیں قاضی فخر الدین کے اپنے متابی لکھ چکا تھا۔ یہ کتا ہیں قاضی فخر الدین کے لیے معقول آمدنی کا فرریقہ تھیں۔ طاہر نے اپنے باپ کے پر انے رفیق الدین کے بیاے رفیق محسن کا بیتہ معلوم کیا لیکن اس معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آبا وہو گیا ہے محسن کا بیتہ معلوم کیا لیکن اس معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آبا وہو گیا ہے

فخرالدین کے مکان میں طاہراورزید کے گھوڑوں کے لیےکوئی جگہ دیتھی،اس
لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک بڑوی کے اصطبل میں بججواد نے تھے۔طاہر نے
استے ہی اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کی ضرورت ہے آگاہ کر دیا تھالیکن فخر الدین
چارون تک ٹالٹارہا۔ پانچویں دن اس نے اپنے شاگردوں سے طاہر کے لیے ایک
کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے کہا۔ایک یہودی دلال نے اسے دو مکانات
دکھانے کے بعد بتایا کہ اگروہ انھیں فریدنا چاہیں تو بہت سے مل جا کیں گے۔
بغداد کے بعد بتایا کہ اگروہ انھیں فریدنا چاہیں تو بہت سے مل جا کیں گے۔
بغداد کے بعد بتایا کہ اگروہ انھیں فریدنا چاہیں تو بہت سے مل جا کیں گے۔

ملازمتیں اختیار کر لی تھیں اور ان کے عالی شان مکان نہایت ارزال قیمت ہر بک رے تھے۔طاہراورزید نے جتنے مکانات ویکھے،ان میں سے کوئی ایبانہ تھا جسے خرید نے کے لیے زید نے بے تابی ظاہر نہ کی ہولیکن طاہر نے قاضی فخر الدین کا مشورہ لینا ضروری سمجھا اور شام کو جب اس نے مکان خرید نے کے متعلق قاضی کی رائے دریافت کی تو اس نے جواب دیا "فالی مکانوں کی قیت بہت گر چکی ہے۔ تم ا پنامستفتل بغداد کے ساتھ وابسة کر چکے ہو۔ یہاں اعلی طبقے کے لوگ کرائے کے مكانات ميں رہنے والے لوگوں كوزيا وہ اہميت نہيں ويتے ۔لوگ تنہارے علم وفضل اورسیابیانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمبارامکان دیکھیں گے۔اگر تمبارے یاس مکان خرید نے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لولیکن بیضروری ہے کہ مكان خريد نے كے بعد تنہارے ياس دوجارسال كے اخراجات كے ليے كافى رقم ہو ۔صلاح الدین ابوئی کی تلوار تہرہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت متعارف کرا دے گی کیکن پہلوگ قلاش آدمی کے ساتھ زیادہ دیر دوئتی نہیں رکھتے ۔ بغداد میں جو منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی وہ تحالف خرید سکتے ہیں''۔

طاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جواہر ات ڈھیر کرتے ہوئے کہا۔'' مجھان کی قیمت کاعلم ہیں ۔کیا آپ انھیں ایک مکان خرید نے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کانی سمجھتے ہیں؟''

قاضی ایک لیے کے لیے جیران ہوکر جوا ہرات کی طرف و یکھتا رہا اور ہا لا خربولا ۔" اگر یہ جوا ہرات نقلی نہیں تو تم قصر خلد کے سوابغدا دکی ہر تمارت خرید سکتے ہولیکن علم وضل اور دولت بھی اسمیر نہیں ہوتے ہم نے یہ کہاں سے لیے؟ طاہر نے جواب ویا۔ یہ بھی سلطان صلاح الدین ایو ٹی نے ویے تھے۔

قاضی فخرالدین نے چند ہیرے اپنی تھیلی پر رکھ کرغورے دیکھنے کے بعد کہا۔ تم بغدا دکے امیر ترین آ دمیوں میں ہے ہوتم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند ہیں پاؤگے لیکن سُنو! تمہارے سواکسی اور کوٹو ان کاعلم نہیں؟

صرف چااحدکوعلم ہے۔

Peris?

اس کو میں نے نہیں بتایالیکن اگر بتا دوں تو وہ قابل اعتاد ہے۔

فخرالدین نے جلدی ہے اُٹھ کراپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس آکر

بیضتے ہوئے کہا۔ بیٹا اِتمہارے لیےان جوابرات کو چھپا کررکھنا بہتر ہوگا!

طاہر نے جیران ہوکرسوال کیا۔کیابغداد میں چوربھی ہیں؟

قاضی نے جواب دیا۔ بغداد میں چوروں کے ہاتھ کائے جاتے ہیں لیکن تہمارےا بسے مہتمدن ڈاکوؤں سے خطرہ ہے جن کے ہاتھ پُو مے جاتے ہیں۔

آپکامطلب----؟

میں کسی خاص آ دمی کانا منہیں لیما جا ہتا۔ دربار کے امراء میں سے چندا کیے بیں جوالیے فیمتی جواہارت کی ہوں میں اخلاقی قیود کی پروائیمیں کرتے اور جب تک تم اجنبی ہوتہ ہیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا جا ہیے!

کیاوہ مجھ سے زبر دی چین لیں گے؟

قاضی نے جواب دیا۔ وہ استے بیوتو فٹنیس۔ کیاوہ نہیں جانتے ہیں کہ زبر دسی کرنے والے فوراً مظرِ عام پر آجاتے ہیں۔

كياخليفه إي لوگول عياز بري نبيس كرنا؟

خلیفه ایسے لوگوں سے بازیرس کرے تو دربار میں اسے بیش قیمت تھا کف کون

پیش کرے! اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ برخص کی آواز خلیفہ تک بہنی سکے عوام کو
ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی کافی دور سے بغداد
میں تہارا کوئی اثر ورئوخ نہیں ۔امرا تہارے خلاف کی سازشیں کر سکتے ہیں ۔مثلا
وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہتم خوارزم شاہ کے جاسوں ہواورتم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے
تہارے تل کا تکم حاصل کر سکتے ہیں!

کیاا بسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایو بی کی تلوار مجھے ہے گناہ ٹابت ندکر سکے گی؟

وہ بھی کہدیکتے ہیں کہ حکومتِ مصر نے تمہیں سلطنتِ بغدا د کا تختہ اُ لگنے کے لیے بھیجا ہے!

طاہر نے تھوڑی ویرسو پے کے بعد کہا۔ مجھے دولت سے محبت بیس، میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں۔ میں دربا برخلافت میں رسائی عاصل کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا ایک نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی بیدا کرسکوں ۔ عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف سے خطرنا ک آ ندھیوں کا سامنا کر رہا ہے ۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربا برخلافت کی بے تعلقی اور غیر جانب داری سے مغرب کے نصرانی حکر انوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایو بی نے آئیس عبرت ناک شکستیں وے کرشام وفلسطین سے نکالالیکن ہلال وصلیب کے ان فیصلہ کن معرکوں میں دربا برخلافت کا طرزِ عمل بہت مایوی سن الیال خلافت کا طرزِ عمل بہت مایوی سن خان نقاد کے باوجود اہل کی معرکوں میں دربا برخلافت کا طرزِ عمل بہت مایوی سن کی خود در کے ساتھ کوئی ولیسی کے باوجود اہل میں میں دربا برخلافت کا حرز میں محافظ ہو کرمصر کیل مطنت کونا خت و سابا بی خانوں کونا خت و سابا بی خانوں کونا خت و کاروں سے زیادہ خیم سنا ہاں لیے وہ از سر نومنظم ہوکرمصر کیل مطنت کونا خت و کاروں سے زیادہ خیم سنا ہاں لیے وہ از سر نومنظم ہوکرمصر کیل مطنت کونا خت و

تاراج كرنا جائية بين اورية سلطنت عيسائيت كے سياب كے سامنے عالم اسلام كى آخری دیوار ہے ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا زُخ بدل و لیکن شال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اُٹھ رہا ہے اوراس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی عدو د کے بار ندرو کا گیا تو کسی دن پیابغداد کو بھی خس و خاشا ک کیلرح بہالے جائے گا۔ بغداد کی جھاؤنی میں ایک بڑی فوج موجو دے لیکن بغدادفوج کے سرواروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس کیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشتر کر محاذ اور بلندنصب العین تہیں ۔ان کی زندگی اس جہاز را نوں کی زندگی نبیں جونے ممالک اور نے رائے تلاش کرنے لے لیے گھرے لکتے ہیں اور ا بینے ساتھیوں سے حسد وبغض رکھنے کی بجائے انہیں اپنا دست و ہا زوسمجھ کران پر جان وتھو کتے ہیں خطر نا کے طوفان اور مہیب پھنورا یسے ملاحو میں انتشار بیدا کرنے کی بچائے ان کے اتحادوا تفاق کے رہتے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح میں جو چھوتے سے جو ہڑ میں مچھلیوں کی تقنیم پرلڑ رہے ہوں۔ جنہیں بیرہتانے والا کوئی تبیں کہ بیرونیا ناپید کنار سمندر ہے اور اگروہ اس سمندر میں اعمتی ہوئی موج ندین سکے توسمت مخالف سے اُتھتے ہوئے طوفا نول کی موجیں ان پر چھا جا گیں گی ۔ انہیں یہ بتانا میں اینافرض سجھتا ہوں ، ای فرض کے احساس نے مجھے بغدا دائے برآمادہ کیا اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے بیلم نہ تھا کہ میری مشکلات کو آسان بنانے کے لیے میرے یاس اس قدر دولت بھی ہے۔صلاح الدین الوقی کے خون اور سینے کا برقطرہ خدمت اسلام کے لیے و قف تھا۔ میں جا ہتا ہوں کہ اس کی عطا کروہ وولت سے اسلام کی کوئی خدمت سرانجام دوں ۔اس لیے مجھے بید دولت اپنے لیے سنجالنے کااس قدر شوق نہیں جس

قدراسلام کی راہ میں فرج کرنے کی خواہش ہے۔ اگر بھے بیھوں ہوا کہاں پرکسی
امیر کی نگاہ ہے تو میں ان جواہرات کو بغداد کے مفلس اور بنا وارلوگوں میں گھا دوں گا۔
کسی زبر دست امیر کے فزانے میں جانے نہ دوں گا۔ جو مقاصد میں نے آپ پر
ظاہر کیے ہیں ، ان کے حصول کے لیے در بار خلافت تک میری رسائی ضروری ہے۔
گزشتہ چارون میں میں نے بغداد کے متعلق جواندازہ لگایا ہے وہ بیہ ہے کی جوام اب
ہمی ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں صرف امراء کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
اس مکان کا فرش اور و بواری سلامت ہیں صرف حجمت میں شگاف پڑے ہوئے
ہیں اور حجمت تک و کینے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری جھتا ہوں۔
ہیں اور حجمت تک و کینے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری جھتا ہوں۔

قاضی فخرالدین نے کہا۔ خدا تہبارے نیک اراوے پورے کرے۔ بیس ہجھتا ہوں کہان حالات بیں تہباری پہلی ضرورت ایک عالی شان مکان ہے۔ تہبارے اصطبل بیں بہترین کھوڑے ہونے چا ہیں۔ اگرتم بغداو کے میدان بیس چوگان اور نیز ہ بازی بیس مقام بیدا کر سکے تو بہت جلدام اء کی نظروں بیس آ جاؤں گے اوراس نیز ہ بازی بیس مقام بیدا کر سکے تو بہت جلدام اء کی نظروں بیس آ جاؤں گے اوراس کے بعدان بیس سے ایک دوقیتی بیروں کا تحقیم بیس ور بارخلافت تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعدتم اپنے علم کا لو با منواسکو گے اورا گر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہواتو خلیف کے بعدتم اپنے علم کا لو با منواسکو گے اورا گر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہواتو خلیف کے معتد بھی بن سکو گے لیکن سر وست اپنے اراوے کسی ہر ظاہر نہ کرنا۔ خوارزم شاہ کو خلیف اپنا برترین و عمن سمجھتا ہے اور اس وشنی کی ذمہ داری اُس بر بھی خوارزم شاہ کو خلیف اپنا برترین و عمن سمجھتا ہے اور اس وشنی کی ذمہ داری اُس بر بھی عاکم ہوتی ہے۔

طاہر نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہاں نے بغدا در چڑھائی کرکے بخت عاقبت نا اندیش کا ثبوت دیا تھا۔ لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم کی سلطنت مٹانے میں چھیڑ خان کے جماعت کی توبید مطلمی نا قابل تلافی ہوگ۔ قاضی فخر الدین نے ایک ہمرا اُٹھاتے ہوئے کہا۔ بچھے جواہرات کے متعلق کوئی علم ہم لیکن بچھے یقین ہے کہ صرف ایک ہمرا تمہارے لیے بغداد میں نہایت اچھا مکان فرید سکے گا۔ایک آرمنی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ چلواس کے یاس چلیں!

باتی ہیرے اُٹھاکراپے پاس رکھلو۔ وہ تاجر قابل اعماد ہے لیکن اسے بیدنہ بتانا کتبہارے پاس اس متم کے اور ہیرے بھی لائن

عصر کی نماز کے بعد طاہراور قاضی فخر الدین تاجر کے پاس پہنچے۔اُس نے ہیرا
ہاتھ ہیں لے کرایک لیحہ و کیھنے کے بعد سوال کیا۔ آپ نے بیہیرا کہاں سے لیا ہے؟
طاہر کی بجائے قاضی نے جواب دیا۔ بیا یک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے!
تاجر نے کہا۔ ہیں شاید فوراً اس کی قیت اوا نہ کرسکوں لیکن اگر آپ منظور
کریں تو ہیں اس کی آدھی قیت اس وقت اور آدھی کل صبح تک اواکر دوں گا۔
تاضی نے سوال کیا۔ کیا قیمت ہوگی اس کی؟

تاجرنے ہیرے کو دو تین بارغورے ویکھا۔ میں اس کے ۵۰ ہزار وینار وین کے لیے تیار ہوں۔

پیاس ہزار؟ قاضی نے جیران ہوکرسوال کیالیکن سوداگر نے اس کی جیرانی کا مطلب اُلٹ بیجھتے ہوئے ہیرے کو پھرفورے دیکھا اور کہا۔ دیکھیے! آپ میرے ووست ہیں میں ساٹھ ہزار تک دینے کے لیے تیار ہول۔اس سے زیادہ اس کی تیمت بغداد میں اورکوئی نہیں دے گا۔

قاضی کو بغداد کے مشہور بہودی جو ہری سے زیادہ کی امید تھی لیکن وہ اس ہیرے کوئسی الیسی دکان مرفروخت نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں امراء کے جاسوں ہروفت موجودرہ تے تھے۔اس ایک ہیرے کی قیمت سن کرا ہے احساس ہوگیا تھا کہ طاہر اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے۔ایک لمحہوچنے کے بعداس نے کہا۔ آپ اسے فور سے دیکھیں۔اس ہیرے کی قیمت 2 ہزارے کم نہیں ہوئی چاہئے! سودا گرنے کچے دیر جھڑے کے بعد پہلے دو ہزار کی جھلا نگ لگائی اور پھر پانچ پانچ سوکر کے چونسٹے ہزارتک پہنچا۔ بالا خرچونسٹے ہزار پانچ سودیناری فیصلہ ہوا

(r)

رات کے وقت جب قاضی فخر الدین، طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے پر جیٹاتو زید موجود نہ تھا فخر الدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق ہو چھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ میں ایک عظیم الثنان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا کروہاں چلا گیا ہے۔

عنا ، کی نماز کے بعد طاہرائے کرے میں بیٹا ٹیٹ کی روشی میں کتاب ہڑھ رہا تھا۔ جوں جوں رات جارہی تھی، زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھ رہی تھی۔ وہ سمجھی ہمی کے خوں رات جارہی تھی، زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھے میں مصروف ہوجا تا ۔ ایک ٹھے کر دروازے سے باہر جھا نکٹا اور پھر کتاب ہڑھے میں مصروف ہوجا تا ۔ ایک ٹھے ختم ہونے کے بعداس نے دوسری ٹمع جلائی اور ٹری سے اُٹھ کرا ہے بستر ہر لیٹ گیا۔ چند باراس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیہ میں جا کر زید کو تلاش کر رہے کے کرے بیال کر جے کے دوار اور تبدیل کر دیا۔

آدهی رات کے قریب سی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا ۔اس کے بعد طاہر کو قاضی کا ایک خادم دوسر سے سے سے کہتا ہوائنائی دیا۔اٹھودروازہ کھول شایدزید آیا ہے۔اور دوسرا خادم بیکہ تاہوائنائی دیا تم خود کیوں نہیں کھو لتے!

ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازہ کھلنے کی آہٹ اور قاضی کے غادم کے تعقیم سنائی ویے ۔وہ کہدرہاتھا جمید اُٹھو ڈرا زید کی صورت ملاحظہ کرو! پھر دونوں ہس رے تھے۔ایک خادم کہ رہاتھا۔ویکھا۔ہم نے تمہیں منع کیاتھا۔شکر کروآ کھی گئ! طاہر نے جلدی سے کروٹ بدلی اور اپنا چرہ جا در میں ڈھانینے کے بعد آتھ کے لیے تھوڑا سارستہ بنا کروروازے کی طرف ویکھنے لگا۔زید بردبر اتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔اس کی فیمض پھٹا ہوا تھا۔ دیاں گال اور ناک سو جی ہوئی تھی اور بائیں آگھ کے نیچ کسی طاقت ورہاتھ کے مکے کاسیاہ نشان تھا۔ زیدتھوڑی دریا ہے بسترير ببیرکرا فعااور و بوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اورایلی صورت و کیھنے کے بعد بولا۔ دوست! اب میں بھی جمہیں مشکل سے پہیان سَنا ہوں ۔ اچھا تماشہ و یکھنے گئے تھے تم ایہ کہتے ہوئے وہ اپنا گال سہلا تاہوا کھربستر پر آجیھا۔ زر اہم آگتے اطاہر نے اپنی منبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔زید نے چونک کراس کی طرف دیکھااور یہ جھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اپنے چرے سے عا درا ملا کراس کی صورت نبیس دیکھی ، فوراً اٹھ کر شمع بجھا دی اورا ہے بستر پر لیٹیتے ہوئے جواب دیا۔بال میں اسکیا ہول۔

بہت ویرلگائی تم نے اکیا سیکھا وہاں! گالیاں! زید نے مغموم آواز میں جواب دیا۔ تہاری آواز بہت مغموم ہے۔ خیرتو ہے؟ زید نے ایک اُواس منجی کے ساتھ جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طاہر نے کہا تہاری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تہباری ناک میں تکلیف ہے!

زیدنے بستر سے اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے!

طاہر کھیلکھلا کرہنس پڑا۔

زید نے تھوڑی در سوچنے کے بعد کہا۔طاہر! ایک مسلمان پر بلاوجہ ہاتھا گھانا گناہ ہےنا؟

> طاہرنے جواب دیا کی شخص پر بھی بلاوجہ ہاتھا ٹھانا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بلاوجہ گلے پڑے تو؟

نو ہمیں آنکھے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے قانون رعمل کرنا چاہیے لیکن درگرزر کرنا زیادہ اچھاہے۔

میں سے بہت درگز رکی لیکن ناک پر چوٹ کھانے کے بعد انسان کی طبیعت
میں سکون بیس رہتا۔ میں نے آنہیں باقی مکے تو معاف کردیے تھے لیکن ناک اور آنکھ
کے بارے میں ہے انتخائی نہ برت سکا۔ پُھر بھی مجھے شک ہے کہ کوشش کے باوجود
میر اکوئی مُکا نشانے پر نہیں پڑا۔ میں تمام عمر تیراندازی اور تکوار چلانا سیکھتا رہا ہوں
لیکن یہاں آ کر محسوس ہوا ہے کہ بغدا دمیں رہنے کے لیے مُکہ بازی اور گشتی لڑنے
کافن سیکھنا بھی ضروری ہے۔

طاہرنے کہا معلوم ہوتا ہے کہم مناظرے کے اختیامی کاروائی میں پوراحصہ کے کرائے ہو۔

مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگالیکن یقین کیجئے کہ ہاتھا پانی کے وقت بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا۔اگر چہ مجھے اس مو نے تازے اور بھاری آواز والے مناظر کے مقابلے میں ایک نجیف ولاغر اور نہایت باریک آواز والے عالم

سے ہمدردی ہو چکی تھی ۔ پھر بھی میں نساد کے دفت ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا لیکن جب دوہز رگ صورت ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گالیاں ویتے ہوئے میرے قریب آگئے تو جھے مدرہا گیا اور میں ان کے بچ میں کو دیڑا۔ بڑی مشکل ہے میں نے انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیالیکن وہ بدستورا یک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور میں ان کے درمیان سکے کرانے کی کوشش کر رہاتھا۔اتنی ورین تین اور توجوان آ گئے اور وہ ان دو میں سے ایک بوڑھے پر ٹوٹ بڑے۔ میری مداخلت ہے اُسے تو بھاگ کرنہر میں کوونے کاموقع مل گیالیکن وہ تینوں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بہتر اچلایا کہ بھائی میں آیک اجنبی ہوں لیکن کسی نے میری نشنی اور میں نے محسوس کیا کہ میں بری طرح بے رماہوں اور اس بوڑھے نے جس کوشاید بررنج تفاكريس اس كرويف كو بها كن كاموقع كيول ويا ب،اي كانيت موئ باتھوں سے میراگریبان بھاڑویا۔ میں نے اپنی ناک اور اسکھ برچوٹ کھانے سے سلے ان پر ہاتھ نہ اُٹھایا ۔اس کے بعد میرے چند مُکے خالی گئے ۔ تا ہم آیک آوی میری چیت کھا کرزمین پر بیٹر گیا اور دوسرا مکہ کھا کر لیٹ گیا۔ تیسرے نے میرے مکے کوخطرنا کے بچھتے ہوئے میرے ساتھ کشتی شروع کر دی۔اس نے مجھے تین بار زمین برخ دیا۔ چوتھی بارہم ایک دوسر بے کود حکلتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچ گئے ۔ بچھے ندی میں گرانے کی کوشش میں وہ خود بھی میرے ساتھ گریڑا۔خوش قسمتی ہے یانی تھوڑا تھاور نہ میں ڈوب جاتا ہدی میں لڑتے ہوئے میں نے اسے دو تین کے رسید کیے اوراس نے ہار مان لی۔ اب خدا کرے میرے مے اس کی ناک اور اسکھ مر <u>لگے ہون ۔ ۔ ۔ ۔ طاہر!میر سے خیال میں یہاں تیرا کی سیکھنا بھی ضروری ہے ۔ کیا</u> آب تيرنا جائت بين؟

طاپر نے جواب دیا۔ بہت معمولی لیکن میراارادہ ہے کہ میں ہرضج دریا میں مثق کیا کروں ۔ایکسپاہی کے لیےا کیسا جھا تیراک ہونا بھی ضروری ہے۔ میں بھی سیکھوں گا۔

تھوڑی در کی خاموثی کے بعد زید نے کہا۔طاہر! آپ مجھ سے خفاتو نہیں! کس بات رہ؟

ميں پو چھے بغير مناظر ہ سننے چلا گيا تھا۔

اگریے تجربہ مفید ہوتو میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہیں۔

مُفيد \_\_\_\_؟ ميں وعدہ كرتا ہوں كەسارى عمر مناظر ہ سننے بيں جا وُں گا۔

کیکن آپ سےایک بات بو چھتا ہوں۔۔

96073

وہ یہ کہ آج اس مناظرے کے چالیسویں رات تھی۔ چالیس دنوں میں ہرگروہ کے مناظرانے دعویٰ کو تھے اور اپنے مدمقابل کے دعویٰ کو تعلط ثابت کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے۔ اس کی کیاوجہ ہے۔

طاہرنے جواب دیا۔ایسے لوگ ہزار برس میں بھی ایک دوسرے کو قائل نہیں کرسکیں گے۔

ليكن كيون؟

طاہر نے جواب دیا۔اس لے کہ مناظر ایک دوسرے کو بجھنے اور حق بات مانے
کی نیک خواہشات لے کرایک دوسرے کے سامنے بیں جاتے ۔ان کا مقصد اپنی
قوت بیان کا اظہار ہے۔ آئمہ اسلام جن کے نام پرلڑا ئیاں لڑی جاتی ہیں۔ بھی

ایک دوسرے پراس طرح کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے۔ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں اجتہاد کے دروازے کھول کراس ہرزمان ومکان کے لیے ایک زندہ تحر یک بنا دیا جائے اور یہاوگ انہی کے نام کی آڑلے کراسلام میں افتراق وانمتثار کا بچے ہوتے ہیں!

"ليكن أس كاعلاج؟"

"اس کاعلاج یہ ہے کہان پُرامن لوگوں کے لیے میدان عمل تلاش کیا جائے ۔اگر جارے سامنے میدان عمل ہوتو ان علماء سے جوامن کے زمانے میں مسلمانوں میں وینی اختثار پیدا کرنے کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں مسلمانوں کی اجتماعی قوت كومنظم اور متحكم كرنے كا كام ليا جاستا ہے۔ تاريخ كواہ ب كہ جس زمانے میں بھی مسلمان فتو حات کا شوق لے گھروں سے نکلے ۔ان میں اعتقادات کے بارے میں بھی سر پھٹول نہ ہوئی ۔ گغر مراسلام کی فنخ کی خواہش ان میں ہمیشہ اتحاد وتنظیم کا جذبہ پیدا کرتی رہی ۔ایک زمانہ وہ بھی تھا جب مسلمانوں کی افواج بیک وفت سندھ، ترکستان اور اُندلس میں لڑرہی تھیں لیکن ہم نے مجھی پینہیں سُنا کہان عابدین نے مجھی مناظرہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہواور آج جب کہ میں افق پر تباہی کا طوفان وکھائی وے رہا ہے، ہارے علماء گروو پیش سے استحصیں بند کر کے ائے گھر میں پھوٹ ڈال رہے ہیں جس قوم کی تلوار نیام میں چلی جاتی ہے اس کا قلم مجھی غلط راستہا ختیا رکر لیتا ہے۔

زید نے کہا۔ بازار میں افواہ گرم ہے کہ غرب کے نصرانی باوشاہ مصر پر ایک زبر دست حملے کے تیاری کررہے ہیں اور شاید چنگیز خان بھی خوارزم پر حملہ کروے۔ اگر خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو میں سب سے پہلے ان دو

علماء کے پاس جاؤں گااور بیکھوں گا کہ آؤ میں تنے وکفن بائد ھے کرمیدان میں جارہا ہوں ۔اسلام کی جس محبت کا مظاہرہ تم چوک مامونیہ میں کیا کرتے ہو۔ایک دن میدانِ جنگ میں بھی اس کی نمائش ہو جائے! آپ نے مجھے زرہ خرید کر دینے کا وعدہ کیا تھا؟

مجھے اپناوعدہ یا دہے۔لیکن تم زرہ پہننے سے بخت نفر ت کا اظہار کر چکے ہو۔اس وقت میراجسم ڈ کھر ہاتھا۔ آج میں نے فوج کے چند زرہ پوٹس سیابیوں کو دیکھا۔نی زرہ جسم پراچھی معلوم ہوتی ہے۔

میں شہبیں کل نئ زرہ لے دوں گا۔

اورخود بھی؟

خودہھی لے کو ںگا۔

آپ تیرنا بھی سکھائیں گے نامجھے؟

وه بھی سکھا دوں گا۔

زید نے تھوڑی در بعد پھر کہا۔طاہر! میں نے آپ کوایک بات نہیں بتائی۔ وہ کیا؟طاہر نے جمائی کے کر کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا۔

جب میں ندی سے باہر نکل کراس طرف آرہا تھا۔ مجھے رائے میں وہ بوڑھا وکھائی دیا جس نے میر آمیض بھاڑ دیا تھا اور میں نے بغیر سو ہے سمجھے اس کے منہ پر تھیٹر رسید کر دیا۔

بہت بڑا کیاتم نے ،اگروہ بھی ملے تو اس مصعدرت کرنا! معذرت قبول کرنے والوں سے تو وہ بھی نہیں ہتا ہم مجھے انسوس ضرور ہے۔ اچھاا ب سوجاؤ۔

(4)

تین ماہ کے بعد طاہر کے امراء کی محفلوں میں کافی شہرت اورعزت حاصل کر چکا تھا۔وریائے وجلہ کے کنارے وہ ایک عالی شان مکان خرید چکا تھا۔زید کے علاوہ اس کے بیاس جا راورخادم اور تین سائیس تھے۔اس کے اصطبل میں چوگان إ اور نیزہ بازی کے لیے کھوڑے تھے ۔ قاضی فخرا لدین کے مہمان خانہ سے اس عالیشان مکان میں منتقل ہوتے ہی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسے اپنی توجہ کا مستحق سمجھاء و ہ بغداد کے علماء تھے۔ پہلے ہی دن اس کے باس وفد کی صورت میں یکے بعد دیگرے علماء کی یا بچ ٹولیاں آئیں اور قریباً برٹولی کے لیڈر کا مطالبہ بیتھا کہ آپ ہمارے فرتے میں شامل ہو جائیں اور طاہر نے ان سب کو یہی جواب ویا۔ اگر آپ مجھے اسلام کی وعوت و بنے آئے ہیں تو میں آپ کو یقین ولاتا ہوں کہ میں أيك مسلمان ہوں اور اسلام كالمجيح منبوم مجھتا ہوں \_ميرے سامنے وہ مسأتل بيان ند سیجیج بن پر آپ یا نج صدیوں میں متفق نہیں ہو سکے لیعض علماء نے اُسے بحث میں تھیٹنے کی کوشش کی لیکن طاہر کی چندیا تو ں نے انہیں یقین ولا ویا کہاں نو جوان کے باس صرف جا ندی اورسونا بی جیس علم کاخز ان بھی ہے۔

> ۔۔۔۔۔ بغد ادبیس چوگان یا پولوکارواج اس زمانے سے بہت پہلے ہو پیکا تھا۔

اس کے بعد آہت ہے ہیں۔ کی طرف متوجہ ہونے گے۔ شاہ سواری کے فن بیس کمال بھی ایک عرب نوجوان کی وراشت مجھی جاتی تھی۔ دیے بیس احمد بن حسن میں کمال بھی ایک عرب نوجوان کی وراشت مجھی جاتی تھی۔ دیے بیس احمد بن حسن نے طاہر کوفنون سید گری سکھانے کے لیے بہترین استادوں کی خدمات حاصل کی تحقیمں۔ چنانچے سولہ سال کی عمر بیس ہی مدینے کے نوجوان تیج زنی اور نیز ہازی بیس

اس کے مال کا اعتراف کرتے تھے لیکن بغدا دیجیج کر طاہر کومعلوم ہوا کہ یہاں چوگان کے کھیل کوسب سے زیا وہ اہمیت دی جاتی ہے۔

شاہی کل کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جس میں نوجی پریڈ، کھوڑ دوڑ، نیزہ بازی اور چوگان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس میدن کے ایک طرف وزیر اعظم اور سلطنت کے بڑے بڑے وہ معززین جنہیں کے بڑے بڑے وہ معززین جنہیں امرائے سلطنت وعوت ویتے ، ان محلات کی بالکونی میں بیٹھ کر بولواور کھوڑ دوڑ و کیھتے ۔ خوا تین کے لیے بالائی منزلوں کے وریچوں پر چلمنیں ڈال دی جا تیں ۔

اس میدان میں کھیوں کا انظام ایک علیحدہ ناظم کے سپر وتھا۔ طاہر نے اس ناظم سے واقفیت پیدا کرنے کی تدبیر سو پنے سے پہلے چوگان کے کھیل میں مہارت ماصل کرنا ضروری سمجھا۔ شہر میں چوگان کے کھیل کے لیے چنداور میدان بھی تھے۔ طاہر نے ایک میدان میں چوگان کی شق شروع کر دی اور چند ہفتوں کے بعد شہر میں چوگان کی شق شروع کر دی اور چند ہفتوں کے بعد شہر میں چوگان کی شق شروع کر دی اور چند ہفتوں کے بعد شہر میں چوگان کے شاتھین کی محفلوں میں ایک ایسے نو جوان کاچ چاہونے لگا جس کے میں چوگان کے شاتھین کی محفلوں میں ایک ایسے نو جوان کاچ چاہونے لگا جس کے باپ نے بہادری کے صلے میں صلاح الدین ایو بی کی تکوار حاصل کی تھی ۔ عوام کی اواز امراء کے کا نوں تک پیچئی ۔ امراء نے وزیراعظم کوبا خبر کیا اور وزیراعظم کو وال کو بلاکر یو چھا کہ ہم ابھی تک اس نو جوان سے متعارف کیوں نہیں ہوئے؟ چاندا یک صبح طاہر دریا میں تیر نے کی شق کر رہا تھا۔ زید بھا گیا ہوا آیا اور کنارے کھڑا ہوکر چاایا۔ آب جلدی با ہر نکلے شہر کا کو وال آب سے ملنا چاہتا ہے۔

طاہرنے باہرنکل کرکیڑے برلتے ہوئے یو چھا تہمیں یقین ہے کہ وہ کوتوال

5

اسے دیوان خانے میں بٹھا آیا ہوں۔خدا کرے وہ اچھی نیت سے آیا ہو! طاہرنے کہا کسی کی نیت پر ہلاوجہ شک نہیں کیا کرتے۔ (۵)

مکان پر پہنچ کرطا ہر کومعلوم ہوا کہ کوتو ال وزیراعظم کی طرف سے ملاقات کی وعوت کے کرآیا ہے۔

میں ابھی تنیار ہوکر آتا ہوں۔ یہ کہدکر طاہر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی در بعد ہوا یک فیمتی جیزیب تن کیے واپس آیا اور کوتو ال کے ساتھ ہولیا۔

بغدا و کے و زیرِاعظم افتقار الدین سے طاہر کی پہلی ملاقات بہت مختفر تھی۔ افتقار الدین نے اس سے چند سوالات بو چھے تم بغدا دہیں کب آئے؟ کہاں سے آئے اور کیا مقصد لے کرائے ہو؟

طاہر نے ان سوالات کا جواب ویتے ہوئے کہا۔ جھے آئے ہوئے تین میہنے دس ون ہوئے ہیں۔ میں مدینے سے آیا ہوں اور مرامقصد خدمتِ اسلام ہے۔

یہت نیک مقصد ہے۔ وزیر اعظم نے ہا اختالی کے ساتھ کہا۔ لیکن بیمقصد آپ دولتِ عباسیہ کی خدمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا کسی خفیہ انجمن کے گرکن بن کر؟ میں نے سنا ہے کہ شلطان صلاح الدین ایو بی کی تکوار کی بدولت بغدا و کے عوام آپ کا بہت احر م کرتے ہیں۔۔!

بیاس مر دمجاہد کی تلوار کا احترام ہو سنا ہے۔ بیں ابھی اپنے آپ کو سی عزت کا حق وارنہیں سمجھتا۔ رہا دولتِ عباسید کی خدمت کا سوال تو بیں عرض کرتا ہوں کہ اگر میں سے دل بین میرے دل بین میرے دل بین میرے دل بین میرے دل بین میں بیاستنقبل بغدا دسے دابستہ نہ کرتا۔ بین دولتِ عباسید کی صحیح خدمت ،اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں۔

صیح خدمت ہے آپ کی مُر ادکیا ہے؟

طاہر نے اس سوال پراچا تک محسوں کیا کہ اس جہاندیدہ آدی سے گفتگوکرتے ہوئے اسے بہت زیادہ مختاط رہنا چاہیے ۔اس نے پچھ سوچ کر جواب دیا۔ بیرونی خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے بغداد کی مدا فعانہ قوت کو مضبوط کرنا دولت عباسیہ کی صحیح خدمت سجھتا ہوں۔

افتخارالدین نے کہا۔ کیا تمہارے خیال میں محمد شاہِ خوارزم کے واپس لوٹ جانے سے بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے۔

لیکن چنگیز خان کاخطرہ دن بدن بر صربا ہے۔

افتخار الدین نے اطمینان سے جواب دیا ۔۔ ہمارے لیے نیس ۔خوارزم کے لیے! کیا آپ تا تاریوں کے طوفان کے مقابلے کے لیے خوارزم کو تنہا چھوڑ ویں گے؟

یہ حالات پر مخصر ہے۔ ابھی تک خوارزم شاہ نے ہم سے معانی نہیں ما تگی۔ نہ اعانت طلب کی ہے اور نہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چنگیز خان چند تاجروں کے قبل کا بدلہ لینے کے لیے خوارزم پر چڑھ دوڑے گا کیونکہ وہ تاجر زیادہ تر بخارا کے مسلمان تھے۔

لیکن میں نے سُنا ہے کے سلطنت خوارزم کے ساتھ دولتِ عباسیہ کے سیای تعلقات پھر بحال ہو گئے ہیں اوران کاسفیریباں آپہنچاہے؟

افتخارالدین نے جلدی ہے سوال کیا یم خوارزم کے سنیر سے ملے ہو؟ طاہر کو پھر ایک باریہ احساس ہوا کہاس نے تد ہر کا ثبوت نہیں دیا۔ اُس نے جواب دیا نہیں۔ مجھےاس سے کیا کام! افتقارالدین نے کہا۔ تہماری دولت کی جوداستانیں مجھ تک پینچی ہیں۔ اگر ہو صحیح ہیں قومہیں بغداد میں بہت متاط ہو کر رہنا جا ہیں۔ ہماری حکومت اپنی حکمتِ عملی کے متعلق باہر سے ہر مشورے کوشک وشبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے اورامیر زاوے عام طعر پر فیر ذمہ داران چرکتیں کر میٹھتے ہیں!

طاہرنے جواب دیا۔آپاطمینان رکھے۔میرے پاس جو پچھے،وہ دولتِ عباسیہ کی بہتری کے لیے صرف ہوگا۔اگر اجازت ہوتو میں آپ کوایک تخذیبیش کرنے کی جُزات کروں؟

افتخارالدین نے جلدی ہے۔ وال کیا۔ صلاح الدین ایو بی کی تلوار؟ خبیس ہتلوارشاید آپ کے اسلحہ خانے بیس ایک فالتو شے ہو۔ یہ کہہ کرطا ہرنے اپنی جیب ہے۔ و نے کی ایک ڈبید نکالی اور کھول کروزیر اعظم کو پیش کی۔ رفتان میں نیاں میں کی سے جاتا ہے۔ یہ بیون نے سے محد ہے۔

افتخارالدین نے ڈبیہ لے کرایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا اورغورے ویکھتے ہوئے کہا۔ میں تہہیں تحالف حاصل کرنے کے شوق سے ٹبیس بُلایا تھا۔اسے اپنے پاس رکھو۔

طاہر نے کہا۔ اگر آپ جھے شرف ہازیابی نہ بھی بخشے تو بھی میرے ول میں یہ خواہش تھی کہ یہ ہیراکسی دن آپ کو چیش کروں گا۔ آپ اے قبول فرما ہے!

وزیر اعظم نے ہیرے کی ڈبیامیز پر رکھ دی اور تالی بجائی ۔ ایک غلام کر بے میں واخل ہوا اور چند قدم مجک کراوب سے سلام کرنے کے بعد حکم کا انتظار کرنے ۔

میں داخل ہوا اور چند قدم مجک کراوب سے سلام کرنے کے بعد حکم کا انتظار کرنے۔

لگا۔

وزیراعظم نے کہا۔ انہیں جارے اصطبل میں لے جاؤ اور جو کھوڑا یہ پہند کریں ،اس پرزین ڈال کران کے حوالے کردو بھراس نے طاہر کے ساتھ مصافحہ

کرتے ہوئے کہا۔ کل شام تمہاری میرے ہاں دعوت ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہتم سے دولت عباسیہ کی کون می خدمت لی جاسکتی ہے۔

طاہر وزیراعظم کے ساتھ مصافحہ کرکے رخصت ہونے کو تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔

> وزیراعظم نے کہا۔طاہر! بیقاسم ہمیرابیٹا! طاہر نے اس کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔

قاسم کوئی ہیں بائیس سال کا موٹا تا زہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے امراء
کے عام از کول کی طرح آسودگ ، بے حسی اور بے فکری متر شیختی ۔ آئی میں بین طاہر
کرتی تھیں کہ اس میں اپنے عالی نسب ہونے کا احساس جمافت کی حد تک پایا جا تا
ہے۔ ہونتوں پر ایک مُسکرا ہے تھی لیکن اس مسکرا ہے سے ملائمت اور سادگ کی
بجائے ورندگ اور عیاری بری تھی ۔ قاسم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی ، جے تی تنظم نے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی ، جے تی نظم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی ، جے تی نظم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی ، جے تی نظم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی ، جے تی نظم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی ، جے تی تھا۔ اس نے خود بغل میں دبار کھا تھا اور جسم پر زر رہ کی تھی ہوئے تھا۔

قاسم نے کہا۔ میں ۔ تیج زنی کی مثل کے لیے جارہا تھا کہ آپ کے یہاں آنے کا بیتہ جلا۔ میں آپ سے زیادہ سلطان صلاح الدین الوقی کی تلوار دیکھنے کا خواہشمند تھا۔

وزیراعظم نے فوراً گفتگوکاموضوع بدلنے کی ضرورت محسوں کی اور کہا۔ قاسم! یہ جمارے اصطبل سے اپنے لیے ایک کھوڑا پہند کریں گے مشہور ہے کہا یک عرب کھوڑے کے انتخاب میں غلطی نہیں کرنا تم ان کے ساتھ جا کردیکھویہ کون سا کھوڑا پہند کرتے ہیں۔

لیکن قاسم نے کھوڑے کے انتخاب کے مسئلہ کوکوئی انہیت نہ دی اور کھر طاہر سے مخاطب ہوکر کہا۔ اگر آپ بیچنا چاہیں تو ہیں صلاح الدین ایو بی کی تلوار خریدنا چاہتا ہوں۔ ابا جان اس کے لیے بردی سے بردی قیمت اواکرے ویں گے۔ آپ لباس سے ایک عالم معلوم ہوتے ہیں۔ آپ اسے کیا کریں گے؟

وزیر اعظم نے جھنجھلا کر مُنہ پھیرلیا اور طاہر نے اپنی پر بیٹانی پر قابو پوتے ہوئے کہا۔الیں چیز کو بیچنااس کی تفحیک ہوگ۔ میں کسی معاوضے کے بغیر اسے آپ کی نذرکر دوں گا۔لیکن ایک شرط پر۔

وه كيا؟

وه یہ کہآپ اپ آپ کواس امانت کا جھے ہے بہتر حق دار ثابت کریں! قاسم نے پر اُمید ہوکر جواب دیا ۔ آپ ایک عالم بیں اور بیں ایک سپاہی ہوں ۔ تلوار پر آپ سے زیا دہ میر احق مسلم ہے ۔ ورنہ آپ آزما کر دکھے لیجے! طاہر نے کہا بہت اچھا۔ اگر آپ تنج زنی میں جھے مات وے گئے تو تلوار آپ کی۔۔

شمشیرزنی کے فن میں قاسم کی خودا عمادی غرور کی حد تک بینی چکی تھی اوراس کا بیغرور بلاوجہ نہ تھا۔ وہ دوردراز کے بہترین اُستادانِ فن سے تربیت حاصل کرچکا تھا۔
اس کی زندگی کے دو ہی مشافل تھے۔ پولواور تینی زنل ۔ پولو میں چنداور نوجوانوں کو بھی اس کی ہمسری کا وجو کی تھا لیکن تینے زنی میں سب اسکے مال کے متعرف تھے۔
اس لیے جب طاہر نے اسے مقابلے کی وجوت دی تو قاسم نے ایک قہقہ لگایا اور وزیراعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ و کیمنے ہوئے کہا۔ یہ مقابلہ دلیسپ درہے تھا لیکن میں سے اسکے مان کے متابلہ دلیسپ درہے تھا لیکن میں جا ہما ہوں دوسر سے لوگ بھی اس سے لطف اُٹھا کیں۔ شاید خلیفتہ دلیسپ سے تھالیکن میں جا ہما ہوں دوسر سے لوگ بھی اس سے لطف اُٹھا کیں۔ شاید خلیفتہ

المسلمین بھی اس میں ولچیں لیں ۔لیکن آج نہیں کل بہتر رہے گا۔آپ کل صبح آجا کیں ۔ دو پر اور شام دونوں وقت کا کھانا میرے ہاں کھا کیں ۔ قاسم! ابتم انہیں کھوڑے دکھاؤ!

(4)

وزیراعظم سے دوبارہ مصافی کرنے کے بعد طاہر قاسم کے ساتھ کل سے نیچ

اترا محل کے وسیع صحن میں منگ مرمری سڑک کے دونوں طرف صاف شفاف پانی

کے تا لاہوں میں فوارے چھوٹ رہے تھے اوران تا لاہوں کے ساتھ ساتھ دا کیں

با کیں سبزگھاس کے پلاٹ تھے ۔ایک ڈیوڑھی سے گزرتی تھی اور تا لاہوں کا پانی دو

ائر کر یہ سنگ مرمری سڑک ایک وکش باغ سے گزرتی تھی اور تا لاہوں کا پانی دو

ائبٹاریں بنانے کے بعد دو تھگ اور تیز رفتار نہروں میں تبدیل ہو جاتا تھا ، پھران

نہروں سے دا کیں با کیں گئی اور شاخیں نکل کر باغ کوسیر اب کرتی تھیں ۔وہ میدان

جس میں بولواور کھوڑ دوڑ ہوتی تھی محل کے اس جھے کے عقب میں تھا اور طاہرای
طرف کی میں واضل ہوا تھا۔

ودمری ڈیورٹھی پر باغ ختم ہو جاتا تھا اورائ سے باہرایک وسیع چار دیواری
کے اندروزیراعظم کے خادموں کے مکانات اورایک بہت بڑا اصطبل تھا۔اصطبل
میں مختلف نسلوں کے ڈیرٹر ہ سو گھوڑ ہے بند ھے ہوئے تھے اور بیتمام وزیر اعظم کی
ذاتی ملکیت تھے۔طاہر نے اصطبل کے تین چکرلگائے ۔کسی گھوڑ ہے کومرسری طور پر
اورکسی کوغور سے دیکھا اور بالآخرایک گھوڑ ہے کی پیٹے پر تھیکی و بیتے ہوئے کہا۔ مین
اسے پیند کرتا ہوں۔

قاسم نے کہا۔ و ب میں آپ کے انتخاب کی واودیتا ہوں لیکن میں مجھی مجھی

اُلٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ا ہے ہمارے اصطبل میں آئے ہوئے گل دو
مہینے ہوئے ہیں۔ بیا تناسر کش ہے کہ میں بھی اسے تربیت نہیں دے سکا۔
ایک جبشی خادم کھوڑے پر زین ڈال کراصطبل کے حتن میں لے آیا۔ قاسم نے
کھوڑے کی باگ پکڑ کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کل کا وعدہ نہ کھو لیے!
طاہر نے مصافح کے لیے ہاتھ بڑھا اسے ہوئے کہا۔ آپ اطمینان رکھے میں
تلوارا ہے ساتھ لیتا آؤں گا۔

قاسم نے ایک خادم کواشارے سے نبلا کرکہا۔ یہ کھوڑاان کے گھر جھوڑاؤ۔ غادم کھوڑے کی ہاگ بکڑنے کے لیے آگے بڑھالیکن اصطبل کے دروازے سے باہر کھوڑوں کی ٹاپ سُنائی دی اور آن کی آن میں دو کھوڑے صحن میں واخل ہوئے طاہرنے ان کھوڑوں کے سواروں کودیکھا اور ایک ملحے کے لیے مبہوت ساہو كرره كيا \_بيدونوں جوان لڑكيال تھيں \_دونوں سفيدريشم كاچست لياس اورمو تيوں ہے بُوی ہونی سفید ٹو پیاں ہینے ہوئے تھیں۔ آنکھوں اور پیٹانی کے سواچرے کے باتی نقوش پر سیاہ رنگ کے باریک نقاب تھے ۔ کھوڑ نے بہت بُری طرح ہانپ رہے تھے۔وہ کھوڑوں سے اُتریں ، خادم نے طاہر کے کھوڑے کی باگ چھوڑ کران کے محور وں کی با گیں بکر لیں ۔ایک کھے کے بعد دوسرے خادم بھا گئے ہوئے بھی گنے اوراس نے کھوڑے ان کے حوالے کر کے بھرطا ہر کے کھوڑے کی باگ پکڑلی۔ لڑکیاں قاسم کی طرف جواب طلب نگاہوں سے ویکھتے ہوئے آگے بردھیں اور قاسم جلدی سے طاہر کوخد ا حافظ کہ کران کے پیچھے جا ویا۔

جب طاہر خادم کے ساتھ اصطبل سے نکل کرکل کی ڈیوڑھی کے سامنے سے گزراتو دونوں لڑکیاں میرجیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھرہی تھیں اور قاسم اس ک

طرف اشارہ کرکے انہیں کچھ بتار ہاتھا۔

آخری دروازے سے گزرنے کے بعد طاہر کے سامنے ایک کشادہ سڑکتھی اورا سکے ایک ہاتھ دریائے وجلہ اور دوسرے ہاتھ حکام سلطنت کے مکانات کی قطار تھی کوئی پانچے سوقدم کے فاصلے پر دریا کائیل دکھائی دیتا تھا۔

ان لڑکیوں کا نام صفیہ اور سکینہ تھا۔ سکینہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ اس کے مرحوم چیا کی لڑکی ۔

اصطبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا۔صفیہ! تم نے اس نو جوان کو دیکھاکتنی سا دگی تھی اس کے چہرے پڑتمہیں دیکھ کربد حواس ساہو گیا تھا۔

میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ۔ تمہیں دیکھ کر ہواہوگا بدحواس!

صفیہ وہ بغد او کے امراء سے بہت مختلف تھا۔ ہمیں دیکھ کرفوراً اس کھیں جھے کا لی تھیں۔

تھیں۔

صفیہ نے جواب دیا۔ میں قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتی ہوں۔

کنین میں اے قاسم کے ساتھ پہلے بھی نہیں دیکھا۔ صفیہ نے کہا۔ ہاں وہ شکل وصورت سے باعلم آدی معلوم ہوتا تھا۔ قاسم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا۔

جب بیلڑکیاں سٹرھیوں پر چڑھ رہی تھیں قاسم نے آئیں پیچھے سے آواز دے
کر تھم رالیا۔ صفیہ!اس نے قریب پینچے ہوئے کہا۔ ایک جانور دیکھوگ!
صفیہ نے جواب دیا۔ تم ہیں دن میں ایک بار دیکھنے کے بعد میرے دل میں
کسی نے جانورکود کیھنے کی خواہش کیوں بیدا ہونے گئی؟

قاسم نے اپنی ملخی کومسکرا ہے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں صرف تہاری نگاہوں میں جانور ہول لیکن تہ ہیں ایسافخض دکھا تا ہوں جسے کل تک بغداد کے تمام لوگ جانور کہیں گے ۔ سکینہ! ہم نے بھی ویکھا۔ وہ نو جوان جواصطبل میں میر بے قرایحا۔ اس کے باپ نے بہا دری کے انعام میں سلطان صلاح الدین ایو بی کی تکوار حاصل کی تھی اور آج اس نے جھے دعوت دی ہے کہ اگر تیج زنی میں اس سے بازی لے جاؤں تو وہ تکوار میری ہوگی۔

اس وقت ظاہر ڈیوڑھی کے سامنے سے گزررہا تھا۔ قاسم نے اس کی طرف
ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان بدوؤں کی ذہنیت بھی عجیب ہے ، چاہے
انہوں نے اپنی زندگی میں تلوار کو پچھو کر بھی ندد یکھا ہو۔ اپنے آپ کواس فن کا استاد
ضرور جھتے ہیں۔ کل بڑا عجیب تماشا ہوگا۔ ابا جان کی خواہش ہے کہ بیتماشہ خلیفتہ
السلمین کے سامنے ہو!

صفیہ نے کہا۔ اگراس کے پاس صلاح الدین ایو بی کی تلوار ہے اوروہ سیجے قسم کابرو ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوسروں کے لیے سامان تضحیک نہ بن جاؤ۔ چلوسکینہ چلیں! کل دیکھیں گے اس کے کرتب ۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے صلاح الدین ایو بی کی تلور حاصل کر لی تو بھراس کے یاؤن زمین پرنہیں گئیں گے۔

## طاہر کے نئے دوست اور دشمن

ای رات عنتاء کی نماز سے تھوڑی وہر بعد طاہر اپنے ویوان خانے میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس کے مکان کے سامنے چار کھوڑوں کی بھی رکی۔ایک خادم نے آگراطلاع دی کہ ایک فوجی افسر سپہ سالار کا پیغام لایا ہے۔طاہر نے کتاب بندکر تے ہوئے کہا۔اسے اندر لے آؤ!

غادم چلا گیا اورتھوڑی وہر بعد ایک دراز قیامت، قوی بیکل اور ہا رُعب آ دی کر ہے میں داخل ہوا۔اس کی تمرنیس سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور چہر ہے سے خلوص ذہانت اور شجاعت متر شح تھی ۔ طاہر نے اُٹھ کر اُس سے مصافحہ کیا اور این قریب ایک کری پر بٹھالیا۔

نووارد نے کہا۔ میرانا معبدالحریز ہے۔ میں آپ سے غانبانہ واقفیت حاصل کر چکا ہوں۔ اس وقت میں سبہ سالار کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے فاتی طور پر بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ سروست میں آپ کو یہ بتادینا کائی سجھتا ہوں کہ آپ جھے ابنا ووست سجھیں۔ اور میں آپ کیلر ف ووتی کابا تھائی لیے ہیں بڑھانا چاہتا کہ آپ بہت زیادہ امیر ہیں یا آپ کے پائی وہ تکوار ہے جو آپ کے والد نے صلاح الدین ابو بی بیت زیادہ امیر ہیں یا آپ کے پائی وہ تکوار ہے جو آپ کے والد نے صلاح الدین ابو بی بیت زیادہ امیر ہیں یا آپ کے پائی وہ تکوار ہے جو آپ کے والد نے صلاح الدین ابو بی بیت زیادہ المیر ہیں کا حق وار قابت کرنے کی خواہش یائی جاتی ہے۔ آپ نے قاسم کی وقت وی ہے۔

طاہرنے جواب دیا۔ ہاں مجھے معلوم نہ تھا کہ بغداد میں بیہ کواراس قدراہمیت اختیار کرلے گی۔میرے نز دیک اس کا سیجے مصرف بیانہ تھا کہا یک امیر زادے کے

اسلحہ خانے کی زینت بن جائے۔اس لیے مجھے مقابلے کی وعوت وینارٹری۔ عبدالعزيز نے كہا۔ جہان تك تكوار سے كھيلنے كاتعلق ب، قاسم كوآب نے محض ایک امیر زا دہ سمجھنے میں نکھی کی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی صلاحیت کا اعتراف كرنے كاشرف حاصل نہيں ہواليكن قصر خلد كے اس پاس رہنے والے امراء كىلوكوں سے دہ ابنالومامنواچكا ب-اس كيات ذرافتاط ربين قو اچھا ہوگا۔اگر آپ ہار گئے تو آپ کوشا پر تکوار چھن جانے کاافسوس نہ دلیکن بغداد کی فوج میں ایک نہایت غلط قتم کے عہدے دار کا اضافہ ہو جائے گا۔ پچیلے دنوں جب علاؤ الدین خوارزم شاہ کی افواج بغدا د کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ہماری افواج نے اسے راستے میں رو کنے کی لیے پیش قدی کی ۔وزیراعظم کی کوشش سے خلیفہ نے اس برخودارکو میمند کے بیں وستوں کے سالار کا عہدہ وے ویالیکن تمام راستہ بیرحالت رہی کہا گر سیدسالار کے خیمے بررات کے وقت ہیں سیابی پہرہ ویتے تو بیرون کے وقت بھی ع لیس پہرے داروں کا مطالبہ کرتا ۔ا ہے ہرانسر کے ساتھ گستاخی ہے پیش آتا اور ید کہتا کرمیراباب سلطنت عباسید کاوزیراعظم ہے۔ہم سب فیحسوں کیا کر بغداد میں اس نوجوان کوجس قدر کندتکواروں ہے شق کرنے کاشوق تھا۔اسی قدراب یہ اصلی تلواروں کا مقابلہ کرنے ہے تھبرتا ہے۔ چنانچہ چوتھی منزل ہرا سے در دیسرشروع ہوااور یانچویں منزل پر بیر خصت لے کر گھر چلا آیا۔اس کی خوش قتمتی سے خوارزم کی افواج رائے ہے اوٹ گئیں اوراہے خلیفہ کے سامنے صفائی پیش کرنے کا موقع مل كيا -اب سيدسالاركو در ب كرسلطان صلاح الدين الوي كي تلوارا مع خليف كي نظروں میں سی نہایت اہم عبدے کاحق دار ثابت نہ کروے ۔ میں بھی بی خدشہ محسوس کرتا ہوں کیکن سیدسالار کی طرح پر بیٹان نہیں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغیداد کی

ترقی کے دن کئے جانچکے ہیں اور بیسیوں نااہل عہدے داروں ہیں ایک اور کے اضافے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ میں بغداد میں بہت بڑی اُمیدیں لے کرآیا تفالیکن ۔۔۔۔!

یہاں تک کہکر عبدالعزین خاموش ہوگیا اور اس کے چبرے پرا داس چھاگئی۔ لیکن کیا۔۔۔۔۔؟ طاہر نے یو چھا۔

عبدالعزیز نے کہا۔ ہیں مایوں ہو چکا ہوں۔ ہیں اب یہال نہیں رہنا چا ہتا اوراگر آپ اپنے ول ہیں فدمتِ اسلام کا جذبہ نے کرآئے ہیں تو آپ بھی شاید یہاں زیا وہ دیر ندرہ سکیں ۔ اس وقت مصر ہیں بلال وصلیب کے معرکے بھر گرم ہو گئے ہیں ۔ ہیں وہاں جانا چا ہتا ہوں ۔ وہاں میری ضرورت ہے، وہاں عالم اسلام کے ہرمجابد کی ضرورت ہے، میر سے چند اور دوست بھی وہان جانے کے لیے تیار ہیں اور میں آپ کو بھی وعوت و تیا ہوں لیکن آگر آپ وہان نہ جانا چا ہیں تو کم از کم ہمار سے تعارفی خطائے دیے مصر میں آپ کی کافی واقفیت ہوگئی ۔ تعارفی خطائی لیے نہیں چا ہوں کر ہی جانے بلکہ اس کی ضرورت اس لیے جسوں کرتا چا ہتا کہ وہاں ہماری انہیت محسوں کی جائے بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوں کرتا ہوں کہ یعند اور کے ہرآ دی کو وہاں شک وشبہ کی نگا ہ سے و یکھا جا تا ہے ۔ یہاں تک کہ جوں کہ یعند اور کے ہرآ دی کو وہاں شک وشبہ کی نگا ہ سے و یکھا جا تا ہے ۔ یہاں تک کہ جاسوں سمجھا جانے گا بلکہ ہمیں جاسوں سمجھا جانے گا بلکہ ہمیں جاسوں سمجھا جانے گا۔

طاہر نے کہا۔ نصرانیوں پر ملک العاول کے بے در بے فتو صات کی خبر آپ سُن چکے ہوں گے۔ میر سے نزویک فتنتا تار، اسلام کے لیے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ عبد العزیز نے مایوں ہوکر کہا۔ بی بھی اسے کم خطرناک نہیں سجھتا۔ لیکن کاش! دہ مخص جوخوارزم بیں جارے دفاع کا آخری مورچ سنجالے ہوئے ہے، اس قدراحتی ندہوتا ۔اسے محض اپنی قوت کے غلط انداز سے نے تمام دنیا ہے لڑائی
مول لینے پر آمادہ کردیا ہے ۔وہ نصرف اہل بغداد کو بلکہ ہرغیر مُلکی کوخلیفہ کا جاسوں
سمجھتا ہے ۔اس نے چنگیز خان کوقوت آزمائی کی وجوت دی ہے لیکن اس قدرخوف
ناک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت
محسوس نہیں کی ۔ خلیف ناصر کو بھی یقین ہے کہ چنگیز خان سے نجات حاصل کرنے کے
بعد ہو چھر بغد دیر اپنی طاقت آزمائے گا۔اس لیے ۔۔۔لیکن سے ہا تیں کہنے کا ابھی
وقت نہیں آیا ۔۔۔۔ پھر ہی ۔اب چلیے ،سپر سالار آپ کا انتظار کررہے ہوں گے!

طاہر نے کہا۔ آپ خاموش کیول ہو گئے۔ مجھ پراعتماد تیجیے۔

عبد العزین فے مجس نگاہوں سے طاہر کی طرف و یکھتے ہوئے کہا۔ میں صرف ایک سیابی ہوں اور سیابی کو سیاس معاملات میں دخل وینے کاحق نہیں۔

کھرے۔ طاہر یہ کہتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور دوسرے کمرے سے صلائ الدین ایو بی کی تلوار نکال لایا اور عبد العزیز کے سامنے اس کی وستے پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میرے والد نے نون کا آخر یقطر ہ بہا کریدانعام حاصل کیا تھا۔ میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کرنیک مقصد میں آپ سے وفا داری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سے عوض میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لیتا۔ آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے جھے بتا دیا تھا کہ بغدا و میں جھے جس رفیق کی تلاش تھی ، اسے قدرت نے بھیجے ویا ہے۔

عبدالعزیز نے اُس کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ دیا اور طاہر کے چہرے پر ایکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ شاید میں بھی کسی کی تلاش میں تھا۔ بغدا دمیں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں۔ کیا قدرت نے بغداو کی پرسکون زندگی میں تموج بیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے؟ اس جھیل کا کھڑا یائی ہوا کے کسی تیز جھونے کا منتظر ہے۔

اس مُونَى ہوئی محفل کے لیے صور اسرافیل کی ضرورت ہے۔ اگر ہوا ہے ہیں تو میں آپ سے آخری وم تک دوئی اوروفا کا عبد کرتا ہوں ۔ میں نے گزشہ رات ایک خواب دیکھا تھا اور اب شایداس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں ۔ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ سمندر میں طوفان اُٹھ رہا تھا۔ کشتی ایک سُوراخ کے راستے ا ہستہ آہستہ یانی جمع ہور ہاتھااور ہمیں یقین تھا کہ ڈوب جائے گے۔ہم زندگی سے مايوس مو يك تق \_ا جا تك ياني سے ايك چٹان نمودار موئى اور پيلتى اور بلند موتى چلی گئی ۔سرکش موجیس بعض اوقات اس سے تکرا کر واپس چلی جا کیں اور بعض او قات اسے تھوڑی در کے لیے اپنی اغوش میں چھیا لیتیں ۔ ہم میں سے ایک نوجوان نے کشتی کی پتوارسنجالتے ہوئے کہا۔ یہ چٹان جارا آخری سہارا ہے۔ لیکن ہم بیمسوں کرتے تھے کہ چٹان زیادہ وہران زہر دست موجوں کا مقابلہ ہیں کرسکتی ۔ بعض ملاحوں نے اس کی مخالفت کی اوراس کے ماتھ سے پتوار چھین لی اوراس نے مایوس ہوکر یانی میں چھلا تک لگا دی اور تیرتا ہوا چٹان پر جاچ ھا۔ میں اور میرے چند ساتھیوں نے اس کی تھلید کی لیکن دوسرے مسافر کشتی کے ساتھ چینے رہے۔ہم چٹان یر پہنچ کیے تھے اور کشتی کو سمندر کی موجیس ایک شکھے کی طرح بہا کرہم سے دُور لے جا رہی تھیں لیکن عجیب بات بیتھی کہ بعض لوگ اس چٹان سے کو وکر کشتی کا زُخ كرر ہے تھے ميري آنگھ کھل گئي اور ميں ڪئي کا انجام ندو يکھ سکا۔

طاہرنے کچھ دریسو چنے کے بعد کہا۔ کیا آپ سلطنتِ خوارزم کوتا تاریوں کے سیاب کی راہ میں آخری چٹان میں سیجھتے ؟

عبدالعزیز نے جواب ویا۔وہ ہمارے دفاع کی آخری چوکی ضرور بن سکتی تھی لیکن موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ علاو الدین محمد شاہ کی قیادت میں خوارزم کی افواج تا تاری سیاب کے سامنے آخری چٹان ثابت ہوں گی ، وہ ایک خورخ ض ، جاہ پہند اور تو ہم پرست آ دی ہے۔ جب اس نے بغد او پر چڑھائی کی تھی ۔ اہل بغد او پر مایوی کے با ول چھا گئے تھے اور پیفد شدتھا کہ اس کی فتح کے امکانات و کھے کر خلیفہ کی فوج کے بہت سے ترک امراء کے ساتھ جاملیں گے لیکن راستے ہیں برف پڑی کا وروہ اسے عذاب الہی سمجھ کروا پس چلا گیا۔ مجھے فدشہ ہے کہ چٹگیز فان سے پہلی فکاست کے بعد وہ یہ بچھ کر ہمت ہاروے گا کہ اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور یہ چٹان ایک بارڈوب کر دوبارہ اُنھر نے کانام نہ لے گی۔

طاہر نے کہا تو کیااس صورت میں بغداد کے لوگوں میں ہا حساس پیدا کرنا ضروری نہیں کردفاع کا یہ آخری مور چہ ٹوٹ جانے کے بعدتا تاریوں کا سیاب ہم سے قریب تر ہو جائے گا ۔ کیا مشتر کہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خلفیہ اور خوارزم شاہ کے اختاافات مثانے کی کوشش کرنا ہر دُوراندیش آدی فرض نہیں؟ مجھے نوارزم شاہ کے اگر دولت عباسیا ورسلطنب خوارزم میں اتحاد ہو جائے تو ہم دنیا کے افری کونے تک چنگیز خان کا تعاقب کر سختے ہیں ۔ میں یہی مقصد کے کر بغداد میں آئی ہوں اور یہی مقصد کے کر بغداد میں آئی ہوں اور یہی مقصد ہے جو تُجھے امرائے سلطنت اور خلیف تک رسائی حاصل کرنے گئی نہوئی تو میری کے لیے نہایت بھونڈ نے اورش مناکے طریقے اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے ۔ میں انہیں خواب سے جگانا چاہتا ہوں اور اگر خدا نخواستہ جھے کامیا بی نہ ہوئی تو میری دوسری منزل مصریا خوازم ہوگ ۔

عبدالعزین نے کہا۔ تو جھے خواب میں کشتی سے چٹان کاراستہ دکھانے والااور کوئی نہ تھا، آپ تھے۔ میں آپ کے ساتھ ہول میرے چند دوست بھی آپ کا ساتھ دیں گے ۔اگر آپ کوکئی اور مصروفیت نہ ہوتو میں کل رات انہیں اپنے ساتھ

لےآؤں گا۔

طاہرنے کہا۔ کل رات میری وزیراعظم کے یہاں دعوت ہے۔ پرسوں آپ انہیں یہاں لے آئیں۔

عبدالعزیز نے کہا۔ اگر کل رات آپ کی وزیراعظم کے ہاں وہوت ہے تو پرسوں شام بقینا ہے سالارآپ کوا ہے ہاں بلائیں گے ۔اس کے بعد دوسرے امراء کی بری ہوگی اور پھر شاید خلفیہ بھی آپ کو اپنی قلر عنایت کامستی سمجھیں لیکن کی بنا ہے آپ نے وزربراعظم پر کیا جا وو کیا ؟ وہ کسی معمولی تخذکو درخو را عنزانہیں بجھتے ؟ طاہر کے تذبذب برعبدالعزیز نے کہا۔ میں نے یہ سوال صرف اس لیے یو چھالیکن وہ گول مول باتوں سے بیراز معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گالیکن اپ چھالیکن وہ گول مول باتوں سے بیراز معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گالیکن اپ اسے ٹالنے کی کوشش کریں اور ابنا سب سے قیمی تخذ خلیفہ کے لیے رکھ چھوڑیں

طاہرنے کہا۔ میں وزیراعظم کوایک ہیرا پیش کیا تھااورا گرآپ مناسب سمجھیں تو سیہ سالار کو بھی ایک ہیرا پیش کردوں ۔

عبدالعزیز نے کہا۔اچھاہوا آپ نے پوچھایا۔سپہسالار تخائف سے نم ہدے حاصل کرنے والے امیرزا دول سے بہت جڑتا ہے۔وہ تخائف پیش کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے برظن ہوجاتا ہے۔اب چلیے وہ بہت پریشان ہور ہاہوگا۔

طاہرادرعبدالعزیز ایک دوہرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے مکان سے ہاہر نکلے اور بھی پرسوارہ و گئے۔رائے میں عبدالعزیز نے کہا۔ آپ کی دووتوں کاسلسلہ شاید چند دنوں تک فتم ندہوں کے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنے دوستوں کے

ساتھ پرسوں شیح آجاؤں گا۔ پرسوں بُمعہ ہے اور ہمیں چھتی ہوگئی۔ نماز کے بعد ہم سمتی پر یا کھوڑوں پر سیر کے لیے جائیں گے۔

تھوڑی دورآگے جاکر طاہر نے سوال کیا۔آپ نے مجھے یہ ہیں بتایا کہ سپہ سالار نے مجھے شرف ملاقات کیوں بخشاہ؟

عبدالعزيز في مسكرات موع جواب ديا -جونوواردوزيراعظم سے ملتا ہے سے ہمالاراس سے ملاقات ضروری مجھتے ہیں اورآپ سے ملنے کے لیےان کی بے قراری کی وجہ بیجی ہے کہ آپ نے قاسم کو مقابلے کی وجوت وی ہے۔وہ بیجسوں کرتے ہیں کہ قاسم کی شہرت میں ایک نیااضا فہ شایداس کے لیے فوج میں بلندترین عبدہ حاصل کرنے کا سبب بن جائے ۔اس لیےوہ آپ سے غالباً یہ کہیں گے کہ بر خووار! اگرتم تلوار جلانا نہیں جانتے تو تھوڑوں کا بتظام میں کرتا ہوں ہم آج رات ہی بغدا و سے روانہ ہو جاؤ بھی سیاس موضوع پران سے بات نہ کرنا ۔وہ ہر سیاست وان کو بغداد کے لیے خطرنا کے مجھتے ہیں ۔ان کے سامنے اپنے آپ کوایک ساوہ ول سیاہی ثابت کر کے تم ان کی توجہ اور دلچین کے مستحق بن جاؤ گے ۔اگر علاؤ الدین محمد شاه كاذكرة جائے توبين كهدوينا كدوه رائے كى برف بارى كوبد شكونى سجھ كرواپس جلا گیا تھا۔وہ صرف بین کرخوش ہوتے ہیں کہخوا زم شاہ بران کی ہیبت چھا گئی تھی۔ یہ سُننے کے بعد اگروہ اُٹھ کرفتہ آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کراپنی مو چھوں پر باتھ پھرنے لگیں تو آپ بیضرور کہدویں کہ خوارزم کی کومڑی کوشیر بغدا دے سامنے آنے کی جرات کیونکر ہوسکتی تھی؟

سپہ سالار کے مکان کے سامنے بھی رُکی اور طاہر اور عبد العزیز اندر داخل ہوئے ، ایک پہرے دارانبیں اُوم کی منزل میں لے گیا۔ ملاقات کے کمرے سے

ہا ہر سپہ سالار کامحا فظ کھڑا تھا۔اس نے ان دونوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے عبد العزیز سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ نے بہت دیر لگائی۔ آپ یہیں تھہریں۔ میں آنہیں اندر چھوڑ آؤں۔

(+)

محافظ طاہر کواندر چھوڑے نے کے بعد واپس آگر عبدالعزین کے ساتھ ہاتوں میں مصروف ہوگیا تھوڑی ور بعد ایک عبثی غلام نے باہر آگر عبدالعزین سے کہا۔ سپہ سالار آپ کو بُلا تے ہیں۔

عبدالعزیز کمرے میں داخل ہوا۔ بہمالارنے کہا۔ عبدالعزیز آنہیں ان کے گھر کہنچا آؤاورد کھو۔ کل علی الصباح ان کے پاس جانا اور یہاں لانے سے پہلے ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا۔ قاسم کوآج شام میں نے اس کے یونانی اُستاد کے ساتھ شق کرتے ویکھا ہے جمہیں معلوم ہے یہ یونانی کون ہے؟

عبدالعزین نے جواب دیا۔اس کے متعلق میں زیا دہ معلومات فراہم نہیں کیں الیکن میں نے سُنا ہے کہوہ گرشتہ ہفتے اپنے با دشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس چند تھا گف لایا تھا اور اس کا وجوی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف صیل بھی جنگ میں بہا دری وکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا تھا اور قاسم نے ایک معقول معاوضے براس کی خد مات حاصل کر لی ہیں۔

عمررسیدہ سپہ سالار نے غصے ہے ہونٹ کا منے ہوئے کہا۔اوراب وہوالیں جا
کر یہ کہے گا کہ بغداو کے امراء کے لڑکے تنظ زنی سیمنے کے لیے مغرب کے عیسائی
اُستادوں کے مختاج ہیں۔کیاتم میں سے کوئی ایسانہیں جواسے یہ بتا سکے کہ سلمان
تلوار کا کھیل سیمنے کے لیے کئی اُستا و کامختاج نہیں۔ یہ احساس کمرتی ہمیں لے

دو<u>ب</u>گا!

عبد العزیز نے کہا۔ اس بارے میں جارے جذبات آپ سے مختلف نہیں لیکن کاش وہ خض محض ایک بونا ۔ وہ وزیراعظم کے صاحب زادے کا استاد ہے۔ ایک عام سپائی اسے مقالبے کی وقوت کیونکر دے سنا ہے؟ اگر قاسم کو مقالبے کی وقوت کیونکر دے سنا ہے؟ اگر قاسم کو مقالبے کی وقوت کیونکر ورے سنا ہے؟ اگر قاسم کو مقالبے کی وقوت وینے کے لیے بھی ایک امیر زادہ ہونا ضروری نہ ہوتا تو اب تک اپنے متعلق اس کی غلط ہی وُور ہو چکی ہوتی ۔ طاہر کوایک امیر زادہ فرض کرلیا گیا ہے اور اگر اسے ایک امیر زادہ فرض کرلیا گیا ہے اور اگر اسے ایک امیر زادہ فرض نہ بھی کیا جاتا تو صلاح الدین الیو بی گی تکوار قاسم کے ول میں رقابت کا جذبہ بیدا کرنے کے لیے کانی تھی ۔

مید سالار نے کہا۔ لیکن بیٹماشا خلیفہ کے سانے ہوگا۔ قاسم کے اُستاد کے پاس شاہ فرانس کا افرین نامہ ہے۔ شاگر د نے اگر بازی جیت کرصلاح الدین ابدین کی تلوار حاصل کرلی تو کون کہہ ستا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے لوگوں کے ہاتھ ہیں ہوگی۔

عبدالعزین نے کہا۔ مجھے طاہر کے متعلق اظمینان ہے اس شاگر دکے بعد کسی طرح اُستادہمی دلیسپ بن جائے۔ طرح اُستادہمی میدان میں آ جائے تو ممکن ہے کہ پیکسیل اور بھی دلیسپ بن جائے۔ اُستاد کے بعد شاگر دا نو جوان تم دُور کی سوچنے میں ہمارے وزیر خارجہ سے مسی طرح کم نہیں ۔ آج سے تمحا را نام اپنے ذبین سالاروں کی فہرست میں ورج کرتا ہوں۔ اُستاد کے بعد شاگر دا

عبدالعزیز نے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جی شاگر دے بعد اُستاد!

بإن بإن شا گرو كے بعد أستاد! سيدسالار نے قبقه لگاتے ہوئے كہا۔ أكراس

نوجوان نے ہماری تو تعات پوری کیس تو اُن دونوں کی صورت و یکھنے والی ہوگ۔
شاگر و کے بعد اُستاد! عزیر! تم نے بہت وُور کی ہو چی ۔اب بہت دیر تک جھے نیند
نہیں آئے گا۔آج وزیر اعظم بیفدشہ ظاہر کرر ہے تھے کہ اگر کوئی تصیدہ گوشاعرآ گیا
تو خلیفہ اس دلچسپ کھیل کو دیکھنے کے لیے آنے کا وعدہ بھول جا کیں گے۔ میں یہ
کوشش کروں گا کہ کل کوئی شاعر اس طرف کونہ جانے پائے لیکن ۔۔۔۔اُس نے
اچا تک جیدہ ہوکر کہا ۔ کل جی اس نوجوان کوا چی طرح آزما کر و کھے لیما ۔اب اسے
گھر چھوڑ آؤ!

سپہ سالار کے خل سے نکل کر بھی پر سوار ہوتے ہوئے عبدالعزیز نے طاہر کی طرف دیکھااور بینتے ہوئے کہا۔اُستاد کے بعد شاگرد!

طاہر نے مُسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ بالکل میچ تھا۔ سبہ سالار نے میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد میرے باڈوؤل کوٹٹو لئے ہوئے کہا۔ برخودار! میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد میرے باڈوؤل کوٹٹو لئے ہوئے کہا۔ برخودار! تنہارے بازوتو کانی مضبوط معلوم ہوتے ہیں لیکن اگرتم تیج زنی میں اپنی مہارت کا علاا ندازہ لگانے کے عادی ہوتو میرے بہترین گھوڑے تمہیں گھر پہنچانے کے لیے موجود ہیں۔ قاسم کے بونانی اُستادکانا م کیا ہے۔

لوکس عبدالعزیز نے جواب دیا لیکن آپ پریشان ندہوں۔ جھے یقین ہے کہ اُستادشا گردسے بہتر تا بت نہیں ہوگا۔

طاہر نے حقارت آمیز کہے میں کہا۔ میں اس سے ذرار پیٹان نہیں کیکن کاش! میر ااوراس کامقابلہ اس قدر دوستانہ فضا میں گند تلواروں سے نہ ہوتا!

عبدالعزین چاندگ روشنی میں غورے طاہر کے چیرے کی طرف و کھے رہا تھا۔وہ دلفریب چیرہ جس پر اسے تھوڑی در پہلے ایک باعلم آدمی مجیدگی نظر آتی تھی ،اب

سامياندو قاروجروت كالأنيندوارتقا\_

طاہر کے مکان کے سامنے بیٹی کرعبدالعزیز نے کہا۔ اُڑ ہے۔ آپ کا مکان اُ سیار کے مکان کے سامنے بیٹی کرعبدالعزیز نے آہست سے اُس کے آگیا۔ اُر بے آہست سے اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیاسوچ رہے تھے آپ؟ کیا اُس یونانی کوئی زنی کاسبق دے رہے تھے آ

طاہرنے چوکک کرکہا جہیں جیس میرے لیے یہ مسئلہ اس قدرا ہم جیس میں ۔ ہیں کھے اورسوچ رہا تھا۔ ہیں ہوچ رہا تھا کہ چھیز خان اس وقت کیا کررہا ہوگا! ترکستان میں سلطان علاؤالدین کیا کررہا ہے مصر میں کیا ہورہا ہے اورہم بغدا وہیں کیا کر رہا ہے مصر میں کیا ہورہا ہے اورہم بغدا وہیں کیا کر رہے ہیں۔ ہم زندگی سے کس قدرؤور ہیں؟

طاہر بھی سے اُترا۔ دروازے کے باہرزیداس کا نظار کررہا تھا۔ طاہر نے کہا ۔ زید ۔ تم ابھی تک سوئے ہیں؟

زیدنے غصے، شکایت اور شفقت کے کہتے میں جواب دیا۔ یہ کہے ہوسَتا ہے ۔ کہآپ خالی ہاتھ شیروں کی تھچار میں جائیں اور مجھے نیند آجائے۔

(7

شاہی کل کے سامنے ایک نصف وائرے میں سائبانوں کے بیچے دو قطاروں میں انہا ہوں کے سیجے دو قطاروں میں امرائے سلطنت گرسیوں پر رونق افروز تھے۔ان کے پیچھے تیسری قطار میں نچلے طبقے کے حکام کھڑے تھے۔اور درمیان میں ذرا اُو شیچے پلیٹ فارم پر ولی عہد ظاہر اوراس کے نوجوان بیٹے مستنصر کی ٹرسیاں تھیں۔فاہر اورمستنصر کے سامنے ایک میز پر شنہری طفت میں صلاح الدین ایو بی کی تلوار رکھی ہوئی تھی ۔سائبان اور شاہی میز پر شنہری طفت میں صلاح الدین ایو بی کی تلوار رکھی ہوئی تھی ۔سائبان اور شاہی محل کے براکدے کے درمیان میں فالی جگہ پر ایک سُرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔

اور کل کے برآمدوں میں رہیٹی پر دوں کے پیچھے شاہی خاندان اور امیر گھرانوں ک خواتین بیٹی ہوئی تھیں محل کی دوسری منزل کی کشادہ گیری کے درمیان ایک خوب صورت محراب کے نیچے ایک تنہری کری دکھائی دیتی تھی اور شامیا نے کے نیچے بیٹھنے والے تمام امراء کی نگا بیں اس کی کری پر گئی ہوئی تھیں ۔ولی عہد کے دائیں ہاتھ وزر اعظم اور شنم اوہ مستنصر کے بائیں ہاتھ سپہ سالار کی ٹرسیاں تھیں اور دوسرے وزرا فوجی عہدے داروں اور بیروئی مما لک کے سفیروں کو ان کے مراتب کے لحاظ سے بٹھا یا گیا تھا ۔ چنگیز خان کے سفیر کی کری وزیراعظم کے ساتھ تھی اور علاؤ الدین محمد شاہ کا سفیر عما والملک سپر سالار کے قریب جیٹھا تھا۔

پہلی قطار کے ایک سرے پر قاسم کی کری تھی اوراس کے پیچھے دوسری قطار میں طاہر جیٹھا ہوا تھا۔ طاہر کے بائیں ہاتھ تین گرسیاں چھوڑ کر قاسم کافرانسیسی اُستا دجیٹھا ہوا تھااور طاہر کے عین پیچھے تیسری قطار میں عبدالعزیز کھڑا تھا۔

طاہر نے عبدالعزیز کی طرف مزکر دیکھااور آہتہ سے کہا۔ کیا جارا مقابلہ اس قالین برہوگا؟

عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بیرخالی قالین تو صرف اس لیے ہے کہ آپ کے مقابلہ وزیر اعظم کے صاحب زادے سے ہوگا۔ اگر بیرمقابلہ شاہی خاندان کے سی فرد کے ساتھ ہوتا تو اس پر پھولوں کی تیج بھی بچھائی جاتی۔

طاہر نے مسکراتے ہوئے ہو چھا۔ کیا چوگان کے لیے بھی میدان میں قالین بچھائے جاتے ہیں؟

عبدالعزین نے آہت ہے اس کے کان میں جواب دیا نہیں لیکن اگر ہمارے تنزل کی رفتاریمی رہی تو ممکنے کہ اس کا بھی رواج ہو جائے۔ آپ نے لوکس کو

ویکھا؟ آپ کے بائیں ہاتھ چوتھی گری ہے!

طاہر نے باکیں طرف و یکھااور کہا۔ارے! بیتو پوری تیاری کرے آیا ہے؟
عبدالعزیز نے کہا۔آپاہے ہروفت ای لباس میں دیکھیں گے۔شاید بیہ
موتا بھی ای لباس میں ہے۔آپ ہمت کریں۔شاگر و کے بعداستادی باری ضرور
آئے گی۔شاید سپرسالارشنراوہ مستنصر کے ساتھا ہی وقت یہی بات کررہا ہے۔
طاہر نے سپرسالار کی طرف و یکھا۔وہ مستنصر ہے سرگوشی کے اندز میں کوئی
بات کہدرہا تھا۔ قاسم نے طاہر کی طرف مُو کر دیکھا اور ذرا بلند آواز میں کہا۔آپ
یریشان ندہوں۔ میں یہ کھیل بہت جلد ختم کرووں گا۔

اس کے جواب میں طاہر کی خاموشی پرلوکس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا لیکن اتنی جلدی نہ کرنا ۔ اگرتم بیتماش فوراً ختم کر دیا تو و یکھنے والوں کو ما یوی ہوگی۔

اس یاس بیٹے ہوئے اوگوں کی نگا ہیں طاہر کی طرف اُٹھ رہی تھیں۔اس نے مُو کر عبد العزیز کی طرف مرف اُٹھ رہی تھیں۔اس نے مُو کر عبد العزیز کی طرف و یکھا۔طاہر کی پیٹانی کیوہ رگ جے عبد العزیز کی طرف و یکھنے کے بعد طاہر لوکس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا۔ آپ مطمئن رہیں۔ و یکھنے والوں کو مایوی نہو۔ جب تک آپ خوداس بات والوں کو مایوی نہو۔ جب تک آپ خوداس بات کی خواہش نہیں ہوگا۔

طاہر کے الفاظ میں ایک غایت ورجہ کی خودا عمّادی تھی اور اینے اُستاد کی طرح قاسم بھی اینے جسم میں ایک ہلکی سی کیلیا ہے محسوں کیے یغیر ندرہ سکا۔

دوسری طرف برآمدے میں رکیٹی بردوں کے پیچھے خواتین کے اجتماع میں صفیہ سیکینہ سے کہدری تھی۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی کہقاسم کی زبان اس کی تلوار سے سکینہ نے کہا۔وہ کوئی دوستانہ بات کررے ہوں گے۔

صفیہ نے کہا۔ اگر کوئی دوستانہ ہات ہوتی توسلہ ، کلام اس کے جواب برختم نہ ہو جاتا ۔ قاسم کے منہ سے کوئی سخت ہات نکل گئی ہوگئی ۔ اس کے بونانی اُستاد نے تا سُدی ہوگئی ۔ اس کے بونانی اُستاد نے تا سُدی ہوگ اوراب اس کا جواب سُن کردونوں بھیگی بلیوں کی طرح سر جھکا کر بینہ گئے ہیں ۔

سکینہ نے کہا۔ میرا بھائی تو ایک شیر کی طرح جیفا ہوا ہے۔ تم ہر ہات فرض کر
لیتی ہو۔ بھلا تنہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قاسم نے اس سے کوئی ہخت ہات ک
ہے؟ اتنی دور سے نہ کوئی ہات تم سن سکتی ہوا ور نہ میں سن سکتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر
میں یہ فیصلہ ہوجائے گا کہ قاسم کی تکوار تیز ہے یا زبان ۔ قاسم اس کی ایسی گت بنائے
گا کہ و دوبارہ تکوار کو ہاتھ لگانے کانام نہ لے گا۔

صفیہ نے کہا۔اوراگر قاسم کی گت بن گئی تو۔۔۔۔۔؟ سکینہ نے کہا۔صفیہ! خدا سے نیک دُنیا مانگو ہم ہیں اس اجنبی کے ساتھاں قدر ہمدر دی کیوں ہے؟

صفیہ نے چونک کر جواب دیا۔ مجھے ایک اجنبی کے ساتھ نہیں ۔ اس نجا ہدکے بیٹے کے ساتھ ہمدردی ہے جس نے بروشلم پر سلمانوں کی فنج کا جسنڈ انصب کر کے صلاح الدین ایو بی کی تکوار حاصل کی تھی ۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بھری محفل میں اپنے باپ کی اس مقدس امانت کانا اہل ثابت ہواور قاسم اس تکوار حاصل کر کے بھی کیا کرے گا؟

كياوه أيك سيابي تنبيس؟

سابی؟ سبهسالار کارک سے بوجھووہ کیاسیابی ہے۔زیادہ جاننا جا ہوتو عبد

الملک کی بیوی سے بوجھو۔ وہ صرف قالین پر ستی الرنے والا پہلوارن ہے۔ پھر یکی زمین پر چار منازل طے کرنے کے بعد بہمالار سے الرکھر لوٹ آیا تھا۔ خوال شمق سے خوارزم کی افواج واپس جلی گئیں اورا سے باتیں بنائے کے لیے بہاندل گیا۔ ورنہ بیس نے سُنا ہے کہ وہ رات کے وقت خواب کی حالت بیں بھی جلا اُٹھتا تھا کہ ترک آگئے بھا گواپٹی جانیں بچاؤ! بیں بچ کہتی ہوں کہ آگر وہ تہارا بھائی ہونے کی بجائے ایک نیام آدمی کالرکا ہوتا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو میدان جنگ بجائے ایک نیام آدمی کالرکا ہوتا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو میدان جنگ سے بھا گئے والے سیا بیول سے کیا جاتا ہے۔

سكيند نے كہا۔ يہ سب سبہ سالار كى شرارت ہے۔ اس نے قاسم كو خليف كى انظروں سے مرائے كے ليے ايس با تيں مشہور كرركھى بيں۔ ليكن آج اسے بھى يہ معلوم ہوجائے گاكہ بغدادكى افواف كى قيادت سنجالتے كاحق واركون ہے؟

صفیہ پچھ کہنا جا ہی تھی کہ بالانی منزل سے نقیب نے باند آواز میں کوئی ایک ورجن القاب بول کرخلیف المسلمین کی آمد کی خبر دی۔ شامیا نے کے اندر بیٹھنے والے امراء نے اُوپر کی بالکنی کی طرف و یکھا اورا ٹھر کر تغظیم سے گرد نیں جُھ کالیں لیکن طاہر گرون جھ کا نے کی بجائے وم بخو وساہ وکر سفیدر لیش فلیف کی طرف و کیور ہاتھا جس کر دن جھ کا نے کی بجائے وم بخو وساہ وکر سفیدر لیش فلیف کی طرف و کیور ہاتھا جس کے چبرے کے میچے خد و فال کو بڑھا ہے کی جھر ایوں نے چھیا رکھا تھا۔ ووجبشی فلاموں نے بوڑھے فلیف کو سہارا وے کر شنم کی کری پر بٹھا ویا۔ اچا تک وربچوں کے بروے گرے اور نقیب نے حاضرین کو بیٹھنے کا تھم دیا۔

(4)

ایک فوجی افسر ٹالٹ کے فرائض سرانجام دینے کے لیے میدان میں آکر کھڑا ہو گیا ۔ایک حبثی غلام سُنہری طشت میں چند تکواریں جو شق کے لیے استعال کی جاتی تھیں اُٹھائے ہوئے آگے بڑھا۔ ٹالٹ کے اشارے پر قاسم اور طاہر اپنی
کرسیوں سے اُٹھے اور انہوں نے طشت سے ایک ایک تلوار اُٹھالی۔ قاسم نے اپنے
خود کا نقاب چہرے پرسر کالیا۔ طاہر نے اس کی تطلید کی۔ تماشائیوں پر ایک سکوت
طاری تھا۔

تلواروں کی جھنکا رآ ہتہ آ ہتہ بلند ہونے گلی اور اس جھنکار کے ساتھ ساتھ تماشائیوں کی زبانیں کھلنے گئیں۔

دوسری طرف خواتین کے اجتماع میں صفیہ، سکینہ سے کہدرہی تھی، سکینہ! کیا تہارے خیال میں بغداد کے مہذب نوجوان نے مدینے کے ایک بدوکومقا لیے ک ووت دے کر غلطی نہیں گی؟ قاسم کہنا تھا کہ بچاس گنے سے پہلے یکھیل ختم ہوجائے

گااور میں تین سورگن چکی ہوں۔

سکینہ نے صفیہ سے زیادہ اپنے آپ کوشلی دیتے ہوئے کہا۔ بنگی میں نے اسے کہاتھا کہ ذراتھوڑا تماشہونے دینا۔وہ اسے ایک بنچے کی طرح کچھلارہاہے۔ مجھے ڈرہے کہ جب بچہاسے کھلانا شروع کرے گاتو اس کی حالت قابل رحم ہو گیا!

سکیندنے کہا ہم وی ون تنظ زنی کی شق کرنے کے بعد سمجھ بیٹھی ہو کہم اس فن کی اُستاد ہوگئی ہو ہم کیا جانومرووں کا کھیل!

صفیہ نے کہا۔ میں اپنے مقالبے میں تمحارے بھائی کی برتری کا اعتراف کرتی ہوں لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک مروکے ساتھ ہورہا ہے اوروہ بھی بدو کے ساتھ ، جولڑ سے بغیر ہار نہیں مانے گا۔ ویکھو! قاسم اب اندھاؤھندوار کررہا ہے اوروہ ابھی تک روکئے براکتفا کررہا ہے۔

طاہر کے بچاؤ کے لیے پیچھے دیکھ کرسکین نے مسرت سے اُچھلتے ہوئے کہا جسے وارکرنا ہی نہ آتا ہودہ رو کئے کے سوااور کر بی کیا سنتا ہے؟

صفيد نے کہا۔ اگر کوہ تو بچاس کی گنتی اب پھرشروع کروں؟

سکینہ نے جواب ویا تبیں۔ابتھوڑی ویر کے لیے استھیں بند کرلو کہیں میرے بھائی کو تنہاری نظر نہ لگ جائے۔ جب تنہارا یہ بدوتلوار پھینک کر زمین پر لیٹ جائے گا۔ میں تہمیں استھیں کھولتے نے لیے کبوں گی۔

صفیہ نے استھیں بندکرلیں۔اتنی باتوں کے باوجودان دونوں میں سے سی ایک کے لیے اُس نے ابھی تک دُنیانہ کی تھی اور آستھیں بندکرنے کے بعد جب اس نے دُنیا کا ارادہ کیا تو اسکے لیے یہ فیصلہ کرنا آسمان نہ تھا کہ وہ کس کی فنتے کے لیے دُنیا

كرے؟ قاسم اس كے چا كالركا تھا۔اس كے خاندان كى تمام اميديں اس كے ساتھ وابستے تھیں اور اس کے علاوہ وہ اسے جا ہتا بھی تھا۔ اپنی تمام کمزور یوں اور تمام کوتا ہوں کے باوجود قاسم اسے جا ہتا تھا اور جب تک اس کے فوج سے واپس آنے کے بعداس کی ہزولی کے افسانے مشہور ہوئے تھے،اسے خود بھی اس سے نفرت نہ تھی۔جب وہ خوارزم شاہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہونے والی فوج کا ساتھ دینے كے ليكھر سے كھوڑے يرسوار موكر لكا اتحالة صفيہ نے نہايت خلوص كے ساتھا ہے ول میں کہا تھا۔ قاسم! خدا تہمیں سلامتی سے والیس لائے اور جب بغدا و کے لوگ میدان میں تنہارے بہا درانہ کارناموں کے عوض تنہارے گلے میں پھولوں کے بار ڈالیں تو میں بھی اینے باغ کے بہترین پھول تنہارے لیے منتخب کروں اور پھراگر سكينديه كيے كەصفىتىمىن قاسم پىند ہے؟ تو ميں بُرائېيں مانوں گی ليكن جب قاسم واپس آیا اوراس کی بُرولی کے انسا نوں کے ساتھاس کی شراب نوشی کے قصے مشہور ہوئے تو اُس نے محسوں کیا کہوہ اسے ہمیشہ نز سے دیکھتی تھی اورا ظہار محبت کے لیے قاسم کومجنونا نہ حرکتوں نے اس نفر ہے کی خلیج کواوروسیع کر دیا تھالیکن اس وفت قاسم اس کے چیازاد بھائی کامقابلہ ایک اجنبی کے ساتھ تھا۔وہ اجنبی جس کے متعلق و مصرف اتناجانی تھی کروہ ایک بہاور باب کابیا ہے اوراس کے پاس صلاح الدین ایون کانٹانی ہے۔صلاح الدین ایونی کے زمانے میں اس کے باب نے بھی بلال وصلیب کےمعرکے میں ایک ممنام سیاہی کی حیثیت میں حصد لیا تھا، اس لیے اسے اسلام کے اس عظیم الثان مجاہد کے نام سے عقیدت تھی اور اس عقیدت نے اس کے دل میں اس اجنبی کے لیے مروت کے جذبات پیدا کر دیے تھے کیکن کیا طاہر ہے ہدروی کے لیے صرف یہی وجہ کافی تھی کیاس کے باس صلاح الدین الوقی کی تلوار تھی؟ صفیہ بار باراپ ول سے بیسوال ہو چھرئی تھی اور ہر باراس کاول بی گواہی
ویتا تھا، نہیں اگر کسی اور نوجوان کے پاس بی تلوار ہوتی تو شاید بھیے قطعاً متاثر ندکر سنا
مفیہ! حفیہ!! تو بھی ان نوجوان لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مقابلہ
شروع ہونے سے پہلے اس کی حسین صورت کوا ہے دھڑ کتے ہوئے دلوں کی نیک
دُناوُں کا مستحق سمجھ لیا تھا۔

ا چا تک تماشائیوں کی دبی ہوئی آوازبلند نعروں میں تبدیل ہونے لگیں لیکن صفیہ آئکھیں کھولنے کی بجائے تصور میں یکے بعد دوصور تیں و کیے رہی تھی ۔ ایک شاہے کے لیے اس کے سامنے فاتح قاسم کی مغرور صورت اور فلست خوردہ طاہر کی فلا میں شکل تھی اور دوسر نے لیجے میں وہ طاہر کے سامنے اپنے بچا زاو بھائی کو گرون جھائے ویکھر رہی تھی ۔ خون کے رشیتے نے جوش مارا اور اس نے جلدی سے دُعا کی ۔ یا اللہ! قاسم کی فتح ۔ لیکن اس کی زبان دُک تی ۔وہ اجنبی جس نے اس کی زندگ کے ۔ سمندر میں پہلی ہوجیس بیدا کی تھیں ۔ انہتائی بے ہی کی صالت میں بید کے سمندر میں پہلی ہار بھی جلکی موجیس بیدا کی تھیں ۔ انہتائی بے ہی کی صالت میں بید کے سمندر میں پہلی ہار بھی جلکی موجیس بیدا کی تھیں ۔ انہتائی ہے ہی کی صالت میں بید کے سمندر میں پہلی ہار بھی جلکی موجیس بیدا کی تھیں ۔ انہتائی ہے ہی کی صالت میں بید کے سمندر میں پہلی ہار بھی جلکی موجیس بیدا کی تھیں ۔ انہتائی ہے ہی کی صالت میں بید کے سمندر میں پہلی ہار بھی جانے تا اور بھائی شہونا ایک گنا ہ ہے؟

تماشائیوں کی بردھتی ہوئی لے ویٹن کرصفیہ نے استھیں کھولیں ۔طاہر کی مدافعت اب جارہان چرائی ہو جگی تھی اور قائم بدحواس ہوکراً لئے پاؤں میں تبدیل ہو چکی تھی اور قائم بدحواس ہوکراً لئے پاؤں میدان میں چکر لگارہا تھا۔قائم تین باراً لئے پاؤں بھا گئے ہوئے گرالیکن طاہر نے اس کے بیٹے پر تلوار رکھ کرہار منوانے کی بجائے ہر بارا سے اٹھنے کاموقع ویا۔ چوتھی بار گرکر قائم نے اُٹھنے کی بجائے اپنی تلوار مجھنگ دی۔طاہر نے آگے بردھ کر اسے اُٹھانے کی بجائے اپنی تلوار مجھنگ کرہ بچ ہٹا اسے اُٹھانے کے لئے ہاتھ کا سہارا و نیا جاہائیکن اس نے طاہر کا ہاتھ جھنگ کرہ بچ ہٹا ویا اورا ٹھاکر ڈگرگا تا ہواا پی گری پر جا جیٹا۔اس نے خوداً تارکرا پی گود میں رکھ لیا۔

وہ تھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہاتھا اوراس کے چہرے سے پسینے کی وحاریں جھوٹ رہی تھیں۔ لوکس نے اٹھ کراسے پسینہ بو نچھنے کے لیے ابنا رو مال پیش کیا لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھنگ کراسے پیچھے ہٹا دیا۔ جب لوکس پر بیٹانہو کراپئی کری پر بیٹورہا تھا۔ عبدالعزیز نے جھک کراس کے کان بیس کہا بیرو مال اپنے لیے رکھے۔ ابھی لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ آپ کے کرتب بھی ویکھنا چاہیتے ہیں۔ لوکس کے لیے ہونٹ کا نے کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔

(0)

بغداد کے امراء دنی زبان سے طاہر کو داد دے رہے بھے کیکن خوارزم کاسفیر اپنی مری سے اُٹھا اور آگے بڑھ کرمصافے کے لیے طاہر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا نوجوان میں تہریں مبارک باد دیتا ہوں ۔ صلاح الدین ایو بی کے بہادر سیاہی کے بیٹے سے جمیں بہی تو تع تھی!

طاہر نے خود اتا رکر اس کا شکریہ اوا کیا۔ عما والملک نے اس کا خود بکڑتے ہوئے اے ابتارہ مال پیش کیا۔ طاہر اس کے ہاتھ سے رہ مال لے کرا پنے چہرے سے پیدنہ پونچھ رہا تھا کہا ویر سے نقیب نے اعلان کیا کہ خلیفتہ اسلمین جارہے ہیں ۔ حاضرین اُٹھ کراحز ام کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ نقیب نے تھوڑی ویر بعد خلیفہ کے تقیب نے تھوڑی ویر بعد خلیفہ کے تقریف کے جانے کا اعلان کیا اور سب اپنی این جگہ یر بیٹھ گئے۔

طاہر، عما دالملک کے ہاتھ سے ابنا خود لے کر پسینہ یو نچھتا ہواا پنی جگہ آ جیٹا، امرائے سلطنت کی نگاہیں وزیرِ اعظم پر گلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ذہنی کرب کوایک سیائی سکر اہٹ میں چھیانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا: سیائی سکر اہٹ میں چھیانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا: '' میں خلیفتہ المسلمین ،ولی عہد سلطنت شنم اور

امرائے بغدادی طرف سے طاہر بن یوں کوہدیتر یک پیش کرتا ہوں اورامید کرتا ہوں کہ یہ تلوار جس کا اس نوجوان نے اپنے آپ کو بہترین حقدار ثابت کیا ہے، دولتِ عباسہ کی بہترین خدمات سرانجام دے گی۔''

اس تقریر نے حاضرین کی جھجک دور کردی اوروہ کیے بعد دیگرے اُٹھ کرطاہر سے مصافحہ کرنے لگے۔

ہے۔ سالار پھرا کی بارمستنصر سے سر گوشی کرنے کے بعد اٹھا اور بلند آواز میں بولا:

'نشنرادہ مستنصر باللہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنہ ہاتھ سے صلاح الدین الو بی گی تلورا کمر میں بائد ہے سے پہلے اس کا ایک اور امتحان لیں ۔ ہمارے معزز مہمانوں میں سے ایک کا دعوی ہے کہ و نیا میں اس بہترین تنفی زن کوئی نہیں ۔ اگر طاہر بہت نیا وہ تھک نہ گیا ہوتو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان کی دعوت قبول کرے، کیونکہ طاہر کے پاس اگر صلاح الدین الو بی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان اوکس کے صلاح الدین الو بی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان اوکس کے باس شاہر نہ اللہ میں المدین الو بی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان اوکس کے باس شاہر نہ اللہ میں المدین الو بی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان اوکس کے باس شاہر نہ اللہ میں نامہ ہے۔''

اوس نے بیس کرآؤ دیکھا نہ تاؤ حجت اپنی کری سے اُٹھا اور سر پر خودر کھ کر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ طاہر پانی کا بیالہ پی کرسکرا تا ہوا اُٹھا۔ عبدالعزیز نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا۔ آپ بہت تحکے ہوئے ہیں۔ مقابلہ جلد فتم کرنے کی کوشش کریں۔ طاہر نے اطمینان سے اپنے سر پر خودر کھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ میرا

كھيل بہت مخضر ہوگائم فكرندكرو\_

عبتی غلام نے آگے بڑھ کر تلواریں پیش کیں۔ لوکس نے اپنے لیے ایک تلوار
افعانے کی بجائے دو تلواریں اُٹھا کیں اورایک تلوار طاہر کی طرف پھینک دی۔ طاہر
نے تلوار دیوج کی اوراس کے وار کا انتظار کرنے لگا۔ لوکس طاہر کا طریق جنگ دکیے
چکا تھا۔ اس نے اس کی تھکا وٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً حملہ کرویا لیکن
بجائے اس کے کہ طاہر اس کا وارا پی تلوار پر روکنا، اس نے جلدی سے ایک قدم
پیچھے ہوئے کراس کا وار فالی جانے ویا اور جب لوکس کی تلوار کی فوک زمین کے ساتھ
پیچھے ہوئے کراس کا وار فالی جانے ویا اور جب لوکس کی تلوار کی فوک زمین کے ساتھ

گگ چکی تھی ، طاہر نے اپنی تلوار پوری طافت کے ساتھ گھما کراس کی تلوار کے ساتھ
وے ماری۔ لوکس کے ہاتھ سے تلوار گر ہڑی اور وہ فالی ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں
کے تعقیم میں رہا تھا۔

شنرادہ مستنصر نے ولی عبد ظاہر شاہ کا اشارہ پاکرمیز پر سے تلوارا شائی اور

اگے بڑھ کر طاہر کی کمر کے ساتھ با ندھ وی اور طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔
ہمارے اسلحہ فانے میں اس سے زیا وہ خوب صورت، اس سے زیا وہ چک واراور تیز
تلواریں ہیں ۔لیکن کاش آپ جیسے چنداور سپاہی بھی ہوتے ۔آپ یہاں سے نہ
جا کیں ۔ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔

طاہرنے جواب دیا۔جب تک آپ کومیری ضرورت ہے۔ میں میہیں ہوں۔ چلیے ابا جان سے ملیے!

طاہرولی عہد کی کری کے قریب پہنچا۔ولی عہدنے اس کے ساتھ مصافی کرتے ہوے کہا۔ نوجوان! میرے اصطبل کا بہترین کھوڑا جس پر میں سوار ہونے کی حسرت اب تک بوری نہ کرسکا اور میرے اسلحہ خانے کی بہترین تکوار ،جس کے حسرت اب تک بوری نہ کرسکا اور میرے اسلحہ خانے کی بہترین تکوار ، جس کے

استعال سے میرے ہاتھ ناواقف ہیں ہے تہدیں انعام میں دیتا ہوں آج یہ چیزیں تہارے پاس پہنچ جا کیں گی ۔

یہ کہد کروہ پانے بیٹے سے مخاطب ہوا۔ مُستعصر! مہمانوں کورُخصت کرنا اب تہمارا کام ہے۔ میں جاتا ہونَ میری طبعیت خراب ہے۔

ولی عہد کے چلے جانے کے بعد اہلِ محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے۔وہ آگے بڑھ بڑھ کرطا ہر سے مصافحہ کررہ ہے۔وہ کے سوروں کو دیکھا دیکھی چگیز خان کے بڑھ بڑھ کرطا ہر سے مصافحہ کر رہے تھے۔دوسروں کو دیکھا دیکھی چگیز خان کے سفیر نے بھی طاہر کے ساتھ مصافحہ کیالیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کیکیا ہے مصوں کی۔

مجلس آہستہ آہستہ برخاست ہونے گئی۔وزیرِ اعظم نے رُخصت ہوتے ہوئے طاہر سے کہا۔ بیٹا !میرے ہاں رات وقوت نہ بجولنا!

قاسم ابھی تک گری پر جیفا ہوا تھا، وزیر اعظم نے اس کاباتھ بکر کراہے گری سے اُس کا باتھ بکر کراہے گری سے اُس کا ا

سب سے آخر میں طاہر کے گروسیہ سالاراور دوسرے فوجی افسر رہ گئے ۔ سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف و کھے کرمسکراتے ہوئے کہا۔اُستا کے بعد شاگر د! عبدالعزیز نے کہا۔شاگر دکے بعد اُستاد۔

سپہ سالار نے قبرقد لگاتے ہوئے کہا۔ عزیز اجمہیں شکار کا بہت شوق ہے۔ میں
کل سے تمہیں اور تمہارے دوستوں کولیکن آٹھ سے زیادہ نہ ہوں۔ تین دن کی چھٹی
دیتا ہوں۔ طاہر کوساتھ لے جاؤ!

یروے کے پیچھے صفیہ سکیند سے کہدر ہی تھی۔ سکیند! ویکھا بدوکو؟ سکیند فاموش تھی اور جب صفیدال کے ساتھا ہے محل کی طرف جار ہی تھی ، وہ تمام راستدا ہے

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

...... آخری چتان حصه اول نسیم حجازی .....

ول میں بدُ و کالفظ دہراتی رہی ۔اس کے لیے اس لفظ کے معنی بدل میکے تھے۔

## -io

رات کے وقت وزیر اعظم کے دستر خوان کے چن دمنظور امراء موجود تھے۔
قاسم کی عدم موجود گی میں وزیر اعظم نے طاہر سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ قاسم
اپنے کسی دوست کے ہاں گیا ہوا ہے۔ وہ اپنے طرز ممل پر بہت نادم ہے۔ جھے تو تع
ہے کہ کل یا پرسوں وہ خود تمہارے یاس آئے گااور میں امید کرتا ہوں کہ تم دونوں
ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ثابت ہوگے۔

طاہرنے کہا۔وہ مجھےاپی دوئی کے قابل یائے گا۔

کھانے کے دوران ہاتی مہمانوں سے ادھراُ دھرکی ہاتیں کرنے کے بعدوزیر عظم نے طاہر سے سوال کیا ۔ کیا تمہیں سید سالا رفوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیش اعظم نے طاہر سے سوال کیا ۔ کیا تمہیں سید سالا رفوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیش کشن نہیں کی؟ میں نے سُنا ہے کہ ولی عہداور شنر ادہ مستنصر نے تمہاری سفارش کی ہے؟

طاہر نے جواب دیا ۔ سپدسالار نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ مجھے ولی عہداور شنرا وہ مستنصر کی سفارش کاعلم ہے۔

وزیراعظم نے غورے طاہر کی طرف دیکھاور کہا۔ اگرتم فوج میں جانا چاہوتو میں خودسپہ سالارے کہدسکتا ہوں لیکن فوج کے اعلیٰ عبدوں پرتزک فائز ہیں اوران کے بعد ایرانیوں کا افتدار ہے۔ اس لیے عرب افسر کے لیے ترقی کی کوئی گنجائش نہیں

طاہرنے کہا مجھے کسی عہدے کا لاچ نہیں ۔ میں صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے کسی موقع کامتلاشی ہوں۔

وزیراعظم نے کہاایک معمولی عبدے دار کے لیے عام طور پراپنے افسروں کو

خوش رکھنے کا مسئلہ اس قدر اہم ہوجات اے کہ وہ کوئی خدمت کرہی نہیں ستا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ خوش رکھنے کا مسئلہ اس فارک دور میں یہ چاہتا ہوں کہ تہاری صلاحیتوں سے بورا فائدہ اُٹھایا جائے ہم اس نازک دور میں سلطنت عباسہ کی نہایت شاند ارخد مات سرانجام دے سکتے ہو۔

طاہر نے محسوں کیا کروزر اعظم قاسم کاباپ ہونے کے باوجودایک قابل قدر انسان ہاوراس کے متعلق بغداد کے لوگوں نے جورائے قائم کی تھی وہ رقابت اور حسد کی بیداوار تھی ۔اس نے کہا۔ مجھے آپ سلطوت بغداد کے لیے بڑی سے بڑی فر بانی کے لیے آمادہ یا کیں گے۔

وزیراعظم نے کہاموجودہ وقت میں بغداد کے خارجی معاملات بہت اُمجھے ہوئے ہیں اور ہمیں وفتر خارجہ کے لیے نہایت ہوش مند، ذبین اور قابلِ اعتاد اومیوں کی ضرورت ہے۔

طاہر کو اچا تک اپنی منزل کا زینہ دکھائی دیا ۔ اس نے کہا۔ اپنی ذہانت اور ہوشندی کے متعلق مجھے کوئی دعوی تبیہ لیکن آپ مجھے قابل اعماد ضرور پا کیں گے۔

وزیراعظم نے کہا۔ میں کل وزیر فارجہ سے بات کروں گا۔ ممکن ہے کہ چندون تک ایک نہایت اہم مہم تبہار اے شیر وکروی جائے۔ شاید قاسم بھی تبہار ارفیق کارہو یم خوارزم کے سفیر سے رابطہ بیدا کرنے کی کوشش کرواورا گرہو سکے تو اسے یقین ولاؤ کہ تمام ان لوگوں میں سے ہو جو خوارزم پرتاتا ریوں کا حملہ پرواشت نہیں کریں گر

طاہرنے کہا۔کیاا سے یقین دلانے کی بھی ضرورت ہوگ؟ عالم اسلام کاایک ذلیل تیران فرد بھی خوارزم پرتا تا ریوں کا حملہ پر داشت نہیں کرے گالیکن کیا آپ کا میہ خیال ہے کہ چنگیز خان ضرور ترکستان پر حملہ کرے گا؟

وزیراعظم نے پچھسوچ کر جواب دیا۔ جب تک چنگیز غان کو بغدا د کی غیر جانبداری کالیقین ندہوگاوہ جرات نہیں کرے گااورمکن ہے کہ اگر اس کی افواج نے ترکستان کی طرف پیش قدی شروع کر دی تو جمیں یہ بتانا بڑے کہ ہم اینے اختلافات کے باوجودایک اسلامی سلطنت برنا تاریوں کی پلغار برواشت نہیں کریں کے ۔ نا زہ اطلاعات بیہ ہیں کہ چنگیز خان کی افواج خوارزم کی شال مشرقی سرحد مرجمع ہورہی ہیں ممکن ہے ہمیں اسے یہ پیغام بھیجنا بڑے کہ اگرتم نے خوارزم برحملہ کیا تو بغداد کی افواج خوارزم شاہ کی جماعت کے لیے میدان میں آجا کیں گلیکن خوارزم شاہ کے عمال کی بیرحالت ہے کہ وہ بغدا و سے مملکت تا تاریس جانے والے تاجر کو بھی جاسوں سمجھ لیتے ہیں ۔اور ہارے نیروں تک کی تلاشی لینے سے با زنہیں آتے اوراب چند چن سے تو وہ بغدا دے کسی ایکی کو بھی سرعدعبور کر کے چنگیز خان کی مملکت میں واخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ جھے ڈرے کہ آگریہی حالت رہی تو خوارزم کے ساتھ جارے تعلقات پہلے کی طرح کشیدہ ہوجائیں گے اور ممکن ہے ك بم ضرورت ك وقت چينز خان كوتنيبه بهي نه كرسيس -اس لي اگر بم اس نا زک وفت پرخوارزم کے سنیر کے ساتھ تنہارے جیسے نوجوان کی دوئتی کا فائدہ اُٹھا سكنة اس مين خوارزم اور بغدا دوونول كى بھلائى ہوگ \_ا سے صلاح الدين ايونى كى برولت تنبارے ساتھ مے عدعقیدت ہو چکی ہے۔اس کیے تم موقع سے فا کرہ أفھاؤ ۔ آج تم نے اسے بہت متاثر کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اُٹھ کر تہرہیں واو دی تھی۔ جھے یفین ہے کہم سلطنت خوارزم کے متعلق اپنے نیک ارا دے ظاہر کر کے اسے دوست بنائے میں کامیاب ہو جاؤگے۔

طاہرنے جواب ویا۔خوارزم کے متعلق نیک ارا دوں کا اظہار میرے ول کی

آواز ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے خلوص سے متاثر کرسکوں گااوراگر آپ نے چنگیز خان کو تنبیمہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں۔

وزیراعظم نے کہا۔ ابھی تک بیے فیصلہ پیں ہوا کہ بیہ میم کس کے سیر دکی جائے گ لیکن اگرتم نے خوارزم کے سفیر کا اعتاد حاصل کرلیا تو تمہاری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہو جا کیں گے کیونکہ خوارزم کی گزرگا ہیں ہمارے لیے بند ہونے کی صورت ہیں ہمارے اپنی کوشرق کے دھوارگزار پیاڑی علاقوں ہیں سے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں جانا پڑے گا اور بیراستہ وحشی اور کیر سے قبائل کی موجودگی ہیں اور ہمی خطرناک ہے۔

کھانے سے فارغ ہوکر کچے دیراور ہاتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر کو رخصت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اور تنہارے ورمیان جو ہاتیں ہوئی ہیں وہ دوسروں تک نہیں پہنچیں گا۔

طاہر نے کہا۔ اگر آپ مجھ سے بیدوعدہ نہ بھی لیتے تو بھی میں کسی کے ساتھ بیہ با تیں نہ کرتا۔ بہر حال آپ کی تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں اور میرا وعدہ ایک سیاستدان کاوعدہ نہیں ، ایک سیاہی کاوعدہ سمجھ!

وزیراعظم کے اشارے سے اس کے محافظ طاہر کوکل سے باہر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہولیا۔ پہلا وروازہ گزرنے کے بعد باغ میں یاؤں رکھتے ہوئے طاہر نے کہا۔اب آپ جائے۔ مجھے راستہ معلوم ہے۔

محافظ نے مصافی کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے کل کے دروازے پر بھی موجودے۔

(+)

طاہر پھولوں کی کیار یوں میں گزرتی ہوئی سڑک پر آہتہ آہتہ چل رہا تھا۔ پھولوں کی میک ہےلبر بر ہوا کے جھو نکے اس کے دل ووماگ میں ایک نازگی اور سرور پیدا کرر ہے تھے۔ بیدون اس کی زندگی کامبارک تیرن دن تھا۔وہ صبح سے اب تك اين كى سپنوں كى تعبير وكي جاتھا۔ تين نى كے مقابلے ميں اس كى كاميانى نے اسکے لیےمنزل تقصور کی کئی را ہیں کھول دی تھیں ،ولی عبد کا بہترین کھوڑا اوراس کی تلواراس کے باس پہنچ چکی تھی شہرادہ ستنصر کواس نے اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ بغدا د کے امراءاس کے معرف ہو چکے تھے۔ تا ہم اسے بیفدشہ تھا کہاس نے وزیراعظم کو ناراض کرلیا ہے۔اس کے متعلق وہ پیٹن چکا تھا کہوہ نہایت منتقم المز اج آ وی ہے اوراسکی ایک تدبیراس کے تمام ارا دوں پر یانی پھیر سکتی ہے لیکن وستر خوان پر وزیراعظم کی خندہ پیثانی اور حسن سلوک نے ان خیالات کی تر وید کر دی تھی اوراس کی باتوں نے بیٹا بت کرویا تھا کہوہ اس کاسب سے برد اووست اور خیرخواہ ہے۔ بغداد کابیہ جہاں دیدہ سیاست وان جس کی وہ اب تک ہزاروں بُرا کیں سُن چکا تھا۔ اب اسے انسا نیت کے بہترین وصاف کا پیکرمجسم نظر آرہاتھا۔طاہر کو قاسم کا خیال آیا اوراس نے اپنے ول میں کہا ۔ کاش میں اسے میدان میں اس قدر ذلیل نہ کرتا ۔ وزبراعظم وسيع انظرى كے باوجوداس كاباب باورات يقيناس بات كاؤ كه موگا ۔ دسترخوان برقاسم کوموجود نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہوہ اینے دل میں ابھی تک چ وتاب کھارہا ہے۔طاہر کو وزیر اعظم کے بیالفاظ یا وآئے کہ قاسم کل یا پرسوں تک تنہارے پاس آئے گا۔طاہرنے پہلی وفعہ قاسم کے لیےاینے ول میں برادرانہ شفقت محسوس کی ۔اس نے سوچا کہ وہ شاید اینے باب کے مجبور کرنے براس کے

پاس آئے تا ہم اس کے ول میں ایک تکیف دہ احساس ضرورہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود پہل کروں ۔خوداس کے پاس جاؤں اور یہ کبول ۔ قاسم میں تہارا دوست ہوں ۔ بغداوی بھلائی کے لیے ہمیں ایک دوسر بے ہوں ۔ بغداوی بھلائی کے لیے ہمیں ایک دوسر بے کا دوست بنا چاہیے ۔ کاش! میں ابھی گھر جانے سے پہلے قاسم سے مل سَنا ۔ اتنی جلدی نہیں ۔ جھے قاسم کا فصد مختذا ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے ۔ کل میں عبدالعزین کے ساتھ شکار پر جانے سے پہلے اسے ضرور ملوں گا اور اوس اس کا استاد ہے ، اس شہر میں اجبی بھی ۔ میں اس کو دلجونی بھی کروں گا۔

ا چا تک طاہر نے اپنے ہاتھ برسی کی گردت محسول کی اوراسے پیچھے سے کوئی یہ کہتا ہوائنائی دیا مخمر ہے!

طاہر چونک کرتلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مُڑا۔اس کے سامنے ایک خواجہ سر اکھڑا تھا۔خواجہ سرانے اپنے منہ پر اُنگلی رکھتے ہوئے اسے غاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا۔میرے ساتھ آئے۔

طاہرایک کیجے کے لیے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔خواجہ سرانے کہا۔ ڈریے بیس،میرا پیغام سلامتی کا پیغام ہے۔

سڑک کے دونوں جانب بہنے والی نہروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سنگ مرمرکی ملیں پلوں کا کام وے رہی تھیں۔ خواجہ سرا جلدی سے نہر عبور کرکے پھولوں کی کیاری میں کھڑا ہوگیا اور طاہرا کی لمحہ سوچنے کے بعداس کے چیچے ہولیا۔ کسی غیر متو قع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا۔ پھولوں کی کیاری میں سے گزرنے کے بعد وہ سراکے پیچھے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا۔ یہاں میں سے جہ کرخواجہ سرا ایک ورخت کے پیچھے غائب ہوگیا۔ خواجہ سرائے غائب ہوجانے کے بعد طاہر نے اچا تک میمسوں کاے کہاں نے اپنی راہ سے بھٹلنے میں غلطی کی ہے، اس نے احتیاطاً تکوار نیام سے نکالی اور در ختوں کے درمیاں ذرا کھلی جگہ چھوڑ کرا یک درخت کے پیچھے چھپے کر کھڑا ہوگیا۔

(r)

تھوڑی در بعد درخوں کے بتوں میں بلکی بلکی مرسراہ ف پیدا ہوئی اورایک نوجوان لڑی درخوں کے تاریک سائے سے نمودار ہوکراس جگہ آگھڑی ہوئی جہاں کچھ در پہلے طاہر کھڑا تھا۔ چاند کی روختی بتوں میں سے چھن چھن کراسے چہرے پر پڑ رہی تھی ۔ وہ خوب صورت تھی ۔ طاہر نے چاند کی کرنوں کو کسی بچول کی سفید بیٹھٹر یوں میں اس قدرتازگی اور دافر بنی پیدا کرتے ہوئے نہ دیکھاتھا۔لیکن وہ کون تھی ؟ طاہرایک ہے کے لیے تصور چرت بن کراس حسین ،سا دہ اور معموم چہرے کی طرف و کی تھارا کہ اور محموم چہرے کی طرف و کی تاریا۔

نوجوان لڑکی پریشان ہوکر اوھراُوھر جھا تک رہی تھی ، بالآخراس نے پچکیاتے ہوئے آہتہ سے کہا۔ آپ کہاں ہیں؟

طاہر تلوار نیام میں ڈالتے ہوے ورخت کی آڑھے باہر نکا الڑکی نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈال لی اور ایک ٹانی تو قف کے بعد کہا۔آپ میرے متعلق کسی غلط نہی میں مبتالانہ ہوں۔ میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے پچھ کہنا ضروری بھی ہوں۔ ہوں۔

طاہراڑی کے الفاظ کے معانی سے زیادہ ان کے ترنم سے متاثر ہورہاتھا۔ اڑی نے پھر تھوڑی دہر ڈک کرکہا۔ آپ بغداد میں ایک اجنبی ہیں۔ ہوسَتا ہے کہ یہاں آپ کے مخلص دوست بھی ہوں لیکن آپ دوست نماؤشنوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ

یا ئیں گے اور ممکن ہے کہ جس شخص ہے آپ پھولوں کی تو قع رکھتے ہوں اس کے ہاتھ میں آپ کے ایک زہر آلوونشتر ہو۔ قاسم سے باخبر رہے۔ آپ کے متعلق اس کے ارادے خطرناک بیں!

طاہر نے جواب دیا ۔ کل میں نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی ۔ وہ یقیناً مجھ سے خفا ہو گالیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے متعلق اس کا دل صاف کر لوں گا۔ اس اطمینان رکھیں ، مجھے قاسم سے کوئی خطرہ نہیں ۔

لڑی نے کہا۔ بغداد میں آپ جیے خوش فہم آ دی لے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آپ
اپ لیے کوئی ایسا گوشہ تلاش سیجیے جہال حسد بغض اور عناد کو داخر بیب مسکر اہٹوں
میں نہیں چھپایا جاتا۔ جہال دل اور زبان کے در میان رہا کے بروے نہیں۔ قاسم کو
میں آپ سے زیادہ جائتی ہوں۔ آپ کے لیے اس کی دوتی شاید کھلی وُشمنی سے زیادہ
خطرناک ٹابت ہوگ۔

طاہر نے کچھ موج کر جواب دیا۔ نیک دل خاتون! اس کل میں رہنے والوں کو میری بجائے قاسم سے زیادہ دلچیں ہونی جالیے۔ میں بوچھ سنا ہوں کہ آپ کون میں؟

لڑکی نے جواب دیا۔آپ کو یہ جانے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے۔ میں قاسم سے یقیناً قریب تر ہول کیکن مجھے اُس کا آپ کے ساتھ اُلھمتالین خبیں۔

مين اس كي وجه لو چوستامون؟

اس کی وجہ؟ لڑکی نے پر بیٹان ہوکر جواب دیا ۔اس کی وجہ جھے معلوم ہیں لیکن آپ جھ پراعتبار کیجیے۔آپ کی جان خطرے میں ہے۔آپ اپنے لیے بغداد کا کوئی گوشہ محفوظ نہ سمجھے!

آپ میرے متعلق اس قدر پریشان ندہوں ۔میرے باڑومیری حفاظت کر سکیس گے اوراس کے علاوہ موت سے بھی نہیں ڈرا۔

اڑی نے مغموم کیج میں کہا۔ شاید میرے یہاں آنے کی بہی وجہ تھی کہ آپ موت سے تبیں ڈرتے اور ااپ کو ڈرانا بھی تبیں چا ہتی لیکن آپ کواپنے ہا زوؤں پراس قدر بھروسہ نبیں کرنا چاہتے۔ بہا در کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کا خبخر نہیں روک سکتی۔

طاہر نے کہا۔ میں قاسم کواس قدر بُر ول نہیں بھتا۔ لڑکی نے کہا۔ قاسم بر ول نہیں لیکن انتقام کے جوش میں وہ سب پچھ کرستا ہے

> میں اس کا جوش شنڈ اکرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دُنا کروں گا۔

میں آپ کی نفیحت پر عمل کروں گالیکن اتنا جا ننا چا ہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟

اس ہوالی کا جواب میں و رے پیکی ہوں۔ آپ جھے ایک ایسی سلمان لڑگی تجھے جس کے دل میں اپنی قوم کے بہا در فرز ندوں کے لیے عزت ہے۔ آپ کے متعلق میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہا در فرز ندوں کے بیٹے ہیں۔ اس سے زیادہ میں پہلے متعلق میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہا در باپ کے بیٹے ہیں۔ اس سے زیادہ میں پہلے منہیں جانتی ، فہ جاننا چا ہتی ہوں۔ آپ بھی میرے متعلق زیادہ جانے کی کوشش فہ کریں۔ زندگی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسول کریں۔ زندگی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسول میں ابنا فرض بورا کر چکی ہوں۔ میں جاتی ہوں۔ آپ فرائھ ہر ہے۔ میں خواجہ ہراکہ جبتی ہوں وہ آپ کوراستے پر چھوڑ آگے گا۔

لڑکی طاہر کو جیران وسٹسٹد دیجھوڑ کر درختوں میں غائب ہوگئی تھوڑی دیر بعد خواجہ سرانمودار ہوااور طاہر کواپنے چیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے آگے ہی دیا۔

خواجہ سرانمودار کی کیاری کے قریب بیٹی کرخواجہ سرانے کہا۔ اب آگے آپ راستہ جانتے ہیں۔ جھے اجازت دیجھے!

طاہر کے دل میں خواجہ سراہے اُس لڑک کے متعلق کچھ یو چھنے کی خواہش پیدا ہوئی لیکن زبان نے دل کی تا ئیدندگی۔

(4)

طاہر مختلف خیالات کی کش مکش میں محل سے باہر اکلا۔ دروازے کے سامنے مجھی کھڑی تھی۔کوچوان نے اسے جھک کرسلام کیااوروہ کچھ کیے بغیر بھی پرسوار ہو مگیا۔

وہ کون تھی؟ طاہر نے اپنے دل سے ہارابراس سوال کا جواب ہو چھرہاتھا۔کل اس نے اصطبل کے سامنے دولڑ کیوں کود یکھاتھا اوروہ غالباً ان ہیں سے ایک تھی۔ لیکن اس نیاس کے متعلق اس قدر پر بیٹائی کا اظہار کیوں کیا؟ وہ قاسم سے اس قدر بریٹائی کا اظہار کیوں کیا؟ وہ قاسم سے اس قدر بریٹائی کا اظہار کیوں تھی ؟ اچا تک طاہر کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس کی پر بیٹائی دُور ہونے گی ۔وہ لڑکی اسے یہ مجھانا چا ہتی تھی کہ بغداد میں رہنا اس کے لیے خطر ناک ہوادراپنے اسے وجو سے کے بوت میں اس نے بغداد کے لوگوں کی نہاہت گھنا وُئی کہ وہ تصویر پیش کی تھی ۔قاسم کی شرارت نہیں ۔اور بیشرارت اس لیے تو نہیں کی گئی کہ وہ مرعوب ہو کر بغداد سے چلا جائے؟ آخر وزیراعظم کے کل میں رہنے والی ایک لڑکی کو جو بھینا و زیراعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگ میں کے الفاظ میں خلوص تھا۔اس جو بھینا و زیراعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگ میں کے الفاظ میں خلوص تھا۔اس

شنرا دہ نظر آتی تھی ۔طاہر کی آنکھوں میں اس کے حسین وجمیل تصویر پھرنے لگی ۔وہ یقیناً وزیراعظمکے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی ۔اس کے الفاظ میں خلوص تھا۔اس کے چبرے برساد گی تھی۔و وضع اور فریب سے ناوا قف معلوم ہوتی تھی۔ہوستا ہے کہاہے قاسم ہے کوئی رمجش ہولیکن وہ بہر حال ایک اجنبی تھااور او نیچ طبقے کے لوگ گھر کے معاملات ایک اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ، پھراسے کیونکرمعلوم ہوا کہوہ ایک بہاور باپ کابیا ہے؟ اس نے وہ تمام معلومات سی مروسے حاصل کی ہوں گی اور وہ مروقائم کے سوا اور کون ہوستا ہے؟ قاسم کسی بروے کی آڑیں کھڑا ہو كروزى اعظم سےاس كى باتيں أن ربابو كااوروزى اعظم كواس كى طرف بہت زياده مأتل و کھ کرا ہے جریف کورائے سے ہٹان کے لیماس نے بیسازش کی ہوگی ۔اس لڑکی کو یقینا اس نے سکھار ماکراہے مے قوف بنانے کے لیے بھیجا ہو گااوراب وہ لڑک قاسم سے جا کریہ کے گی کہ میں نے اسے بہت ڈرایا۔ وہ تنہارے یاس آکر معذرت کرے گااور تہارے سامنے دوزانو ہوکر دوئی کے لیے ہاتھ پھیلائے گا۔ ان خیالات سے طاہر نے دونتائ اخذ کیے۔ ایک بیرکہ قاسم اینے باپ کی ڈانٹ ڈیٹ کے بعدائے گزشتہ طرزعمل کی تلافی کے لیے تیار ہے لیکن وہ جا ہتا ہے

ان خیالات سے طاہر نے دونتان افذ کیے۔ ایک بیر کہ قاسم اپ باپ کی ڈانٹ ڈیٹ کے بعدا پے گرشتہ طرز عمل کی تلائی کے لیے تیار ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوئتی کی تجدید کے لیے پہل کروں اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے دل میں ایک احساس مرعوبیت بیدا کرنا جا ہتا ہے۔

دوسرایہ کماگراس واقعے کے بعداس نے پہل کی قو وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں اڑک کی دھمکیوں کا اڑے ،اس لیے بہتر یہ ہے کہوہ قاسم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اس کا انتظار کرے۔

ال الرك نے قام كوجس قدر خطرناك تابت كرنے كى كوشش كى تھى اس قدروه

اسے سادہ اور بے ضرر نظر آتا تھا۔ اپ گھر پہنچ کر دل میں قاسم کے لیے وہی جذبات تھے جو ایک بڑا بھائی جھوٹے اور ضدی بھائی کے لیے محسوں کرتا ہے۔ نوجوان لڑکی کے متعلق اس کی رائے بیتھی کہ وہ ان امیر زادوں میں سے ایک ہی جن کی عرفضغ اور بناوٹ میں گزرجاتی ہے۔ جوجھوٹ کو بچ بنانا ایک مال جھتی ہیں لیکن رات کو ہونے اور بناوٹ میں گزرجاتی ہے۔ جوجھوٹ کو بچ بنانا ایک مال جھتی ہیں لیکن رات کو ہونے والے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ان تمام وا تعات برغور کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دل سے سوال کیا۔ کیاوہ سادہ اور معصوم لڑکی اس قدر جھوٹ بول سے الے کیاوہ سادہ اور معصوم لڑکی اس قدر جھوٹ بول سے بول سکتی ہے؟

اس سوال کا جواب سو پنتے ہوئے وہ اس وینی کیفیت سے دو چار ہور ہاتھا۔ جس میں دل اور د ماغ کی مختلف آوازیں انسان کوسی فیصلے پڑنیں کینچنے دیتیں۔ (۵)

ا گلے دن مجے سے کے کردو پہر تک قاسم کھر سے غائب رہااور صفیہ پر بیٹائی کی حالت میں تھوڑ ہے تھوڑ رے قفے کے بعد خل کے خادموں سے اس کے متعلق ہوچستی رہی ۔ دو پہر کے وقت اسے معلوم ہوا کہ قاسم آگیا ہے اورا پے بیندرہ بیس دوستوں کے ساتھ کل کے مشرقی کونے میں جیٹاہوا ہے۔

محل کے اس کونے کے برآمدے کا رُخ دریا کی طرف تھا اور سنگ مرمر کی سیے سیرصیاں برآمدے کی گری سے شروع ہوکر دریا تک جا پہنچی تھیں۔ پانی کی سطے سے ذرا اُو پر آخری سیرھی پر کہیں کہیں او ہے کی میخیں گلی ہوئی تھیں۔ اوران میخوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوب صورت کشتیاں بندھی ہوئی تھے۔اس سیڑھی پر کھڑے ہوکر او پر کی طرف قصر خلا دنت اور سبہ سالا راور دو سرے عہدے دارروں کے محلات کے وہ جھے جو دریا کے کنارے تھیر کئے گئے تھے، دکھائی دیتے تھے اور ہمکل کے سامنے

ستتول کی ایک بردی تعدا ذظر آتی تھی۔

صفیہ قاسم کے ارادوں سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر چکی تھی۔ اب جب
اس نے بیسنا کہ وہ اپنے بندرہ بیں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی تشویش
بڑھنے گئی ۔ تھوڑی دیر سوپنے کے بعد وہ ایک مضبوط ارادہ لے کرمحل کے مشرق
کونے کی طرف چل دی ۔ اس کونے پر اوپر کی منزل کے کمروں بیں بھی بھی جبی جبی امرام کے وقت خوا تین آ کر بیٹھتی اور دریائے وجلہ کے دکش مناظر سے لطف اندوز
ہوتی تھیں ۔ تیسری منزل پر ایک وسیع بارہ وری تھی ۔ دوسری اور تیسری منزل سے دریا کی طرف اُر نے کے لیے جبی ورج سیرطیاں بنائی گئی تھیں اور ان کا دروازہ دریا
کی طرف اُر نے کے لیے جبی ورج سیرطیاں بنائی گئی تھیں اور ان کا دروازہ دریا
کی طرف اُر نے کے لیے جبی ورج سیرطیاں بنائی گئی تھیں اور ان کا دروازہ دریا
کی طرف اُر نے کے لیے جبی تھا۔

صفیہ تیسری منزل کی گیلری سے گزرتی ہوئی ہارہ دری بیں پہنچتی اور وہاں سے
اسے تنگ میٹر حیوں سے بنچے اتر ناشر وع کر دیا۔ نجلے کمرے کی حیوت سے فررا بنچے
اس میڑھی کا دروازہ ایک گیلری کا رُخ یا کمین باغ کی طرف تھا اور قاسم بھی بھی خوش
گوار موسم میں اس گیلری میں بیٹھ کرا ہے کسی دوست کے ساتھ شطر نج کھیلا کرتا تھا۔
بنچے اور اوپر سے ان میٹر حیول کے سوااس گیلری میں آمد وردنت کوکوئی راستہ نہ
تفا۔ وہ کمرہ جس میں قاسم جیٹھا تھا، اس کے در ہیچاس گیلری میں کھلتے تھے۔ صفیہ
ایک در ہیچ کے قریب بیٹھ گئی اور پر وے کو تھوڑ اسا ایک طرف سر کا کر بنچ جھا تکئے گئی

قاسم پندرہ ہیں ایسے نوجوانوں میں جیٹے ہوا تھا جن کے متعلق بغداد کے شریف آدمیوں میں سے سی کی رائے اچھی نیٹھی ۔صفیہ آنہیں اکثر قاسم کے ساتھ در کیے پہلے تھی۔ان میں لوکس بھی تھالیکن آج وہ خلاف عادت بہت جیدہ انظر آتا تھا۔

قاسم نے کہا۔ برنا می کے داغ خون سے دھوئے جاتے ہیں۔ اُس نے جھے
دھوکہ دیا۔ بر مامی نے بی ظاہر کیا کہ وہ دار کرنا جانتا ہی ہیں اور بیں صرف اس
خیال سے کہ یکھیل جلد ختم نہ ہوجائے۔ نہایت بے پر دائی سے اس پر حملے کرتا رہا۔
اگر جھے یہ علم ہوتا کہ میرے بازوشل ہوجانے کے بعد وہ اس تیزی سے حملہ کرے گا
تو ہیں شروع ہیں ہی یہ کھیل ختم کر ڈالٹا اور لوکس کے ساتھ بھی اس نے دھو کہ کیا۔
لوکس پر اس نے خلاف تو تع دھا والول دیا۔ خیراب دیکھا جائے گا!

لوس نے کہا۔ کم از کم میں اپنے متعلق پنہیں کبوں گا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کی فنے برتری کا متیجھی ۔ جھے آگر کسی بات کا افسوس ہے تو وہ بیا کہ مان کی فنے برتری کا متیجھی ۔ جھے آگر کسی بات کا افسوس ہے تو وہ بیا کہ منے بہا دروں کی طرح ہار مان کراس کی طرف دوئی کا ہاتھ نہیں برو صابا۔

لوکس کی زبان سے یہ بات سب کے لیے غیرمتو تع بھی اوروہ جیرانی سے اس کی طرف دیکھنے گئے۔

سرے میں ایک مخص داخل ہوا اور سب کی نگا بیں لوک سے بہا کراس کی طرف میزول ہوگئیں۔

قاسم نے بوچھا۔ کیوں کیا خبرلائے؟

نووارونے جواب ویا۔ انہوں نے دریا کے ای کنارے پرینچے کی طرف یہاں سے پانچے کوئ دورخیمہ لگایا ہے۔ اس وقت وہ شکار کھیل رہے ہیں اور رات کے وقت۔۔۔۔! قاسم نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا۔ رات کے وقت گدے کی نیز رسور ہے ہوں گے۔ ای کنارے پراو پر کی طرف یا نیچ؟ گیے جنگل کے قریب۔

وه كتن بين؟

گل آخھ!

اوركون كون بين؟

عبدالعزیز ،عبدالملک ،مبارک اورافضل ، باقی فوجی افسر ہیں ۔ان کے نام میں نہیں جانتا۔ ہاں شاید ایک طاہر کا نوکر ہے۔

قاسم نے بوچھا تہبارے خیال میں ہم کھوڑوں پر جائیں یا سنتیوں میں جانا بہتررہے گا؟

اس نے جواب دیا ۔ کھوڑوں پر جانے سے یہ بات راز بیں رہ سکے گی۔ ہم سشتوں پر راتوں رات واپس آسکتے ہیں۔

قاسم لوکس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آپ کو ہمارا ساتھ ویٹا پیند نہ ہوتو آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک آدمی سے کوئی خاص کمی نہ ہوگی۔

لوکس نے جواب دیا ۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو فلط اور خطر ناک راستوں پر دوستوں کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن بیضرور کہوں گا کہ آپ جو پچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بہاوروں کی روایات کی خلاف ہے۔ ہم از سم سوئے ہوئے وشمن پر حملہ کرنے کے لیے میری تکوار بے نیام نہ ہوگا۔

قاسم نے بینتے ہوئے کہا۔ تہماراخیال ہے کہ ہم اٹھارہ ان آٹھ سوئے ہوئے اومیوں کول کرنے کے ارادے سے جارہ بیں خبیں۔ ہم انہیں جگا کرمنہ ہاتھ دھونے اورا چھے طرح مسلح ہوکر سامنے آنے کاموقع دیں گے۔اس کے بعدا گروہ بھاگ جا کی جا کہ ہوگر سامنے آنے کاموقع دیں گے۔اس کے بعدا گروہ بھاگ جا کیں اورا جھے طرح میں نو میری خواہش نہیں کہ ہم خواہ مخواہ ان کے خون سے ہاتھ رنگیں۔ میں انہیں مارنا نہیں چاہتا۔ بھگانا چاہتا ہوں۔اپنے ساتھ زیادہ آدی لے جانے سے میر استصد صرف یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوکر بھاگ جا کیں۔

### لوس نے کہا۔ اگروہ مقابلہ کرنے برائر آئے تو؟

قاسم نے جواب دیا ۔ تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جوا بنامرتبہ نہ پہچا نے
والے لوگوں کے ساتھ ہونا چا ہے ۔ آپ مجھ سے شکایت کرر ہے تھے کہ عبدالعزین
آپ کو جنجھ وڑ جنجھ وڑ کر گری پر بٹھا رہا تھا۔ اگر آپ کوا پنی عزت کا پاس نہیں تو مجھے اس
کا پاس ضرور ہے ۔ طاہر کے ایک دوست کی طرف یہ یہ فقط تمہیدتھی ۔ اگر ہم نے اس
کی آسکھیں کھولنے لے لیے بچھے نہ کیا تو بغداد کا ہرفا قہ مست ہمارے سر پر چڑھ
جائے گا۔

## ليكن آپ كے ابا جان؟

ابا جان کواگر جارے ارادے معلوم ہوجا کیں آو شاید وہ اپنی مسلحوں کے پیش نظر منع کریں لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں ان کے سامنے اپنی مہم کی کامیا بی کا ذکر کروں گاتو وہ آپ سب کوا ہے دسترخوان پر بلا کیں گے۔ لوکس نے قدرے مغموم کہے میں کہا۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔

تاسم نے اپنے تمام دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔یا در کھیے طاہر کاہر صورت میں بغداد سے کوج کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔وہ سپہ سالار کے کل اور تھر فلانت تک رسائی حاصل کر چکا ہے اور اگر وہ کسی ہوئے کہا تا تو ہر میدان میں اپنے دوستوں کو آگے کرے گا اور ہم سب کے لیے ترتی کی راہیں مسدُ ووہ وہا کیں گے۔

(4)

صفیہ جو پچھ جاننا جا ہتی تھی، وہ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اُٹھی اور د بے پاؤں سیری سے گزر کر میڑھیوں پر جڑھنے گلی۔اس کے ذہن میں بار باریہ الفاظ کھوم

رے تھے۔وریا کے ای کنارے ہر۔۔۔۔۔یہاں سے کوئی یا پچ کوس دُور \_ نیچے کی طرف \_اس کے ول کی دھڑ کن بھی سُست اور بھی تیز ہورہی تھی، خیالات کے ایک بیجان کے ماتحت وہ مجھی چلتے چلتے رُک جاتی اور مبھی تیزی ہے قدم المان نَكَتَى \_وه طاهر كوايك بإر كالرباخ بركرنا جائج تحتى \_اس كى جان بيجانا جائتى تھی لیکن کیوں؟ کیاای لیے کہ ومحض ایک بہا در نوجوان تھا! کیاصرف اس لیے ك وه بغدا وين ايك اجنبي تقارا يك اجنبي بدو \_\_\_بدو! بدو!! اس نے چند بار بيلفظ و ہرایا ۔اوراس میں ایک مشماس ، ایک لذت اور ایک مشش محسوس کرنے گی ۔اس نے اپنے ول میں کہا۔ کاش! میں بھی ایک بدو ہوتی اور سی صحرا کی تند ہواؤں میں اس کے دامن کا سہارا لے سکتی ۔اسے سنگ مرمر کا بیالی شان کل ایک بدو کے خیمے کے مقابلے میں غیر مکمل نظر آرہا تھا۔وہ ان دککش فضاؤں میں سانس لینا جا ہی تھی جہاں آزادی کے تخلتانوں میں محبت کے چشمے چھوٹتے تھے۔ جہال مکروریائے انسا نبیت کاچیرہ ابھی تک مسخ تہیں کیا تھا۔اس نے پھرا پنے ول میں کہا۔صفیہ!صفیہ !! اینے ول کوفریب ندوو ۔اس کی دنیا اور تنهاری دنیا میں ایک نا قابل عبور سمندر مأتل ہے۔وہ ایک عام آوی ہےاورتم وزیراعظم کی بیٹی ہوتم اس کی جان بیاسکوتو بیا یک کارخیرے ۔اس سے زیادہ ایسے خواب نہ دیکھوجن کی کوئی تعبیر نہیں۔

وہ سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی ایک کمرے میں پنجی ۔ سکینہ تکھے کے سہارے قالین پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی ۔ اس نے صفیہ کی طرف دکھے کر یو چھا۔ صفیہ! تم کہاں گئی تھیں؟ میں نے تہ تہدیں بہت تلاش کیا۔ آؤ جھے ان اشعار کا مطلب سمجھاؤ! صفیہ! سکینہ! آج کھوڑے پر سیر کے لیے نہ چلوگ؟ صفیہ! سکینہ! آج کھوڑے پر سیر کے لیے نہ چلوگ؟ سکینہ نے جیران ہوکر جواب دیا۔ اس وقت؟

صفیہ نے کہا میر امطلب ہے تھوڑی دہر کے بعد۔

سکینہ نے کتاب کی طرف و کیمھتے ہوئے بے پروائی سے کہا۔ شام کے وفت چلیں گے۔

صفیہ نے سکینہ کے قریب ہیٹھتے ہوئے کہا۔ آج ہم میدان کی بجائے دریا کے سکنارے چلیں گے۔

سکینہ نے جواب دیا ۔ تبہارامقصد ہے کہ بغداد کے لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہو جا کیں اور ابا جان جارا کھوڑوں پرسوار ہونا بند کردیں ۔ یا د ہے پچھلی دفعہ ہم دریائے وجلہ کے کنار کے تخصی ہو کس قدرنا راض ہوئے تھے!

صفيد في كها فقاب من تمين كون يجياف كا؟

لیکن جارے کھوڑے تو پہچانے جاسکیں گے۔ یہ کن کرصفیہ ہوچ میں پڑگئی اور اس نے اس موضوع مرزیا وہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔

شام ہونے تک سکینہ نے اس سے چند بار پوچھا۔ صفیہ! تم مغموم ہو۔ آخر بناؤ تو مہی تمہیں س بات کی پر بیٹان ہے؟ اوراس نے ہر باریبی جواب دیا ۔ سکینہ آج میراجسم ٹوٹ رہا ہے ۔ کھوڑے پر ایک لمبی دوڑ لگانے کے بعد میری طبعیت ٹھیک ہو جائے گی۔۔

صفیہ کے اصرار پرسکینہ معمول سے بچھ دیر پہلے سیر کوجانے کے لیے تیارہوگئ ۔ جب وہ گھوڑوں پرسوارہ وکر کل سے با پر تکلیں تو صفیہ نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچنے اور چند بارایڑ لگانے کے بعدا سے شوخ کرتے ہوئے کہا۔ آؤسکینہ! دریا کے کنارے ایک دوڑ لگا کیں۔ ہم جلدوا پس آجا کیں گی۔ اس کنارے پرشہر کے لوگوں کی آمد وردنت ویسے ہی کم ہے اور اگر بالفرض کوئی ہمارے کھوڑوں سے ہمیں پہچان بھی لے تو اُسے شکامیت لے کرائے کی جُرات جبیں ہوگی اور پھراس میں بُرائی ہی کیا ہے؟ بالآخر ہاری وہ ما نمین اور بہنیں بھی تو تھیں جومر دوں کے دوش ہروش میدانِ جنگ میں جایا کرتی تھیں۔

سکینہ نے کہالیکن دریا کے کنارے کون سامیدان جنگ ہے؟ صفیہ نے لاجواب می ہوکر کہا۔ میں مجھی تم ڈرتی ہو لیکن میں تہرہیں یقین دلاتی ہون کہ میر اُحنجر تنہاری حفاظت کرے گا۔

سکینہ نے کہا۔ بیس سے کیوں ڈرنے گئی۔ کیامیرے پاس خیخر نہیں؟ چلو!
سکینہ کاارا وہ بدل جانے کے خوف سے صفیہ نے جلدی سے گھوڑا دریا کی طرف موڑ
دیا اور آن کی آن بیس بیدونوں شہر کی آبا دی سے نکل گئیں جھوڑی وُور آگے جاکر
سکینہ نے شور مجانا نشروع کیا۔ صفیہ! تضہرو! آگے جانا خطرنا ک ہے۔ صفیہ!

صفیہ!! کیاتم حسن بن صباح کی جنت میں تینجے کا ارادہ کر چکی ہو؟

ہید کی تدبیر کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ سکینہ تھوڑی دورتک اس کا
ساتھ دے ۔ اس نے کھوڑ رو کے بغیر مُو کر سکینہ کی طرف دیکھا اور یہ ظاہر کرتے
ہوئے کہ وہ کھوڑے کی باگ تھینچ کراسے رو کئے کی کوشش کر رہی ہے، بلند آواز
میں کہا سکینہ! یہ کھوڑا آج فر راسرکشی وکھا رہا ہے۔ میں اس کامزاج ورست کرنا چاہتی
ہوں تم اگر آ ہے جانے سے ڈرتی ہوتو کھیر و میں ابھی آتی ہیوں۔

اورسکینہ کہ رہی تھی ۔ کیسی بے وقوف ہوتم ۔ بیس نے تہدیس کہانہیں تھا کہاس محوڑے پرصرف قاسم سوار ہوسکتا ہے ۔ تم اس پرمت چڑھو!

صفیہ نے مُڑ کر جواب دیا ۔اس کا جوش ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔زیادہ سے زیادہ دوکوں اور بھاگے گا۔ سکینہ نے کچھ دوراس کا ساتھ دیا اور بالآخر وہ کھوڑے کو روک کر انہائی پریشانی کی حالت میں صفیہ کے صبار فرار کھوڑے کی طرف و کیھنے گئی۔ کھوڑا گرد کے اُڑتے ہوئے با دلوں میں رویوش ہوگیا اور سکیندویر تک وہاں کھڑی رہی۔

سُورج غروب ہونے میں کانی در بھی ۔ کنارے کے آس پاس کسانوں اور چرواہوں کی چند بستیاں دیکھ کرسکین نے اپنے متعلق کوئی زیاوہ خطرہ محسوس نہ کیا۔ چند بارسکین کوغصہ آیا اور اس نے جاہا کہ وہ واپس جائے لیکن جب سے بیہ

چند بارسلین کوغصہ آیا اور اس نے جاہا کہ وہ واپس جائے مین جب سے یہ خیال آتا کہ گھر جا کر کیا بتائے گئے۔ تو اس کا ارا وہ بدل جاتا۔ اچا تک اسے خیال آیا کہ اس کیاس کا ایک جگہ کھڑ اربہنا ورست تبین ۔ اس نے معمولی رفتار سے کھوڑ اچھوڑ ویا۔
کوئی آورہ میل نیچ جاکرا سے موڑ لیا اور پھر کوئی ایک میل آہت ہا ہستہ شہر کی طرف چل کرڑ گئی ۔

مغرب کی طرف شفق کی نمر خی چھارہی تھی۔ ورختوں کے سائے تیزی سے
بڑھ رہے تھے۔ پرندے کھیتوں سے آشیانوں کی طرف پر واز کر رہے تھے۔ سیکند کی
تشیوش بڑھ رہی تھی۔ تا ہم وہ اپنے ول کو تسلی دینے کے لیے یہ کہدرہی تھی۔ وہ الیسی
نا دان نہیں۔ وہ یقینا بہت دور نہیں گئی ہوگی۔ وہ مجھے ستانے کے لیے دریا کے
کنارے کسی ورخت کی آڑ میں جھپ کر کھڑی ہوگی۔ اگر میں چل پڑوں تو وہ کھوڑا
دوڑا کر مجھ سے آلے گی اور پھر میرے قریب پہنچ کر زور سے تبقہ لگائے گی۔ سیکند
کو ول میں دوسر اخیال آیا لیکن خدانخو استداگر اسے کوئی حادثہ بیش آگا ہے ہوتو! پھر
طرف نکل آیا تھا۔
طرف نکل آیا تھا۔

بہت درسوچنے کے بعد سکیندنے واپس چلنے کافیصلہ کیا۔ تا ہم اس اُمید برکہ

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

صفیداار بی ہوگی ،وہ بھی بھی گھوڑے کوروک کراس کا انتظار کرنے لگتی۔

....... آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

## قاسم كاانقام

طاہر،عبدالعزیز کے دوستوں میں سے عبدالملک اور مبارک کے ساتھ بہت جلد مانوس ہوگیا ۔مبارک ایک قوی بیکل اور سادہ دل سیا ہی تھا تعلیم میں بھی وہ باتی سب سے پیچھے تھا۔احباب کی محفل میں بات کرتے ہوئے وہ بہت جھجکتا لیکن دریا میں تیرنے ، گھنے جنگل میں کھوڑے پر ہرن کا پیچھا کرنے اور اُڑتے ہوئے پر ندول كوتيركانثان بنائي ميساس في اين آب كوطام كي توجه كالمستحق بناليا -طام كوزيد اور مبارک میں بہت ی باتیں مشترک نظر آئیں۔ زیدجس قدر دوسروں سے بات كرتا مواكمبرا تا تقاءاى قدرمبارك كے ساتھ ماتكف مونے كى كوشش كرتا تھا۔ افضل ایک خوش وضع نوجوان تھا۔ یا تیں کرنے میں وہ کافی ہوشیار تھالیکن دوسروں کے مقابلے میں اس کی نفاست اور تن آسانی و کھے کر طاہر نے اس کے متعلق کوئی بلندرائے قائم نہ کی ۔ شکار میں افضل نے تھوڑی دیرائے دوستوں کا ساتھ دیا اور پھرایک درخت کے نیچے گھوڑا با ندھ کرآ رام سے سوگیا۔ دوم کے وقت جب وہ وریا میں تیررے تھے۔زیدکواس بات سے خوشی ہوئی کہ گیرے یانی سے دُوررسے کے لیے اسے ایک ساتھی ل گیا ہے۔

طاہر جس نوجوان سے متاثر ہوا۔ وہ عبدالملک تھا۔ قد میں وہ عبدالعزیز سے فراہم تھا۔ جسمانی طور پروہ کانی تومند تھالیکن اس کاچرہ نسبتاً لمبوتر ہاور بتلا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی ، تیکھے نقوش اور بڑی کی بری سیاہ آئھوں میں غایت ورجہ کی جاذبیت تھی۔ اس نے بغداد کی بہترین ورسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی اور بغداد کے مرجہ علوم پراسے کانی عبورتھا اور جس قدرطا ہراس کے خیالات کی پختگی سے متاثر ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ طاہر کی ذہانت اور تبحرعلمی کامعتر ف تھا۔ تھوڑی دریا تیں ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ طاہر کی ذہانت اور تبحرعلمی کامعتر ف تھا۔ تھوڑی دریا تیں

کرنے کے بعد طاہر اور عبدالما لک بیمسوں کررہے تھے کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کوجانتے ہیں۔

موی اورنصیر خالص سپاہی تھے۔انھیں علم وادب سے کوئی واسطہ نہ تھا۔فقط عبدالعزیز کی شخصیت اور مجت نے انھیں اس ٹولی میں شامل کردیا تھا اور جس وقت باقی دوست درختوں کے سائے میں بیٹھ کرنہا ہت اہم مسائل پر گفتگو کررہ تھے یہ دونوں فرادور بیٹھ کرا پس میں جھڑر ہے تھے۔

مویٰ کہدرہات تھا۔ میں نے جو ہرن شکار کیا ہے وہ وزن میں تنہارے ہرن سے بھاری ہے۔ سے بھاری ہے اوراس کے سینگ تنہارے ہرن سے زیا وہ خوب صورت ہیں۔
تصیرا سے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کررہا تھاوہ کہدرہا تھا تم نے خواب میں بھی ایسا ہرن شکارنہیں کیاہوگا۔

زیدکوان کا جھٹڑاعلمی مباحث سے زیادہ ول جسپ محسوں ہوا اوروہ اُٹھ کران کے قریب جا بیٹھا۔ اُٹھوں نے ایک دوسرے کواپٹی بات منوانے سے مایوں ہوکرزید ابنا ٹالث بنالیا۔ زید ہرن کی خوبیوں سے زیادہ اس کی وکالت میں نصیر کے جوش و خروش سے متاثر ہوا اور اس نے نصیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔

مویٰ اے اپنے فیصلے پرنظر ٹانی کرنے کے لیے آمادہ کررہا تھالیکن نصیرنے کہا بس اب ٹالٹ کے فیصلے کے بعد تہمہیں یو لئے کا کوئی جن نہیں۔

مویٰ نے زید براہا غصر ایوں اُٹارا کہ جب یہ بینوں دریا میں نہارے تھے۔ مویٰ نے نداق میں زید کی گرون وہا کراسے دو تین غوطے دے دیے۔ زید نے ہاہر نکل کراسے کشتی کے لیے للکارااور جب مویٰ مقابلے کی وعوت پر لبیک کہتا ہوا ہاہر نکا۔ مہارک، افضل اور عبدالعزین، طاہر اور عبدالما لک کو چھوڑ کران کے گردا جمع

ہوئے۔ زیدمویٰ کو بچھاڑکراس کی چھاتی پر جڑھ جیٹھا اور بولا۔اب ان سب کے سامنے اعلان کروک میر افیصلہ سے تھا۔ مولی نے تھوڑی دریا تھ پاؤں مارنے کے بعد ہیں اعلان کرتا ہوں کہ تہارا فیصلہ بالکل سیحے تھا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ تہارا فیصلہ بالکل سیحے تھا۔
زیدنے کہا۔ وعدہ کروکہ آئندہ پانی میں مجھے تو طربیں دو گے!
مولی نے وعدہ کیا اور زیدنے اسے چھوڑ دیا۔

(r)

عصری نماز کے بعدان لوگوں نے تیراندازی کی شق شروع کردی لیکن طاہر،
عبدالعزیز اورعبدالما لک دریا کے کنارے سیر کے لیے چل دیے۔ سُورج غروب
ہونے کے قریب تھااوروہ خیمے کی طرف لوٹے کا ارادہ کرر ہے تھے کہ دورہ ایک
سوارسر چٹ آتا ہوا و کھائی دیا اوروہ اس طرف دیکھنے لگے۔

سوارکوتریب آتا و کیدکرعبدالحزیز نے کہا۔ بیکوئی عورت معلوم ہوتی ہے۔اور طاہر نے اپنے ول میں ایک خلش می محسوں کی محدوث افریب آنے پر بیضلش پر بیٹانی اوراضطراب میں تبدیل ہونے گئی۔

بیصفیتی ۔ پیٹانی اور آنکھوں کے سوا اُس کاباتی چیرہ نقاب میں پُھیا ہوا تھا۔
اس نے پچھ فاصلے پر گھوڑاروک لیا اور تذبذب کی حالت میں کیے بعد ویگرے ان متنوں کی طرف و کیھنے گئی ۔ ایک لیح تو قف کے بعد اس نے گھوڑے کو چند قدم آگے برصایا اور طاہر پر نظریں گاڑ دیں ۔ اس کی آنکھیں کسی تکلیف دہ احساس کی ترجمانی کر جمانی کر بی تھیں ۔ لڑکی کی تیکھیں ۔ اس کی آنکھیں کسی تکلیف دہ احساس کی ترجمانی کر بی تھیں ۔ لڑکی کی تیکھی ہے ۔ جاؤ!

طاہر نے آگے بر حکرسوال کیا۔آپ جھ سے پچھ کہنا جا ہی ہیں؟۔

طاہر نے کسی قدرطنز یہ لیجے میں اُس کافقرہ پورا کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں قلّ کرڈالے گا۔لہذا ہمیں بغدا دے سوکوں دورنگل جانا چاہیے۔میرے خیال میں مجھے پہلے بھی آپ سے ملاقات کاشرف حاصل ہو چکا ہے۔

صفیہ کے دل کوایک مجراج کالگاوراس نے کا پہتی ہوئی بحروح آواز میں کہا۔
میں آپ کو بغدا و کے بذلہ ننج اور حاضر جواب نوجوانوں سے مختلف مجھتی تھی۔
بہر حال میں ابنا فرض پورا کرتی ہوں۔ قاسم رات کے وقت پندرہ ہیں آ دمیوں کے ساتھ تھتی پر یہاں ہی کہا ہے کہ آپ پر حملہ کروے گا۔ آپ یہاں سے چلے جا کیں بیا اپنی تفریح کے لیے کوئی اور جگہ فتی کرلیس تو اس میں آپ کی بھاائی ہے ورند شاید بغداد میں کوئی بین نہ ہو جھے کہوئی ہوا ہے اور کس نے قبل کیا ؟

طاہر کے شکوک یقین کی عد تک بیٹی کے تھے۔ اس نے کہا۔ آپ کی تکلیف کا شکریہ! آپ قاسم سے کہد دیجے کہا یک عقل مند آوی دوبارہ ایک نلط حربہ استعمال شہیں کرتا۔ میں آپ کو پہلے بھی یقین دلا چکاہوں کہ میں اس کا دشمن بننے کی بجائے اس کا دوست بننے کو ترجیح دوں گا لیکن مجھے مرعوب کرنے کے لیے جوطریقے وہ اختیار کررہا ہے اسے ہرسلیم الفظرت انسان بُرا سمجھے گا۔ میں اسے گلے لگانے کے الیے تیارہوں۔ اس کے یاؤں میں دیگئے کے لیے بھی تیارہوں گا۔

صفیہ کے لیے طاہر کا زہر میں بجھا ہونشتر تھا۔اپ خلوص وایٹار کی ۔تفحیک اس کے لیے نا قابل پر واشت تھی۔اس نے غصے سے کا نیتی ہوئی بلند آواز میں کہا۔ تم اس کے لیے نا قابل پر واشت تھی۔اس نے غصے سے کا نیتی ہوئی بلند آواز میں کہا۔تم اس کے دشی جابل اور مغر ور بروہ وتم یہ جھتے ہو کہ جھے قاسم نے بھیجا ہے اور میں ۔۔۔تم ایک وحشی جابل اور مغر ور بروہ وتم یہ جھتے ہو کہ جھے قاسم نے بھیجا ہے اور میں

اس کے کہنے پر یہاں آئی ہوں اور کل بھی تم میرے متعلق بیدائے لے کر گئے تھے کہ میں اس کی آلد کار ہوں اور میں تعصیں مرعوب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔
میں نے تعصیں سجھنے میں غلطی کی ہم قاسم سے مختلف نہیں ۔۔۔۔ میں بے وقو ف تھی ۔۔۔۔ میں بے وقو ف تھی ۔۔۔۔ اور اب میں تعصیں بیہ کہتی ہوں کہتم رات کے وقت اپنے فیم میں چراغ جلا کر آرام سے موجاؤ تا کہ قاسم کو تعصیں تلاش کرنے میں ویر نہ گئے۔
میں چراغ جلا کر آرام سے موجاؤ تا کہ قاسم کو تعصیں تلاش کرنے میں ویر نہ گئے۔
صفیہ یہاں تک کہ کر بھکیاں لینے گئی اور طاہرای کے الفاظ تی سے زیادہ اس کی خوب صورت آنھوں میں تھلکتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہور ہا تھا۔ اس نے کی خوب صورت آنھوں میں تھلکتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہور ہا تھا۔ اس نے کی خوب صورت آنگھوں میں تھلکتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہور ہا تھا۔ اس کی خوب صورت آر میں ہوئے۔ اس نے سوچا ۔ آگر میں نے اس کے ہوئے موتوں میں افلے ہوئے اس نے سوچا ۔ آگر میں نے اس کی کوئے میں نے اس نے سوچا ۔ آگر میں نے اس کی کے متعلق فعلارائے قائم کی ہوئو۔

متعلق فورائری رائے قائم کرنے کے لیے تیار تبیں ۔اسے بیمعلوم نبیں کہ بغدا دے امراء کی ذہنیت کس قدر گھناؤنی ہے۔ میں قاسم کو جانتا ہوں اور طاہر کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں ۔آپ کو طاہر کے الفاظ سے یقیناً رنج ہوا ہوگا ۔لیکن آج رات اگر قاسم مے متعلق اس کی خوش فہی دور ہوگئ تو اس سے بعد آپ سے اس طرح پیش آنے براسے جوندامت اورافسوس ہوگا۔ شاید آپ اس کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ میں سمجھ سنتا ہوں کہ آپ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بہاں پینچی ہوں گی۔ آپ نے ہم پر بہت احسان کیااور میں آپ کواطمینان دلاتا ہوں کہ ہم اس خطرے ہے نے نکلنے کی کوشش کریں گے ۔اورآپ کو بہمی یقین ولاتا ہوں کہ طاہر کو بھی آپ احسان فراموش نبیں یا کیں گا۔ آگر شعاخی نہ ہوتو میراخیال ہے کہ پسفیہ ہیں؟ صفیہ نے جواب دیا ۔ بال! لیکن آپ کومیرے آئے سے کوئی علط فہی ہوئی ہوتو آپ اپنی بوی سے یو چھ لیں ۔اگر آپ عبدالما لک بی تو آپ کی بوی جھے اچھی طرح جانتی ہے۔

عبدالما لک نے کہا۔ آپ اطمینان رکھے۔ مجھے آپ کے متعلق کوئی علط فہی نہیں ہوسکتی۔

صفیہ کے غصے کی آگ سر دہو چکی تھی ۔طاہر کوند امت اور افسوس کی حالت میں سرجھ کائے ہوئے و کیے کراس نے کہا۔ جب بیا پے طرز عمل پر نادم ہوں گے تو مجھے ہمی اپنی شخت کلامی پر افسوس ہوگا۔ بیس تجرا کی بار کہتی ہوں کہ قاسم رات کے وقت آگے گا۔ آپ باخبر رہیں اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ قاسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ وعدہ کیجے!

عبدالمالك في كهامين وعده كرتابول كرقاسم كرمركم بال تك بريانيس

-600

طاہر نے گردن اوپراٹھائی اور کہا۔اگر میں ابھی اپنی ندامت کا ظہار کردوں آق آپ مجھے قابل معانی سمجھیں گی؟

نہیں ابھی نہیں ۔صفیہ نے یہ کہتے ہوئے گھوڑے کوار لگادی۔ طاہر خفیف ساہو کرنگاہوں سے اوجھل ہوتے ہوئے گھوڑے کی طرف دیکھرہا نقا۔عبدالمالک نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔تم اس لڑکی کو جانے مدی

> نہیں۔طاہرنے جواب دیا میں پوچےسکتا ہوں کہاسے پہلی ہارتم نے کباورکہاں دیکھا تھا۔ کل رات وزیراعظم کے کل میں لیکن میہ ہے کون؟ قاسم کی چھا زاد بہن صفیہ! اوراس کے باوجودتم میہ بچھتے ہو کہ میراانداز ہ غلط تھا؟

تمھارااندازہ اگر میں غلط مجھتا ہوں آو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قاسم کی چیا زاد بہن ہے اوراس کا باپ بغداد کے تمام امراء سے مختلف تھالیکن چلو نماز کا وقت ہور ہاہے!

طاہران کے ساتھ چل دیا ۔ عبداعزیز جواب تک خاموش تھا، طاہر سے مخاطب ہوکر بولا۔ آپ کواس قدر پر بیٹان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے آپ کی معذرت کو تھکر ایا نہیں ۔ پھر وہ عبدالما لک سے مخاطب ہوا تجھارے خیال میں ہمیں معذرت کو تھکر ایا نہیں ۔ پھر وہ عبدالما لک سے مخاطب ہوا تجھارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی کی صورت میں ہم صرف آٹھ ہونے کے باوجودانھیں بہت اچھاسبق دے سکتے تھے۔ لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ قاسم کے سرکابال تک بیکا نہ ہوگا

اور جب تلواری محرانے لگیں تو مقابل کے بالوں کا لحاظ رکھنا ذرامشکل ہوجا تا ہے

عبدالمالک نے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ قاسم کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ بیدوعدہ نہیں کیا کہ اُس کے گلے میں بھولوں کاہارڈ الا جائے گا۔

عبدالعزیز نے کہا ۔ تو ہم اے آج ایساسبق دیں گے جوشایدا سے تمام عمر نہ بھولے لیکن تعصیں یقین ہے کہ قاسم رات کے وقت ہم پر حملہ کرے گا؟

عبدالما لک نے جواب دیا۔ اس اڑک کے متعلق جو پچھے معلوم ہے میں اس کے بیش نظر اس پر یقین نہ کرنا گناہ سجھتا ہوں۔ قاضی عبدالرجمان اسے قرآن و عدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میری بیوی بھی ان کی شاگر دھی ۔ اس لیے بیدونوں مدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میری بیوی بھی ان کی شاگر دھی ۔ اس لیے بیدونوں ایک دوسری کواچھی طرح جانتی ہیں۔ میری بیوی اس کے متعلق بہت بلندرائے رکھتی

عبدالعزیز نے سوال کیا لیکن تم نے اسے کیسے پچپان لیا؟ تم نے غور نہیں کیا۔اس کے نیچے قاسم کا کھوڑا تھا۔ (۳)

صفیہ مختلے ہوئے گھوڑ ہے کو بھی آ ہستہ اور بھی تیز رفتار سے بھگاتی ہوئی جارہی تھی ۔ اپنے محل سے کوئی نصف کوئی کے فاصلے پرائی نے سکینڈ کو جالیا ۔ سکینڈ راستے بیل رُک رُک کر کئی ہا راسے غصے کی حالت بیل گالیاں وے چکی تھی اور محبت سے مجبور ہو کر اس کی سلامتی کی وعا کیں کر چکی تھی ۔ بھی وہ کہتی ۔ صفیہ اہم زندہ سلامت لوٹ آؤٹو بیس استے وینار خیرات کروں گی ۔ اور بھی وہ اپنے ہوئے یہ کوئے ہوئے یہ کہتی ۔ صفیہ اہم ایک ہار آجاؤ۔ بیل تھا رے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو تعصیں جمر بھر

یا در ہے ۔ تمحا رے ساتھ سیر کے لیے نکلنا تو در کنار بٹی بھی بات تک نہ کروں گ ۔ صفیہ! بگی نا دان ، ہے وقوف، اب شام ہورہی ہے ۔ تم کہاں جا بیٹھی ہو! بٹس گھر جا کر کیا جواب دوں گ ۔ کل تک سارے شہر بٹس مشہور ہوجائے گا کہ صفیہ غائب ہوگئ

اور جب صفیداس کے قریب بیٹی کر کہدر ہی تھی۔ آپاسکیند! بھلا یہ ہوستا ہے کہ تم مجھ پر خفا ہو جاؤ۔ ذرامیری طرف دیکھوٹو میں صفیہ ہوں تہباری تھی صفیہ نے سکینہ کے لیے یہ فیصلہ ناممکن تھا کہا ہے کیا کہنا جا ہے۔

صفیہ نے بھر کہنا شروع کیا۔ آپا! میری آپا! استھیں اس قدرخفا ویکھنے سے تو بہتر تھا کہ میں کھوڑے سے گر کرمر جاتی۔!

بہت ہے وقوف ہوتم اسکینہ نے یہ کہتے ہوئے صفیہ کی طرف ویکھا اوراس کی اسکینہ نے یہ کہتے ہوئے صفیہ کی طرف ویکھا اوراس کی اسکیموں میں انسو اُمُد آئے جھوڑی دورآ کے چل کرسکینہ نے کہا۔اگر شہھیں حسن بن صباح کی جماعت کا کوئی آ دمی مل جاتا تو ؟

صفیہ نے بینتے ہوئے جواب دیا۔ تو میں اسے یہ کہتی ۔ تنہاری جنت میں حور بن کرر ہنے کی مستحق میں نہیں سکینہ ہے۔

سکینہ نے کہا۔اور گھروالوں نے جاری تلاش شروع کردی تو کیا بہانہ بناؤ گ؟

صفیہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ ابھی تو شام ہوئی ہے۔ جا ندنی را توں میں تو ہم کی دفعہ عشا کے دفت گھر لوٹا کرتی ہیں۔

وریا کے بل کے قریب بیٹی کرصفیہ کو وہ کشتیاں دکھائی دیں ۔فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کشتی پرسوار ہونے والوں کواچھی طرح ندد کھے کی کیکن کشتیوں ک

# رفتارد کھے کراہے یقین ہوگیا کہوہ قاسم اوراس کے ساتھی ہیں۔ (۴م)

اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد قاسم نے طاہراوراس کے ساتھیوں کے خیمے سے کوئی دوسوگر اوپر کشتیاں کنارے برلگانے کا حکم دیا۔

کنارے پراتر کران سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیے اور جاند کی
روشی سے بیخ کے لیے سامنے درختوں کے سائے میں پینی کر دیے پاؤں خیمے کی
طرف بڑھنے گئے۔ خیمے کے قریب وہ ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑے
ہو گئے اور جھوڑی دہر کانا پھوی کے بعدا کی شخص آگے بڑھا۔ اس نے دیے پاؤں
خیمے کے گروایک چکر لگانے کے بعدا غراجھا تک کرد کیما اور اپنے ساتھیوں کے
پاس والی آگر آہت ہے کہنے لگا۔ اغراک کونے میں آگ جل رہی ہے اور وہ
اپن والی آگر آہت ہے کہنے لگا۔ اغراک کونے میں آگ جل رہی ہے اور وہ
اپنے اوپر چاوریں ڈال کرخرگوش فیندسورہ ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہترین موقع
ہے؟

قاسم نے کہا۔لیکن ان کے گھوڑے دکھائی نہیں دیتے ؟ ایک شخص نے جواب دیا ۔ گھوڑے اگر انھوں نے جنگل میں چرنے کے لیے محصلے نہیں جھوڑ دیے تو ان کی بے خبری میں کوئی چُرا کر لے گیا ہوگا۔اب ہمیں دفت ضائع نہیں کرنا جائے !

قاسم كے اشارے برسب نے تكواري فكال ليس -لوكس نے آگے بردھ كر قاسم كابازو بكڑتے ہوئے كہا -آپ نے وعدہ كيا تھا كہ آپ انھيں جگا كر بھا گئے يا مقابلے كے ليے سلح ہونے كاموقع ويں گے!۔

قاسم نے جواب ویا۔ اگراپ جاراساتھ بیں ویناجا ہے تو علیحدہ رہ سکتے ہیں

۔ آپ کی خرورت بڑی تو آپ کوبلالیا جائے گالیکن یا ور کھے۔۔۔ آپ ہماری اس کارگزاری میں حصد وار بیں ۔ اگر آپ کے پاس بیراز محفوظ ندرہ سکا تو جوجرم ہم پر بہت مشکل سے ثابت ہوجائے ۔ اگر آپ بہت مشکل سے ثابت ہوجائے ۔ اگر آپ بغداد میں رہتے تو شاید آپ اس جرم سے بعلقی ثابت کر سکتے لیکن میں آپ کوائی بغداد میں رہتے تو شاید آپ اس جرم سے بعلقی ثابت کر سکتے لیکن میں آپ کوائی لیا ہے کہ ہمارے لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں ۔ اب واپس بھنج کر بیٹا برت نہیں کر سکیس کے کہ ہمارے ساتھ اتناراستہ چلنے کے بعد آپ کی حیثیت محفن ایک تماشائی کی تھی ۔ اگر آپ تلوار بنام سے نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کو بیوعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کی زبان بھی مختاط رہے گیا ۔

لوکس نے مجھر سوچ کر جواب دیا۔ بیس نے ایک دوست کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیالیکن آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔

قاسم نے کہا۔ جھے آپ سے بہی تو تع تھی ۔اب میں جا ہتا ہوں کہاں کھیل کو فرا دلچسپ بنایا جائے اور آپ کو بیاعتر اض بھی شہو کہ ہم نے اضیں جا گئے کا موقع منہیں دیا۔ ممکن ہے کہ وہ الڑے بغیر بھا گئے کے لیے آمادہ ہوجا کیں اور ہمیں خواہ مؤاہ و اپنی تکواروں کوان کے خون سے رنگنا پڑے ۔اگر انھوں نے بیروعدہ کیا کہ وہ دوبارہ بغداد میں داخل نہیں ہول گئے قرشا پر اخیر خراش تک نہ آئے ۔ میں بہ جا ہتا ہوں کہ ان کا خیر گرا دیا جائے ۔اب ہمیں جلدی کرنی جائے !

قاسم کی اس تجویز براس کے بعض ساتھیوں نے اسے کھلے ول سے دا ددی۔وہ درخت کے سائے سے نکل کرزمین پر ریکتے ہوئے خیمے کے گردجمع ہو گئے۔

قاسم کا اشارہ پا کرانھوں نے بیک وفت خیمے کی تمام رسیاں کاٹ ڈالیں اور اسے ایک طرف تھینچ کرچو ہیں گرا دیں ۔ایک لمحے کے لیے ان سب نے اپنے دلوں میں زبر دست دھڑ کنیں محسوں کیں۔ ایک ٹانیے کے لیےان کے کان زمین پر بچھے ہوئے کپڑے کے بنچے سے طرح طرح کی آوازوں کے منتظر تھے اور پھر تھوڑی در کے لیےان کی آئیکھیں ہونے والوں کی کروٹوں کی منتظر میں۔

قاسم اور اس کے ساتھیوں کی تشویش اضطراب میں تبدیل ہونے گئی۔سب انے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگا ہوں سے دیکھا۔ کئی جگہ سے کپڑے ک اُبھری ہوئی سطح پیظا ہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ خیمہ خالی نہیں۔

لوکس نے دنی زبان میں قاسم سے کہا۔ ہوستا ہے کہ اُنھوں نے ہمیں و کھے لیا ہواور ہماری تعداد سے ہم گئے ہول ۔ آپ اُنھیں آواز دے کر جان بخشی کا وعدہ کریں۔ جھے یقین ہے کہ وہ بغداد چھوڑنے پر آمادی ہوجا کیں گے۔

خیے میں ایک طرف آگ سلک رہی تھی ۔قاسم کے ایک ساتھی نے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔اگر وہ گدھے کی نیندسوتے ہیں قو بھی انہیں اب تھوڑی بہت حرارت محسوں کرلینا چاہیے تھی۔

قاسم نے بلند آواز میں کہا۔اب دھوکے سے کام نہیں چلے گا۔اگر بچنا جائے ہوتو بغدا وجانے کی بجائے یہاں سے سیدھاکسی اور ملک کارخ کرو تیمھا رے سر پر افھارہ تلواریں موجود ہیں، خیمے میں آگ لگ چکی ہے۔جواب دو بغدا دھجھوڑنے کا وعدہ کرتے ہویانہیں؟

جب کوئی جواب ندملاتو قاسم نے آگے بڑھ کرتلواری ٹوک سے ایک اُجری ہوئی جگہ کوٹٹولنا شروع کیا۔ اس پر بھی جب سونے والے نے حرکت ندی تو اس تلوار کوؤرا زور سے دبایالیکن اس نے محسول کیا کہ نیچے انسان کی بجائے کوئی سخت چیز ہے۔ اس کی ویکھا ویکھی اس کے دوسر سے ساتھی بھی خیمے پر چڑھ گئے۔ اورایک نے ہے۔ اس کی ویکھا ویکھی اس کے دوسر سے ساتھی بھی خیمے پر چڑھ گئے۔ اورایک نے

دوسری جگدا بھری ہوئی سطح پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے چلا کرکہا۔ ینچے پھر ہیں انسان نہیں ۔انھوں نے پھروں پر چا دریں ڈال کرہمیں بے وقوف بنایا ہے ۔ چلو یہاں سے نگلیں ۔

قاسم نے غصے کی حالت میں ایک اور اُبھری ہوئی جگہوں پر تلوار مارتے ہوئے کہا۔وہ ہماری آمدے باخبر ہوکر بھاگ گئے ہیں۔

چند قدم کے فاصلے ہے ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ہم یہیں ہیں۔آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔

قاسم کے ساتھی کسی غیرمتو قع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن اس پاس کوئی نظر نہ آیا۔

سی نے پھر کہا تم سب اس وقت ہمارے تیروں کی زومیں ہواوریقین کرو کہم میں سے غلط نشانہ لگانے والاکوئی نہیں ۔

قاسم نے محسوں کیا کہ بو لئے والا سامنے درخت پر چھپا ہوا ہے او راس نے اپنے ساتھیوں کو دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دائیں طرف بٹنے کا مشورہ دیا۔

درخت ہے آواز آئی۔ بھا گئے گی کوشش میں ودہوگی یمہارے پیچھے دریا ہے اوردائیں بائیں اور درختوں پرمیر ہے ساتھی تیرو کمان لیے بیٹھے ہیں۔ اگرتم کویفین نہیں آتا تو کسی طرف بھی چارفدم اٹھا کر دیکھے لوئے ہمیں دیکھے سکتے ہونہ تہارا کوئی ہتھیار ہم تک پہنچ سکتا ہے۔

قاسم انہائی بدحوای کی حالت میں چلایا یم کیا جائے ہو؟ ہم صرف دل لگی کے لیے آئے تھے۔

ہم بھی صرف دل لگی کے لیے درختوں پرچڑھے ہیں۔

میری بات پریفین کرو۔ میں شخصی صرف ڈرانا چاہتا تھا! تم بھی میری بات کا یفین کرو میں بھی صرف شخصیں ڈرانا چاہتا ہوں قاسم نے کہا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہتم درخت سے پنچاتر کرمیرے ساتھ بات کرو!

درخت ہے آواز آئی نیچے اُڑنے کی دعوت کاشکرید! میں بھی یہاں بہت تنگ بیٹا ہوں لیکن پیشتر اس کے کہ میں نیچے اُڑوں شہمیں ایک تکلیف ضروراً ٹھائی پڑے گی۔ گی۔

وه کیا؟

تم اپنے ساتھیوں کوتلواری چینگنے کا حکم دو۔

قاسم نے کہا کیا بیا چھانہ ہوگا کہتم بات کرتے وقت اپنے اور میرے منصب کا لحاظ کرو!

درخت ہے آواز آئی ۔ گستاخی معاف اِتمھارے چہرے پرنقاب ہے اور میں آوازے شمصیں نہیں پہچان سکا۔

قاسم نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہم لوگ ہماری آمدے علم کے بغیر ہی اس قدر مختاط تھے۔

قدرے تو قف کے بعد آواز آئی۔ ہم دریا کے کنارے بیٹے ہوئے چاندنی رات کالطف اٹھارے تھے۔ شایر محاری بقتمتی تھی کہم نے محاری کشتیاں و کھے کر خطرہ محسوس کرنے میں غلطی نہیں گی۔

نیم میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔قاسم نے اپ آ دمیوں سے کہا۔تم یہاں کیا کررہے ہو۔ دیکھتے نہیں خیمہ جل رہا ہے؟ اب اسے گھیٹ کریانی کے

قریب لے جاؤ۔

ورخت سے گرجتی ہوئی آواز آئی کھیرو! اگرتم میں سے کسی نے ادھر اُدھر بلنے
کی کوشش کی تو تہبارے لیے اچھانہ ہوگا۔ ہمیں خیمے کی پرواہ ہیں۔ اگرتم نے ہمیں بیہ
بوجھا ٹھا کرواپس لے جانے کی تکلیف سے بچایا ہے تو ہم نے بھی تمھاری ایک
مشکل حل کردی ہے ۔ ہم کو کشتیاں واپس لے جانے کی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گ۔
فرق صرف یہ پڑا ہے کہ جارے خیمے کی راکھ کسی کے کام نہیں آئے گی لیکن تمھاری
سنتیوں سے کوئی چھیرافا مکرہ اٹھا سکے گا۔ اب تم کوئی اور قصہ شروع کرنے سے پہلے
سنتیوں میں کوئی وو!

قاسم نے اپنے ساتھیوں کی طرف و کی کرتلوار پھینک دی لیکن درخت سے پھر آواز آئی۔ ہم سے اتنی دور نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہتم میں سے ہرخض باری باری آگے آئے اوراس درخت کے نیچا بی تلوار پھینک کرواپس ای جگہ جا کھڑا ہو۔ قاسم نے کہا۔ ہم ایسی بار مانے کی بجائے لڑنے کو ترجے ویں گے۔ اگرتم میں جرات ہے تو نیچے اُئر کرمقابلہ کرو!

درخت سے آواز آئی۔خدا کاشکر ہے کہ ہمیں آپ نے اس قابل سمجھالیکن میں آپ کو یقین ولاتا ہوں کہ ہمارے پاس کند تلواری نہیں ۔آپ نے ہماری تلواروں کی تیزی اوراپی جان کی قیمت کا بہت غلط اندازہ لگایا ہے لیکن اس کے باوجودا گرآپ مقابلے کی وقوت دیتے ہیں قو ہم تیار ہیں ۔آپ میں جس شخص کواپنے متعلق زیادہ غلط نہی ہو وہ ذرا آگے آجائے ۔ہم میں سے بھی ایک نیچ اُتر آگے گا۔ اس طرح کے بعد دیگرے آپ میں سے ہماریک کوزور آزمائی کاموقع مل جائے گا

كرتا ہوں كہ تھيار ڈال دينے كے بعد شھيں جانے كى اجازت ہوگ!

قاسم نے پھراپ ساتھیوں کی طرف دیکھااور پچھروج کرایک طرف اشارہ
کیا۔وہ آگے بڑھااور درخت کے نیچ تلوار پھینک کرواپس چلتے ہوئے فیمے کے
قریب جا کھڑے ہوئے تو ایک شخص نیچے اُتر اید عبدالعزیز تھا۔وہ تلوار نیام سے نکال
کرآگے بڑھااور قاسم اوراس کے ساتھیوں کے قریب جا کھڑا ہوااورا یک لیحہ و پنے
کے بعد بولا۔ میں عام طور پر آواز پچھا نے میں غلطی نہیں کرتا میرے خیال میں جھے
وزیراعظم کے صاحبز اوے سے ملاقات کاشرف حاصل ہوا ہے؟

قاسم نے اپ سے چرے سے نقاب اُ تارکر پھینک دیا۔

عبدالعزیز نے آواز دی۔طاہر!عبدالمالک!اب اُتر آؤیہ قاسم ہے۔ہم نے سمجھاتھا کہ ہم پرکسی وعمن نے چڑھائی کردی ہے۔

عبدالعزین کے ساتھی کیے بعد ویگرے ننگی تلواریں لیے اس کے قریب اسکھڑے ہوئے۔

قاسم نے کہا تم بہت ہوشیارہو۔ہم تو صرف دلی گل کے لیے آئے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا۔ بہت نوازش کی آپ نے!ہم آپ کی با تیں من چکے ہیں

قاسم نے کہا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سے تلواریں رکھواکر آپ ہماراراستہ خہیں روکیس گے؟

عبدالعزین نے جواب دیا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہول کیکن میں نے آپ کے ساتھیوں کوئیں دیکھا۔ آپ اٹھیں نقاب اتا رنے کامشورہ ڈکھئے۔ قاسم کے اشارے پر اُٹھوں کچھ در پس و پیش کے بعد نقاب اُتار دیے۔

عبدالما لک نے ذرا آ مے بڑھ کران میں سے جارنو جی افسروں کو پہچا نے ہوئے کہا

عزیز! قاسم کااڑ فوج تک بھی پینچ چکا ہے ۔اٹھیں پیچانتے ہو؟ میرے خیال میں ان چارکوا ہے پاس مہمان رکھتاضروری ہے۔

عبدالعزیز نے جواب دیا ۔ بیس ان سب کی جان بجشی کا وعدہ کر چکا ہو۔ قاسم م جاسکتے ہولیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ او ۔ اگرتم نے اپنے اراد ہے ہے بازنہ اسے تو تہبارے لیے بہت بُرا ہوگا ۔ اگر طاہر کے جسم پر ایک فراش بھی آئی تو میں وزیرِ اعظم کے کل کے نیچے ۵۰ ہزار ہا ہی کے کر پہنی جاؤں گا اور ہارے پاس تواری اس بات کا جُوت و ہے تیں گی کہ جارا ویمن کون تھا؟ اگر وزیرِ اعظم کے لیے تہبارے ول میں عزت نہ ہوتی تو آج ہارا طرزعمل اس سے مختلف ہوتا ۔ اگر وجلد کا پائی ہاری لاشوں کو چھپا سنا ہے تو تمباری لاشیں بھی اس کے میر وکی جاسکتی وجلد کا پائی ہاری لاشوں کو چھپا سنا ہے تو تمباری لاشیں بھی اس کے میر وکی جاسکتی دوبارہ نمیلگنے گئے تو یہ یا درکھو کہ کل تک بغدا ویس مجھے پندرہ ہیں اورا یے تو جو ان مل وبارہ نمیلگنے گئے تو یہ یا درکھو کہ کل تک بغدا ویس مجھے پندرہ ہیں اورا یے تو جو ان مل وبائی کا طف

يه كه كرعبدالعزيز البيغ ساتفيول كي طرف متوجه موا - زيد الصيراتم وه تلوارين المالو!

زیداورنصیر نے درختوں کے نیچے جاکرتگواریں اٹھالیں عبدالعزیز نے اپنے باتی ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ ایک طرف چل دیے۔ قاسم اور اس کے ساتھی انتہائی ندامت اور بریشانی کی حالت میں اٹھیں درختوں کی آڑ میں روپوش

ہوتے دیکھرے تھے۔

جنگل میں قریبا آ دھ میل چلنے کے بعد عبداعزیز اوراس کے ساتھی اس جگہ پر پہنچ جہاں درختوں کے ساتھان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بحث کے بعد سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ انھیں فورابغدا دینچنا چا ہے۔ اوروہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔

(0)

قاسم کو کافی دن چڑھے ایک لونڈی نے جینجھوڑ جینجھوڑ کر گہری نیند سے جگایا۔ قاسم نے انگر انگی کے کر آئٹھیں کھولیں اور لونڈی کوڈ انٹٹے کے بعد پھر بند کرلیں۔ لونڈی نے کہا۔ اُٹھے! اب دو پہر ہونے والی ہے! آقا آپ کو بلاتے ہیں انہوں نے آپ کوفورا حاضر ہونے کا تھم دیا ہے۔

قاسم برابرا تا ہوااٹھااور آئھیں ملتا ہواوز پر اعظم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وزیرِ اعظم ایک در سے کے سامنے کھڑا با ہر کی طرف جھا تک رہا تھا۔اس نے مُڑ کر قاسم کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ قاسم!را سے تم کہاں تھے؟

ایک کمھے کے لیے قاسم اس غیر متو قع سوال کا جواب ندوے سکا۔اس نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔رات کوا کی دوست کے ہاں وعوت تھی مجھے وہاں باتوں میں در ہوگئے۔

وزیراعظم نے اس کی طرف ٹر کردیکھا۔قاسم نے اس کی نگاہوں کی تاب نہلا کر آنکھیں جُھ کالیں ۔وزیراعظم نے قاسم کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئیکہا۔ بیٹا! تم ابھی تک جھوٹ ہو لئے کے فن میں استے ہوشیار نہیں ہوئے کہ مجھے دھو کہ دے سکو ۔یہ پڑھاو!

قاسم نے خطر پڑھنے کے بعد اپنے باپ کی طرف دیکھا۔اس کی نگا ہیں یہ پُوچھر ہی تھیں کیا ب آپ کافم کیا ہے؟

وزیراعظم نے کرے کے ایک کونے میں چھوٹی میں پر پر ٹی ہوئی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ طاہر نے اس خطرے ساتھ تبہاری تلوار میرے پاس بھیج دی ہے۔ یہ اس کی شرافت ہے ورضا س کے لیے ولی عہد یا خلیفہ تک پہنچنا مشکل نہیں۔ قاسم تم نے بہت براکیا۔ جمعیں اس قدر ہوشیار آدی پر اس قدر اوچھا وارنہیں کرنا جانے تھا۔

قاسم نے جواب دیا۔ اہا جان ! بیصرف ایک نداق تھا، طاہراس قدر ہوشیار نہ تھا۔ جھے صرف عبدالعزیز کی دجہ سے بیز خنت اٹھانا ہڑی۔

وزمر اعظم فيسوال كيا-وهكون ب؟

وہ فوج کامعمولی عبدے دارے۔

لیکن باقی ستر ہ تلواریں سپہ سالار کو پیش کرنے کے بعدوہ کافی اہمیت حاصل کرلے گا۔فوج میں پہلے بھی تنہارے متعلق کسی کی اچھی رائے ہیں ۔اوراب تم نے اپنی راہ میں نے کانے بوویے ہیں۔قاسم! تم نے بہت برا کیا۔ میں طاہر کوتھارے لیے ایک زیند بنانا جا ہتا تھا۔اس کو ابنانا نب بنا کرتم چنگیز خال کے دربار میں سفیر بن کر حاسکتے تھے لیکن اب۔۔۔۔۔!

لیکن اب؟ قاسم نے قدرے فکرمند ہوکرسوال کیا۔

اب میں اس کے سوا ہے جہیں کرسٹا کہ اس کو کہیں باہر بھیج کرتھارے لیے بغداد میں راستہ صاف کروں میں شاید معلوم بیس کرولی عہد نے سیدسالار سے سفارش کی ہے کہ اسے فوج میں کوئی ذمہ دار عہدہ دیا جائے۔قاضی فخر الدین نے سفارش کی ہے کہ اسے فوج میں کوئی ذمہ دار عہدہ دیا جائے۔قاضی فخر الدین نے

خلیفہ کے نام خطاکتھ کراس نوجوان کی تعریف میں زمین واسان کے قلا ہے ملاویے
ہیں ۔ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بغداد میں تی کے ہرمیدان کی راہ میں وہ اور
اس کے دوست کسی دن تم محا را راستہ روک کر کھڑے ہوجا کیں گے۔
قاسم نے کہا تو بھرا آپ اسے کسی مہم پر کیوں نہیں تھیج دیے ؟۔
میں یہ کرستا ہوں لیکن اس سے قبل میں رمتعلق تمہاری اس حرکمت سے جو

میں بیرستا ہوں لیکن اس سے قبل میرے متعلق تنہاری اس حرکت سے جو شکوک اس کے دل میں بیدا ہو بچے ہیں میں انھیں دورکرنا چاہتا ہوں، ورندوہ ہمیشہ مجھے شک وشبہ کی نظر سے دیکھیا رہے گا۔ ابھی تک اسے میرے متعلق حسن نظن ہے اور یہی وجہ ہے کہا سے خیاری شکایت کسی اور کی بجائے جھے سے کی ہے۔

قاسم نے کہا۔ آپ یہ جائے ہیں کہ میں اس سے معذرت کروں؟

ہنیں۔ اس طرح وہ تم سے اور بدخن ہوجائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ میں اسے اپنے

پاس بلاؤں اور اس کے سامنے تم سے بازیرس کروں لیکن اس سے پہلے میں تہاری

طرف سے اس بات کا اطمینان چاہتا ہوں کہتم کوئی اور جمافت نہیں کروگے۔ فوج

سے جونو جوان تم مارے ساتھ گئے تھے ان کے متعلق میں سپرسالارکولکھ رہا ہوں کہ
انھیں فورا معزول کرویا جائے۔

لیکن ابا جان وہ میرے دوست ہیں۔ وہ میری مدوکرنا جا ہے تھا اس میں ان کا کیا قصور؟

سردست میرے سامنے یہ مسئلہ بیں کہ ان کا قصور تھا یا نہیں۔ طاہر کے دوستوں پر ظاہر کرنا ضروری ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ طاہر ولی عہد بشنرا دہ مستنصر اور سید سالار تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اگر اسے سلطنت مصر جاسوں نہ مجھ لیا تو عین ممکن ہے کہ وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر اسے کسی

عبدے پرفائز کردیں ۔اس صورت میں اپ خالفین کے خلاف اس کاسب سے

بڑا حرباس کی دولت ہوگی اور میں یہ نہیں چا بتا کہتم ایسے خض کو اپنا ہمن بنالوجس

کے بازوؤں کوقدرت نے پیاڑوں کا کلیجہ چیر نے اور آسان کے تاریخو پنے کی
قوت عطاکی ہے ۔وہ ایک قابل قدراور مخلص نو جوان ہے ۔ایسے خض کی دوئی فائدہ

منداور دشمنی خطر تاک ہوتی ہے ۔ مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں اس کے خلاف

تمھاری کوئی سفارش برداشت نہیں کروں گا ممکن ہے میرے بعد یہی نو جوان کسی

دن بغداد کاوزیر اعظم بن جائے اور شھیں اپنی جماقتوں پر پچھتانا پڑے اور یہی مکن

ہے کہوہ کسی اورامیر کا طرف دار بن جائے اور شھیں اپنی جماقتوں پر پچھتانا پڑے اور یہی مکن

اور یہ بھی ممکن ہے کہوہ کسی اورامیر کا طرف دار بن کرمیر ہے جہدِ وزارت کے اختیام کا باعث ہو۔

#### طاهر بن يوسف

چنگیزغان قراقرم کوابنام کرناچکاتھا۔اس کی مملکت وسیع تھی اوراس کی افواج بے شارتھیں کیکن عالم اسلام پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنی راہ میں ایک نا قابل تسخیر قلعہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ چٹان جس کی عظمت اہل تا تار کے سیاب کی اہروں کے لیے حوصلہ شکن تھی علاؤ الدین مجرخوارزم شاہ کی عظیم الشان سلطنت تھی جس کی سرعدیں ایک طرف ہندوستان اور بغداداو وروسری طرف بحیرہ ارال اور خیج فارس سے ملتی تھیں۔

جب سلطنت بغداوامن کے گہوارے میں سورہی تھی مشرق اورمغرب کے حملة ورول كے ليے خوارزم اور مصركى سلطنتيں اسلام كاباز ؤے شمشيرزن تھيں -چنگیز خال کوسلطنت کی طافت خوارزم کی طافت کامیج علم نه تھا، اس لیےاس نے حملہ کرنے سے پہلے خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کر کے خوارزم کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان دوسلطنوں کے ورمیان ایک دوستان معاہدہ ہوجس کی بدولت ان کے درمیان تجارتی راستہ کھل گیا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ اہل تا تار کے تجارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد چنگیز خان کے جاسوسوں کے لیے بہت ی آسانیاں پیداہو گئیں لیکن زیادہ عرصہ نڈر راتھا کہ خوارزم کی سرحد کے ایک گورنر نے بخارا کے چند تا جروں کا مال چھین لیا اوراخھیں اس الزام میں قتل کر ڈالا کہ وہ چنگیز خال کے جاسوسوں کوخوارزم کے حالات سے باخبر کررے ہیں۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے یاس ایناا پلی بھیج کر گورنر کی اس حرکت پراحتاج کیالیکن بخارا کے تاجرخوارزم شاہ کی رعیت تصاوران کے ساتھ چنگیز خال کی ہمدردی سے خوارزم شاہ کے بیشکوک اور زیا وہ بڑھ گئے کہ چنگیز خال

خوارزم میں جو کام تا تاریوں سے نہیں لے سنا۔ اُس کے لیے اس نے بخارا کے تاجروں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ چنانچہ اُس نے برا فروختہ ہو کرچنگیز خان کے ایکی کوئل کا تکم دے دیا۔

بعض امرانے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ پچھ بھی ہوا پلی کاقل جائز نہیں الیکن سلطان علاؤالدین محمد الیک خودسر حکمران تھا، اس نے کسی کا کہانہ مانا۔ اپلی کوئل سلطان علاؤالدین محمد شاہ ایک خودسر حکمران تھا، اس نے کسی کا کہانہ مانا۔ اپلی کوئل کر کے اس کے باقی ساتھیوں کی واڑھیاں جلانے کے بعد اٹھیں واپس بھیج ویا

چنگیز خان کے لیے بیتو مین نا قابل بر داشت تھی۔ وہ و بیرواقعہ من کراٹھا اور ایک پیاڑی پر چڑھ کر دمریجک سورج کے سامنے سر بہجو در ہااور پھر بلند آواز میں پکارا ۔ فلک لاز وال پر دوسورج نہیں اوراس زمین پر دو خا قان نہیں ہوں گے!

چنگیز خان اورخوارزم شاہ میں جنگ نا گزیر ہو چکی تھی لیکن چنگیز خان کوخوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سورج پرستوں کے خلاف اگر خدا پرست متحد ہو گئے تو اسے حمرائے کو بی کے ویرانوں میں بھی بناہ ندیلے گا۔

(+)

ان وا تعات سے بل خوارزم شاہ اور خلیف ناصر بیں ناچاتی ہو پکی تھی۔خوارزم شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ سلطنت بغدا وکی مساجد بیں خلیفہ کے ساتھا س شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ سلطنت بغدا وکی مساجد بیں خلیفہ کے ساتھا س کے نام کا خطبہ بھی بڑھا جائے لیکن جب یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو اس نے اپنی سلطنت سے خلیفہ کے نام کا خطبہ منسوخ کرکے بغدا وپر چڑھائی کروی۔راستے بیں غیرمتو تع برف باری کوہ بُراشگون مجھ کرواپس چلا گیا ۔اس کے بعدا گرچہ دونوں سلطنوں کے اختلافات رفع ہو چکے تھے لیکن خلیفہ بغدا وکی سرحد پر آیک طاقت ورسلطان کا وجود

ایے لیے ایک مستقل خطرہ سجھتاتھا۔

چنگیز فان کوان اختلافات کاعلم تھالیکن اسے بیدیقین نہ تھا کہ خوارزم پر حملے کی صورت میں بغداد کی رائے عامہ فلیفہ کو غیر جانبدارر ہے دے گی ۔اسے بیرڈ رتھا کہ اگر فلیفہ نے اپنے اختلافات بھلا کر خوارزم کی حمایت میں اعلان جہاد کر دیا تو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک تمام اسلامی مما لک کی افواج اسے کیلئے کے لیے آموجود موں گی ۔ان تمام فدشات کے پیش نظر چنگیز فان قراقرم میں وسیع پیانے پر جنگی تیاریاں کر رہا تھا۔

خوارزم شاہ کے ساتھان بن ہوجائے سے پہلے چنگیز خان کو یہا حساس تھا کہ وہسلطنت خوارزم شاہ کے ساتھان بن ہوجائے سے پہلے چنگیز خان کو یہا حساس تھا کہ وہسلطنت خوارزم کوندو ہالا کیے بغیر تغیر عالم کی خواہش کو بورانہیں کرستا۔ اگر خوارزم شاہ اسے شکامت کاموقع نہ بھی دیتا تو بھی زیادہ سے زیادہ نہ ہوتا کہ تا تا ربوں کے ہاتھوں خوارزم کی تباہی چند برسول کے لیٹل جاتی ۔ طاقت ورہمسائے کونظر انداز کرنا یا کمزورہمسائے کرنا چنگیز خان کے مسلک کے خلاف تھا۔

وزیر اعظم کے ساتھ طاہر کی پہلی ملاقات سے چند ہفتے پیشتر خلیفہ ناصر کو خوارزم شاہ کے ہاتھوں چنگیز خان کے ایکی ملاقات سے چند ہفتے پیشتر خلیفہ ناصر کو خوارزم شاہ کے ہاتھوں چنگیز خان کے ایکی کے قبل ہونے کی خبر مل چکی تھی اور چند وان سے پینجر بغدا دہیں مشہورتھی۔ شکار سے واپس آ کرطا ہرنے خوارزم کے سفارت فانے کا رُخ کیا۔

خوارزم کاسفیر عمادالملک جس قدرطاہر کی تنظ زنی سے متاثر ہواتھا، اس سے کہیں زیادہ اس کے متاثر ہواتھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی باتوں سے متاثر ہوا۔ طاہر کے بلندارادوں سے واقف ہونے کے بعداس نے کہا۔ کاش! بغداد میں آپ جیسے نوجوان اور ہوتے!

طاہرنے جواب دیا۔ بغداد میں میرے جیسے کی نوجوان ہیں لیکن مجھے افسوس

ہے کہ آپ حکومت جس طرح خلیفہ سے برطن ہے، ای طرح بغدا د کے عوام سے بھی برطن ہے اور خلیفہ کے متعلق بھی میں یہ کہہ ستا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ خوارزم پر مصیبت آئی تو اس کے لیے غیر جانب دارر بہنانا ممکن ہوجائے گا۔ ہم از کم وزیر اعظم کے متعلق مجھے یقین ہے کہوہ قاسم کا باپ ہونے کے باوجود اپنے پہلو میں ایک مسلمان کا دل رکھتا ہے اوروہ خلیفہ کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔

عماد الملک نے کہا۔ آپ جیسے خوش نہم انسان کو پانچ سو برس قبل پیدا ہونا چاہئے تھا۔اب و نیا بہت برل چکی ہے۔

طاہر نے کہا۔ ہوستا ہے کہ خلیفہ کے متعلق جھے فلط نہی ہولیکن وزیر اعظم کے متعلق میں یقین ہے کہ ستا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نبیت بُری نہیں۔
متعلق میں یقین سے کہ ستا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نبیت بُری نہیں۔
عما والملک نے اپنے ہونؤں پر ایک خوارت آمیز مسکرا ہے لاتے ہوئے کہا۔
اگر میں وزیر اعظم کے متعلق آپ کی فلط نہی دورکردوں آو؟

آپ جھے اپنی اصلاح کے لیے ہروفت آمادہ پائیں گے اور پھرمیری جگہ بغداد کی بجائے خوارزم میں ہوگ ۔

> آپ وعدہ کرتے ہیں کہ بیراز آپ تک محدوور ہے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں۔

مما دالملک نے اُٹھ کرایک جھوٹا سا صندوق کھولا اور ایک باریک چڑے کا کلڑا نکال کرطا ہر کے ہاتھ میں وے دیا۔ اس پریہ عبارت کھی ہوئی تھی۔ خلیفۃ اُسلمین خوارزم شاہ کے ہاتھوں خاقان تا تار کے اپنجی کے وحشیا نقل کو ایک نا قابل معافی جرم ترارد ہے ہیں۔ اوریہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر خاقان تا تا رکا اس خالم ہادشاہ کوسزا ویے کا ارادہ کرلے تا ہم اسلام سے کوئی آوازاس کی جماعت

میں نہیں اُٹھے گی اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا کی دعائیں ان کے ساتھ ہول گی۔ مخلص: وحیدالدین وزیر خارجہ

اس عبارت کے بیچے چینی زبان کے چند حروف درج تھے۔ طاہر نے ان حروف پر انگلی رکھ کرعماد الملک سے پوچھا۔ یہ کیالکھا ہے؟

عمادالملک نے جواب دیا۔ یہ چنگیز خان کے فیر کی تفیدیق ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ آپ کے خادم خاص نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنالیا ہے۔

طاہرنے کچھ دریرسو چنے کے بعد سوال کیا۔آپ کے خیال میں بیان دم خاص کون ہے۔

عما دالملك نے جواب دیا۔وحیدالدین اوركون؟

طاہر نے کہا نہیں بیکوئی اور ہے خلیفہ کا کوئی ایسامعتمد جو بغدا دہیں چنگیز خان کی جاسوی کررہا ہے

عما والملك في كها\_الروحيدالدين بين أو يحروز يراعظم موكا!

نہیں میرے خیال میں وزیر اعظم اوروز برخارجہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔

آپ ير يوانة بن

نبيس مين مرية هسكا مول-

لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے تا تاری سفیر سے اپنے خط کی تصدیق کروانے کی بجائے اسے اس فتم کا پیغام بھجوانے کے لیے کیوں نہ کہہ دیا؟

عمادالملک نے جواب دیا۔اس کی دو وجوہات ہو عتی ہیں۔ پہلی ہے کہ جب علی الملک نے جواب دیا۔اس کی دو وجوہات ہو عتی ہیں۔ پہلی ہے کہ جب سے جاسوی کے الزام میں تا جرقل کیے گئے ہیں۔ ہماری حکومت نے چنگیز خان کے ساتھ بغداد کے تا تاری منیر کے نامہ و پیام کاراستہ بندکردیا ہے۔اس نے چندہار

خود قراقرام جانے کے لیے ہماری حدود سے گزرنے کی اجازت ما تی ہے لیکن ہماری حکومت نے انکار کرویا ہے۔ اوراب چنگیز خان کے الیجی کے آل کے بعداس کے لیے وہاں پیغام سیجنے یا خود جائے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہماری سلطنت میں سے گزر نے کے علاوہ اس کے لیے صرف دور سے ہیں۔ پہلا یہ کدو ہ مغرب کے ممالک سے گزرتا ہوا روس کا رخ کرے اور پھر روس کے ان نا قابل عبور علاقوں سے گزرے جن کے باشندے حال ہی میں تا تاریوں کی سفاکی و کھے چکے ہیں۔ وہ سے گزرے جن کے باشندے حال ہی میں تا تاریوں کی سفاکی و کھے چکے ہیں۔ وہ سے گزرے ہی کواس کا حسب ونب پُو چھے بخیر آل کردیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ سمندر کے راستے ہندوستان جائے اور وہاں سے قراقر م کا اُن کے مراستہ یہ تاریوں گار میاں سے قراقر م کا اُن کے مراستہ یہ تاریوں گار میں گر جہاں سے کردے۔ اس صورت میں اس کے سامنے وہ بلند پیاڑ حائل ہوں گے جہاں سے پر ندہ ہمی نہیں گزرستا۔

طاہر نے یو چھا۔ یگری آپ کے ہاتھ کیے آئی؟

عما والملک نے جواب ویا ۔ خلیف اصر کی فراست نے ہمیں چو کنار ہنا سکھا ویا ہے۔ افھوں نے اس مہم کے لیے ایک خوارزی ترک کی خدمات حاصل کی تھیں اور چرااس کے جوتے کے تلے اندری ویا گیا تھالیکن ہماری سرحد کے افسر جاسوسوں کو پہچا نے میں بہتر ماہر ہیں ۔ سرحد کے گورز نے ایکی کوئل کرویا ہے۔ اور اس خط کی نقل شکطان کواور اصل میرے یاس بھیجے ویا ہے۔

خلیفه کوان وا تعات کاعلم موچکا ہے؟

میں وزیراعظم سے ل چکاہوں۔اسے میں نے بیٹییں بتایا کہاصل خطامیرے پاس پہنچ چکا ہے۔ میں نے اسے صرف ایک نقل پیش کر دی تھی۔ تو وزیراعظم نے آپ کو کیا جواب دیا؟

افھوں نے بے شار تھیں کھا کیں ۔وزیر خارجہ کو گالیاں ویں اور جھے اپنے کل میں بٹھا کر سید ھے خلیفہ نے وزیر میں بٹھا کر سید ھے خلیفہ نے وزیر خارجہ کو ہلایا ہے۔خلیفہ نے داری خارجہ کو ہلایا ہے۔خلیفہ کا ارادہ ہے کہا ہے کل میں بُلا کر گرفتار کرلیا جائے ۔اس کے بعدای شام مجھے وزیر اعظم نے دو بارہ اپنے کل میں بلایا اور کہا کہ وزیر خارجہ رویوش ہے اوراس کی تلاش جاری ہے۔ ہے اوراس کی تلاش جاری ہے۔

ابھی تک وہ ملا ہے یا تہیں؟ تبد

عمادالملک نے کہا۔ ہوستا ہے کہآپ کا خیال سی ہواور دو پہر کے وقت خلیفہ
کے الیجی کے اس مطالبے نے کہآپ فورامیرے ساتھ چلیں، اسے شک میں ڈال
دیا ہو۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خلیفہ کے پاس گیا ہو خلیفہ اور وزیر اعظم نے اپنی
بدنا می کے ڈرسے اسے روپوش کر دیا ہو۔ ممکن ہاس نے اس شربت کا ایک آدھ
گھونٹ پی لیا ہوجے چکھ لینے کے بعد کوئی شخص خلیفہ کے کل کی بھول بھیوں سے زندہ
واپس خبیں لکتا۔

اگر آپ کاخیال درست ہو کہ اس نے یہ سب کچھ ظیفہ یا وزیر اعظم کے قلم سے کیا ہے تو یہ کیسے ہوستا ہے کہ اسے زہر دے کر مروادیا گیا ہو؟ ایسی اہم مہم کی نا کامی کے بعد خلیف اسے کسی نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھ ستا۔ اگرمروانے کی بجائے کہیں چھپادیا گیا ہے واس کی وجھرف میں ہوسکتی ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم اس معالمے کی کھلی تحقیقات سے گھبراتے تھے۔ میری تسلی کے لیے افسیں یقینا سزاوی بڑی اورائی گرون پر جلاوکی تلوار و کھے کراسے خلیفہ یاوزیر اعظم کا راز چھیانے میں کوئی مصلحت نظر نہ آتی۔ وہ سب کھے بتاویتا۔

طاہرنے کہا۔آپ تصویر کاصرف ایک رُخ و کیمنے ہیں۔آپ یہ کیوں نہیں سوچنے کہ یہ سازش صرف وزیر خارجہ کی تھی اور و وسز اکے خوف سے جھپ گیا ہے؟ میں اس بات کے امکان سے افکار نہیں کرتا لیکن حالات نے ہمیں ہر بات کے تاریک پہلوکو د کیمنے پرمجبور کرویا ہے۔

طاہر نے کہا۔ آپ کوجھ پراعمادے؟

عماوالملک نے جواب دیا۔ آپ پراعماد کرنے کے لیے یہ جانناہی کافی ہے کہ آپ ایک بہاور نوجوان ہیں ، ایک مجاہد کے بیٹے ہیں جس شخص کے ایمان کی شہادت صلاح الدین ایو تی کی تکوار دے رہی ہو میں اس کے خلوص پر شبہ کرنے کی جرات نہیں کرستا۔

آپ کویقین ہے کہ چنگیز خان خوارزم پر حملہ کردےگا؟ اگروز پر خارجہ کا یہ پیغام اس کے پاس پینچ چکا ہوتا تو وہ شاید اب تک حملہ بھی کر چکا ہوتا۔

اوراگروزر اعظم کی طرف سے اسے یہ پیغام ل جائے کہ حیلے کی صورت میں بغداد کا ہر سلمان خوارزم کے جھنڈے تلے جمع ہوجائے گاتو؟

تو مجھے یقین ہے کہ چنگیز خان کو عالم اسلام کی طرف آنکھ اُٹھا کر دیکھنے کی جرات بھی نہیں ہوگ۔

اگر میں وزیر اعظم سے ایسا پیغام حاصل کراول آو کیا آپ خوارزم کی حدودعبور کرنے میں میری مدوکریں گے؟

میں وزیرِ اعظم کے ہرا قدام کوشک وشبہ کی نگاہ سے دیکھوں گالیکن اگر آپ ابیا پیغام حاصل کرسکیں تو مجھے بیہ اطمینان ہوگا کہ قراقرم پینچ کرایسے پیغام کامنہوم برل نہیں جائے گالیکن آپ اس بات کی تو تع کیوں رکھتے ہیں کہ وزیرِ اعظم ابیا پیغام ہمی جمیجیں گے اور آپ کوا بلی بھی بھی بنا کیں گے؟

اس وال نے طاہر کوا کی لیے کے لیے بدحواس کرویا۔ اس کے ول میں شک پیدا ہوگیا کہ آگراس نے یہ بتا ویا کہ وزیراعظم اسے چنگیز خان کے پاس بیجنے کا ارادہ خاہر کرچکا ہے تو عما والملک کے شکوک بڑھ جا کیں گئے۔ اس نے جواب دیا۔ میں وزیراعظم سے یہ مطالبہ کروں گا۔ آگراس نے انکار کیا تو میں بغداوی جامع ممجد میں یہ اعلان کروں گا کہ خلیفہ اور وزیر اعظم خالم اسلام کو چنگیز خان کے پاس فروخت یہ اعلان کروں گا کہ خلیفہ اور وزیر اعظم خالم اسلام کو چنگیز خان کے پاس فروخت کر چکے ہیں اور آپ و کی میں گے کہ میری یہ آواز بغداو کے ہر بجے اور بوڑھے کی آواز بن جائے گی۔ میں آپ سے خوارزم سے گزرنے کے اجازت نامے کا مطالبہ صرف اس وقت کروں گاجب آپ کو وزیر اعظم کی تحریر وکھا اول گا۔

عما والملک نے جواب ویا میں وزیر اعظم کی تحریر و تیجے یغیر بھی آپ کوا جازت نامہ کھے کرویئے کے لیے تیار ہوں۔

طاہر نے اُٹھ کراس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ابھی نہیں۔ میں وزیرِاعظم سے ملاقات کے بعد آپ کے پاس پھر آؤں گا!

طاہر، عماد الملک کے مکان سے باہر الکا اتو سڑک پر زید آتا وکھائی ویا۔ زید نے میر کرکھا۔ میں آپ کو دھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں۔وزیر اعظم کا پلی آپ کو بلانے

آیا تھا۔وہ کہتا تھا کہ میں آپ کوتلاش کر کے فورارواندکردوں بجیب احمق آدمی تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہتم تو بالکل ہرومعلوم ہوتے ہواور میں نے جب اسے کشتی لڑنے ک وعوت دی قو قبتہدلگا تا ہوا چل دیا۔

> طاہرنے کہا۔ ہرا کی کوشتی اڑنے کی دفوت نہیں دیا کرتے! (۳)

پانچ ون کے بعد ایک شام نماز مغرب کے بعد عبدالعزیز اور عبدالما لک طاہر
کے مکان پر پہنچ ۔ طاہر ایک کمرے میں جیٹھا ایک کتاب و کھے رہا تھا۔عبدالعزیز نے
سرے میں واخل ہوتے ہی کہا۔ میر اخیال تھا کہ آپ سفر کا سامان ورست کررہے
ہوں گے؟

طاہر نے اُٹھ کران کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد کہا۔ سفر کی تیاری قو ہیں کل سے کررہا ہوں لیکن آج وزیر اعظم نے خلیفہ کا بیٹھم سنا دیا کہ پرسوں ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ مجھے روزوں کے ساتھ سفر ہیں تکلیف ہوگ ۔اس لیے عہد سے اگلے دن مجھے یہاں سے روازنہ ہونے کی اجازت مل جائے گی۔

عبدالعزیز نے کہا تعجب ہے کہ خلیفہ آپ کی تکلیف کا اس قدرا حساس رکھتے بیں ۔کیا آپ چنگیز خان کے نام ان کا مکتوب حاصل کرلیا ہے؟

طاہر نے جواب ویا۔وہ خطور ریاعظم کے پاس ہے۔ میں اس کامضمون بڑھ چکا ہوں اور اس برخلیف کے مہر و کھے چکا ہوں۔وزیر نے عماد الملک کو بھی وہ خط وکھا دیا ہے اور انھوں نے کہا ہے گئا۔ ہے اور انھوں نے کہا ہے کہ رخصت کے دن مجھے وہ خط ل جائے گا۔

عبدالمالک نے کہا لیکن آپ کے سفر کے التواکے لیے ماہ رمضان کا بہانہ مجھے تعلی بخش نظر نہیں آتا ۔ کیا آپ نے بیٹیس کہا کہ آپ روز ہ رکھ کر بھی سفر کر سکتے

504

طاہر نے کہا۔ میں نے تو بہت زور دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جو شخص عرب کی تھی ہوئی ہواؤں میں روزے رکھنے کا عادی ہوا، اسے شال مشرق کے بہاڑوں کی سروہ وا میں سفر کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سفر کی اہمیت الیسی ہے کہ جھے معمولی تکالف کونظر انداز کرنا چا ہیں۔ لیکن وزیرِ اعظم نے کہا عید کے دان خلیف چوگان اور نیز ہ ہازی کا مقابلہ دیکھیں گے اور ان کی خواہش ہے کہ میں ہمی اس میں ضرور حصہ اوں!

عبدالمالک نے کہا۔ یہ بہانداس سے بھی زیادہ نامعقول ہے۔ عزیز اہم بناؤ جب چنگیز خان کی افواج خوارزم کی شال مشرقی سرحد پرنقل وحرکت کررہی ہیں اور خلیفہ اسے متنبہ کرنا ضروری سجھتے ہیں تو طاہر کوایک ماہ اور یہاں رو کئے کی وجہ کیا ہوسکتی ہے۔

عبدالعزیز نے اپنی کشادہ پیٹائی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ خلیفہ اور وزیر اعظم کی مصلحین سجھنا آسان نہیں۔ ہوستا ہے کہ رمضان کے آخر تک وہ ابنا اراوہ بدل ویں۔ بردھا ہے کی وجہ سے خلیفہ کی قوت فیصلہ جواب دے پچی ہے اور اتنی بردی بھلا گگ لگانے سے پہلے ان کے لیے ایک ماہ یا ایک برس سوچنا کوئی بردی ہات نہیں ۔ ہاں جھے ایک بات کا خدشہ ہے۔ طاہر اتمحارے ساتھا ورکون جارہا ہے؟

طاہرنے جواب دیا۔ میں نے تم دونوں کے متعلق کہا تھا۔ لیکن وزیراعظم نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا ۔ انھوں نے میہ کہا کہ میں آپنے ساتھ تین چارنو کر لے جا ستا ہوں۔ ۔ جا ستا ہوں۔

عبدالعزيز في سوال كيا -ان توكرول كا انتخاب آپ كى مرضى يرجهور ديا

جائے گایاوزر اعظم اپنی پسند کے آومی جیجیں گے؟

طاہر نے جواب دیا۔ پی خدشہ خوارزم کے سفیر نے بھی ظاہر کیا تھا کہ میرا کوئی
ساتھی وہاں جا کر خلیفہ کی طرف ہے کوئی اور پیغام ندُسنا و لے لیکن میں نہیں ہجھتا کہ
خلیفہ کا خط د کیسے کے بعد چنگیز خان کسی معمولی آ دمی کی بات پر اعتبار کر لے گا۔ اس
کے علاوہ احتیاط کے طور پر عماد الملک رائے کی چوکیوں کو مطلع کردے گا کہ اگر
میر سے سواکسی اور کو تلاش لیے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ میں خود بھی ان کی د کھے بھال کرتا
جاؤں گا۔

عبدالما لک نے کہا۔ اگران میں سے سی نے تا تاری مغیر کی کوئی نشانی وہاں جاکر پیش کروی تو؟

طاہر نے کہا۔ آپ اس کی فکرنہ کریں۔ بیس نے یہاں تک انتظام کرلیا ہے کہ مملکت تا تاریس واخل ہونے سے پہلے ان کالباس اور جوتے تک تبدیل کردیے جائیں۔

عبدالعزیز نے کہا۔لیکن پھر بھی آپ ہوشیار ہیں۔کہیں ایبانہ ہو کہ خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد آپ کسی سرائے میں رات کے وقت سور ہے ہوں اور جب صبح کے وقت بیدار ہوں تو آپ کے ساتھی خلیفہ کے خطاسمیت غائب ہو چکے ہوں۔ آپ انھیں تلاش کرتے رہیں اوروہ قراقر م پہنچ چکے ہوں۔

طاہر تھوڑی در کے لیے سوچ میں ہڑ گیا۔ بالآخراس نے کہا۔ آپ فکرند کریں ۔ انھیں کم از کم بیاحساس ضرورہوگا کہ وہ میر سے بغیر واپس نہیں آسکیں گے۔

لیکن پہنچی ہوسکتا ہے کہ اٹھیں قراقرم کی آب وہوا بغداد سے زیادہ پہند آجائے۔اس لیے کم از کم زید کوخرورساتھ لیتے جائیں۔

طاہر نے جواب دیا۔ زید کو میں گھری حفاظت کے لیے یہاں تھہرانا ضروری سیجھتا ہوں۔ آپ اطمینان رکھے۔ یہاں سے خواہ میرے ساتھ کیسے ہی آ دمی کیوں نہ جا کیں۔ وہ ایک منزل طے کرنے کے بعد خلیفہ یا وزیراعظم کی بجائے میرے زیر اثر ہوں گے۔ آگرا نعام کی ہوں کی آ دمی کوغدار بناسکتی ہے تو زیادہ انعام کی ہوں است برجھی لا کتی ہے۔

عبدالما لک نے کہا۔ ہیں موجودہ وزیر خارجہ مہلب بن داؤدکو ایک خطرناک آوی جھتا ہوں۔ دوسال وہ بغدا دہیں بالکل اجنبی تھالیکن چند ماہ پہلے بیرحالت ہے کہ دن میں ایک بار خلیف سے اس کی ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ وحیدالدین کے روبوش ہونے سے پہلے وہ اس کانائب تھالیکن عجیب بات بیتھی کہ وحیدالدین سے زیا وہ خلیفہ کے ساتھا اس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور بعض ملاقاتوں میں وہ چنگیز خان کے سفیر کوچھی ایپ ساتھ لے جاتا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کاکوئی آدی آپ کے ساتھ نہ جاتا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کاکوئی آدی آپ

طاہر نے کہا۔ میں اس بات کاخیال رکھوں گا۔آپ کومعلوم ہے کہ مہلب بن داؤدکہاں ہے آیا ہے؟

عبدالما لک نے جواب دیا ۔ یکسی کومعلوم بیس لیکن کہا جاتا ہے کہاس کے پاس سے بیاں میں اس کے بیاں دولت ہے اور خلیفہ اور شہرادہ مستنصر کو بیش تیمت تحالف پیش کرچکا ہے۔

(4)

صفیہ علی الصباح مجری نیند سے بیدار ہوئی ۔ کمرے کی دُھندلی روشی میں ادھراُ دھرد کچے کراس نے مغموم سی صورت بنا کر پھر استکھیں بند کرلیں ۔ آج مجروہ

ایک سہانا سپنا و کھے پچی تھی۔ آج پھر اس نے وکش فضاؤں میں پرواز کی تھی جہاں ازاد پرندے محبت کے گیت گاتے تھے۔ اس نے خاموش نگا ہوں سے کسی کے سامنے التجا کیں کی تھیں اور کسی نے ان التجاؤں کے جواب میں میہ کہا تھا۔ صفیہ! نا دان نہ بنو۔ حاری زندگی کے راستے مختلف ہیں!

صفیہ نے اپنے چہرے ہراکی مغموم سکر اہٹ لاتے ہوئے کہا میرے بدو! تم بہت ضدی ہو!

وہ دوبارہ آئکمیں کھول کراٹھی اور دوسرے کمرے بیں جاکر وضوکرنے کے بعد نماز کے لیے گئے کہ کا ورحسب بعد نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر دُنیا کی اور حسب معمول آج بھی اس کی دُنیا کا آخری فقرہ بیتھا۔ میرے اللہ! اسے ہرآ دنت سے بیانا!!۔۔

ا کنافتم کرنے کے بعد صفیہ اُٹھ کراپنے کمرے میں چلی گی اور در پیچھول کر بائیں باغ کی طرف جھا تکنے گئی ۔ پھر ہیٹھے اور جلکے سروں میں ایک گیت گاتی ہوئی دوسری دیوار کے ساتھ قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی ۔ اس کی آواز جوموسم بہار کے برندوں سے کہیں زیا دہ شیری تھی ، آہتہ آہتہ بلند ہورہی تھی ۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئینے میں ایک اور صورت و کھے کروہ اچا تک خاموش ہوگئی۔

اس نے جلدی سے پیچھے مُر کر قاسم کی طرف و کیمھتے ہوئے کہا۔ قاسم تم ؟ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صغیہ! تم خاموش ہو گئیں؟ تہباری آواز۔۔۔۔!!

صفیہ نے تلخ کہے میں اس کی بات کا منے ہوئے کہا۔ میری آواز بہت اچھی بے لیکن شمصیں چوروں کی طرح میرے کمرے میں آنے کا کوئی جی نہیں ہے۔۔۔۔ تشریف لے جاؤورن سکین کو آواز دیتی ہوں!

قاسم نے کہا۔ صفیہ! میں نے کیا خطا کی ہے۔ شمصیں مجھ سے اس قدر نفرت کیوں ہے اور تہارے یہ نغیے اگر میرے لیے نہ تھے کس کے لی تھے؟ صفیہ! مجھے اس قدر نہ ستاؤیتم جانتی ہو میں شمصیں کس قدر جا ہتا ہوں۔ میں۔

!\_\_

صفیہ نے غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے کہا۔ قاسم جاؤ! ابھی تک تمھارے وماغ پر رات کی شراب کا اثر ہاتی ہے۔

قاسم نے غصر صبط کرتے ہوئے کہا۔ صغید! شخصیں معلوم ہے کہ میں شراب مرکز کر چکا ہوں لیکن اگر میری کوئی عادت بُری بھی ہوتو زندگی کے طویل سفر میں ہم دونوں ایک کشتی پر سوار ہوں گے ۔ اس لیے جھے اس قدرنا قدانہ نظروں سے دیکھنے عادت ترک کردو۔ ہم دونوں کے ۔ اس لیے بہتر ہوگا۔

صفیہ نے تک کر جواب دیا۔ قاسم جاؤ! میں تمحاری کشتی میں سوار ہونے کی بجائے دریا کے صور میں ڈوب مرنے کوتر جے دوں گ۔

قاسم نے خفیف ساہو کر کہا۔ اس قدر سردم ہری ٹھیک ٹہیں۔ جھے میں ہزار فامیاں ہوں لیکن میں میں میں ہزار فامیاں ہوں لیکن میں محما راہوں۔ میں تنہاری ایک مسکر اہٹ کے لیے موت سے کھیل سَنا ہوں۔ آگ میں کودسَنا ہوں۔ میں اُڈوں سے کھڑا سَنا ہوں۔ میں تنہارے لیے۔۔۔۔!

صفیہ نے کہا۔ ہاں ہاں رُک کیوں گئے؟ کہو میں تہارے لیے آسان کے تارے نوچ سُتا ہوں ۔ سمندر کی مجرائیوں میں خوطہ لگا کرموتی نکال سَتا ہوں ۔ بار شہنشا ہوں کے تاج اُتا رسَتا ہوں ۔ اُندھیوں سے اُٹ سَتا ہوں ۔ برے برے جابر شہنشا ہوں کے تاج اُتا رسَتا ہوں ۔ اُندھیوں سے اُٹ سَتا ہوں ۔

...... آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

طوفا نول سے کھیل سَمّا ہول لیکن ایک انسان نہیں بن سَمّا۔ قاسم شخصیں بیہ غلط نہی سرب سے ہوئی کہتم ایک شاعر بھی ہو؟

قاسم نے اپنی بو کھلا ہے ہر قابو پاتے ہوئے کہا۔ صفیہ!میرے جذبات کی تو بین نہ کرو۔ میں شاعر نہیں۔

تہبارے جذبات!وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کی تو بین کی رائے تم آگر یہاں تھہرنے پرمصر ہوتو میں جاتی ہوں لیکن میرا پیچیا کیا تو میں سیدھی چھا کے پاس جاؤں گی!

صفیہ یہ کہ کر قاسم کی طرف غصاور نفرت سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔

محل کے باغ سے چند پھول و ڑنے کے بعد صفیہ درختوں کے ایک جھنڈ میں
پہنی ، شاخوں سے شہم کے قطر ہے گر رہے تھے لیکن صفیہ کوان کا احساس تک ندتھا
۔ بیرہ و مقام تھا جہال طاہر کے ساتھ تنہائی میں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور جب
سے طاہر خلیفہ کا پیغام کے کرفر افر م کی طرف روانہ ہوا تھا۔ باغ کا یہ گوشاس کی توجہ
کا مرکز بن چکا تھا۔ ان ورختوں کے ہے ، پھل اور پھول اُسے دوسرے درختوں
سے مختلف نظر آئے ہے۔

آج قاسم کی ملاقات کے بعد وہ اپنے ول پر ایک بھاری ہو جھ لے کریہاں مؤٹی ہے ۔ سورج کی ابتدائی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر آرہی تھیں۔ صفیہ نے آسان کی طرف دیکھا اورانتہائی مغموم آواز میں کہا:۔

طاہر اسمیں شاید معلوم بھی نہ ہو کہ میں کون ہوں اور تم میرے لیے کیابن چکے

## حصەدوم\_\_\_\_خلفيە كالىلجى

خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اوراس کے ساتھیوں کو مملکت تا تارکی سرحدی چوکی پر پچھ مدت رکنا پڑا۔ چوکی کے افسر نے انھیں ہر ممکن ہولت پہنچا نے کی کوشش کی ۔ تا ہم طاہر یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی ایک فیمے میں نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ انھیں اس پاس کی پیماڑیوں پر کھو منے کی اجازت نہتی ۔ طاہر فوقی چو فی تا تاری زبان میں کسی سپاہی سے کوئی سوال ہو چھتا تو اسے کوئی جواب نہ ماتا ۔ چونکہ کے افسر کے سواکسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہتی ۔ ماتا دی ویک کے ماتی ہو بات کرنے کی اجازت نہتی ۔ نا تا ری جاسوس ان کے ساتھ سائے کی طرح گئے رہتے تھے ۔ طاہر نے چوکی کے افسر کو بار ہا ہے جھانے کی کوشش کی کہ وہ چگیز فان کے نام فلیند بغدا و کی طرف سے افسر کو بار ہا ہے جھانے کی کوشش کی کہ وہ چگیز فان کے نام فلیند بغدا و کی طرف سے ایک ضروری پیغام لے کر آتیا ہے لیکن اسے ہر باریسی جواب ماتا ۔ فان اعظم کے باس پیغام بھیجے ویا گیا ہے ۔ ان کی ہدایات ملتے ہی آپ کوروا نہ کر دیا جائے گا۔

قریباتین ہفتوں کے بعدا یک تا تاری افسر چندسپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر پہنچااوراس نے طاہر کی گزشتہ تکالیف پر اظہار معذرت کے بعد بتایا کہ۔خان اعظم نے آپ کوشرف باریا بی بخشاہے۔

چند ہفتے اس افسر کی رہنمائی میں دشوارگز ار پیاڑی رائے طے کرنے کے بعد طاہراو راس کے ساتھی ایک دن کوہ قراقر م گی اس وا دی میں داخل ہوئے جس میں حد نگاہ تک چنگیز خان کی افواج کے خیمے وکھائی دیتے تصاوراس وا دی کے چاروں اطراف بلندیماڑ تھے۔

بغداد سے وزیرِ اعظم نے طاہر کے ساتھ نین آدی روانہ کیے تھے۔ دوایرانی تھے جن میں سے ایک کانام مال اور دوسرے کانام ابواکی تھا۔ تیسرے کانام جمیل تھااور بیراتی تھا۔ بیتنوں سفر کے دوران وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق نہایت مستعدی سے طاہر کے احکام کی تھیل کرتے رہے۔ راستے میں کئی باران کی تلاش کی جا چکی تھی۔ اس لیے طاہر کو بیاطمینان تھا اگران میں سے کوئی خلیفہ یا وزیر اعظم کی جا چکی تھی۔ اس لیے طاہر کو بیاطمینان تھا اگران میں سے کوئی خلیفہ یا وزیر اعظم کی طرف سے کوئی خفیہ پیغام بھی لے کر آتیا ہوتو بھی چھیز خان کو اپنی صدافت کا یقین دلانے کے لیے وہ کوئی نشانی چین میں کرسکے گا۔

اس کے ساتھیوں میں سے الوائحق تا تاری زبان میں کانی وستری رکھتا تھا اوروہ چنگیز اس کے ساتھیوں میں سے الوائحق تا تاری زبان میں کانی وستری رکھتا تھا اوروہ چنگیز خان کی جائے قیام تک کنچنے کنچنے تا تاری افسر سے کانی بے تکلف ہوگیا تھا۔ سفر کے دوران اس نے کئی مرحبہ تا تاری افسر اور الوائحق کو باقی قافلے سے آگے نکل کریا چیچے رہ کرنہا ہے تار داران طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ با تیں کرتے ویکھا تھا۔

بھیموں کے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد یہاں چھیز خان اور اس کی افواج تسخیر عالم کی تیار یوں میں مصروف تھیں، تا تا ری افسر آیک کشاوہ خیمے کے سامنے رُکا اور گھوڑے سے ار کر طاہر سے مخاطب ہوا۔ آپ اس خیمے میں آرام کریں۔ میں خان اعظم کواطلاع دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند سپاہیوں کوجو خیمے سے باہر کھڑ ہے ان کی راہ و کھور ہے تھے، اشارہ کیا۔ افھوں نے آگے بڑھ کر طاہر اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی با گیس پکڑ لیس اور وہ گھوڑے سے اُر کر طاہر اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی با گیس پکڑ لیس اور وہ گھوڑے سے اُر کر اور اور الیں اور وہ گھوڑے کے اندرواغل ہوئے۔ یہ خیمہ مخمل کے بر دوں اور ایک والیوں سے سے اہوا تھا۔

طاہراوراس کے ساتھیوں نے عصر کی نمازا داکی۔ وُنا کے بعد طاہر نے ابواکش

ے سوال کیا ہم رائے میں اس تا تاری افسر کے ساتھ کیا ہم کرد ہے تھے؟

ابو آئی نے ایک معنی خیز تبہم کے ساتھ اپنے ساتھوں کی طرف دیکھا اور جواب دیا ، پہلے میں ، وہ جھے چنگیز خان اور میں اسے اپنے خلیفہ کے متعلق بتار ہاتھا۔

متم تمام رائے بھی سے یہ بات کیوں چھیاتے رہے کہم تا تاری زبان جانے ہو؟

اگرات بھے ہے یو چھے تو میں آپ کو بنادیتا۔

وزير اعظم كومعلوم تفاكيم تاتاري زبان جائة مو؟

آخق نے قدرے پر بیٹان ہوکر جواب دیا۔وزیر اعظم مجھ جیسے معمولی آدی کے متعلق اس قدروا تفیت عاصل کرنے کی ضرورت کب محسوں کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں کسی کے ساتھ ہم کلام ہونے پر اعتراض ہوتو میں آئیدہ نہیں بولوں گا۔

جھے تہبارے ہم کلام ہونے پرکوئی اعتر اض نہیں لیکن اگرتم ہے کوئی بغدا دکے متعلق سوال کرے تو سوچ سمجھ کرجواب دینا!

ابوا کی نے جواب دیا مجھائے فرض کا احساس ہے۔

جھوڑی در بعدتا تاری افسران کے خیم میں واخل ہوااوراس نے طاہر سے کہا

خان اعظم منے آپ سے ملاقات کریں گے۔ بیس نے آپ کے خوروونوش کا انتظام ایک ایرانی ملازم کے شپر وکرویا ہے۔وہ آپ کامسلمان بھائی ہے۔اورآپ کوسی قتم کی تکلیف نہوگ۔

جس وقت طاہرتا تاری افسر کے ساتھ باتیں کررہاتھا۔ابواکی خیمے سے اُٹھ کرہا ہرنکل گیا اور جب بیافسر رخصت ہوتو طاہراٹھا اور خیمے کے وروازے میں کھڑا

ہوکر باہر جھا نکنے لگا۔ ابو آخق چند قدم کے فاصلے بہتا تاری افسر سے باتیں کررہا تھا۔
شام کے وقت طاہر کے تینوں ساتھی وادی میں چکر لگانے کے بہانے باہر نکل
گئے اوراس وقت واپس آئے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کرسونے کا ارا وہ کررہا تھا۔
طاہر نے اضیں تخت ست کہا تو ابو آخق بولا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔
انندہ الی غلطی نہ ہوگ ۔ بیتا تاری لوگ بوئے وشتی ہیں۔ ہم میر کے لیے نکلے
شھا یک خیمے کے پاس ہمیں چند سپاہوں نے گھیرلیا اور زبر دی ہم تینوں کے سرمونڈ
کرہاری کھو پڑیوں پر سیابی مل دی ۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہارے ساتھ نہیں تھے۔
کرہاری کھو پڑیوں پر سیابی مل دی ۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہارے ساتھ نہیں تھے۔
یہ کہتے ہوئے ابو آخق نے ابنا عمامہ اتارہ یا اور کہا۔ دیکھیے۔ انھوں نے ہماری کیا
گٹ بنائی ہے۔

ابوآخق اوراس کے ساتھیوں کے سرواقعی منڈ ہے ہوئے تھے اور بالوں کی جگہ ان بر سیاہ روغن جیک رہاتھا۔

طاہرنے کہا۔ عجب احق ہیں یہ لوگ۔ میں چنگیز خان کے سامنے اس برسلو کی براحتیاج کروں گا!

ابواکل نے کہا یہاں سرمونڈ نائی بات نہیں۔ ایک افسر کہدر ہاتھا کہ مہمان کا سرمونڈ نا بھی یہاں مہمان نوازی میں وافل ہے۔ خدا کاشکر ہے کہ اُنھوں نے اپنے مختجروں کی تیزی کی آزمائش کے لیے ہمارے سروں کے بال ہی منتخب کیے ورندا یک تا تا ری کے ہاتھ کو اپنی شاہ رگ سے اس قدر قریب و یکھنا خطرے سے خالی ندتھا۔

(4)

انگل منے چنگیز خان کے ایکی کے ساتھ شاہی ایوان کی طرف چل دیا۔۔۔ شاہی ایوان اس وادی کے ایک سرے پر چند خوبصورت خیموں پر مشتل تھا۔ پیاڑی کے

اُور جانے والی سر ک کے نجلے سرے مروائیں اور بائیں انسانی کھور دیوں سے دو بلند مینارتغیر کیے گئے تھے اور سڑک کے ووٹوں کناروں برینے سے اوپر تک کھورٹرلوں کی قطاریں بنائی گئی تھیں ۔طاہر کے چبرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے تاتاری افسرنے کیا۔ بیصرف بڑے بڑے سرواروں کی کھورٹیاں ہیں ۔انھیں ان کی حیثیت کے مطابق جگہ دی گئی ہے۔ نیلے طبقے کے لوگوں کی کھورٹریاں پہال جیس لائی گئیں۔او برخان اعظم کے خیمے کے سامنے آپ ان حکر انوں اور فوجی رہنماؤں کی تھومیڑیوں کا انیار دیکھیں گے جنھوں نے ہماری عظمت کے سامنے سرمجو وہونے سے انکار کرویا تھا۔ اُو نیچے گھرانوں کی حسین بیّکات چنھوں نے خان اعظم اورشنراووں کی خدمت سے انکار کردیا تھا ان کی کھور ایوں سے ایک جھوٹا سامینار ملکہ تا تا رکے قیمے کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے۔ يهارى يرج معت موت كها وه ويكعيه اس بهارى يرخان اعظم كاعاليشان محل تغیر ہورہا ہے ۔ان پہاڑوں میں اعلی متم کے پھرنا پاب ہیں ۔ میں نے سنا ہے کہ بغداد، بخارا اورسم فتدكى عمارتوں ميں بہترين تشم كےسرخ اورسفيد پھر لگائے گئے - 0

طاہر نے جواب دیا ۔لیکن وہ پھرخوب صورت ہونے علاوہ سخت بھی ہیں۔ آپ کے خان اعظم انسانی کھو پڑیوں کا کل تغییر کیوں نہیں کرتے ؟

اگرانسانی کھوپڑیاں انیٹوں کا کام دے سکتیں تو ہمارے لیے یہ کام مشکل ندتھا ۔ شال مغرب اور شال مشرق کے شہروں میں کھوپڑیوں کے گئی انبار بے کار بڑے ہوئے ہیں۔ موسے ہیں۔

بیاڑی کی چوٹی پر ایک کشادہ اور ہموار میدان میں بیش قیمت قالین بچھے

ہوئے تھے اوراس میدان کے تین اطراف خیموں کی قطارین تھیں۔ جا بجا پہرے دارنگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ ایکی درمیان کے ایک خیمے کے سامنے زُ کا اور طاہر کو ہا ہر تھہرا کراندرداخل ہوا تھوڑی درے بعد دالیس طاہر کواندر لے گیا۔

دوکشادہ کمروں میں گزرنے کے بعد طاہر تیسرے اور نسبتا چھوٹے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے ایک طرف کوئی چار بالشت او نچا چبوتر اتھا جس پر بیش تیست قالین بچھا ہوا تھا۔ چبوترے کے نیچے ایک قطار میں چند تاج رکھے تھے۔ تیست قالین بچھا ہوا تھا۔ چبوترے کے نیچے ایک قطار میں چند تاج رکھے تھے۔ کمرے میں ایک عمر رسیدہ فخص جو اپنے جبد دوستارے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا۔ کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کرطا ہرکی طرف مسحانے کے لیے ہاتھ

كرنا بول -

طاہرنے اس کے ساتھ مسحا فہ کرتے ہوئے اپنے جسم میں ایک کیکی محسوں کی اور قدرے تذیذ ب کے بعد کہا۔ آپ پہال کیا کرتے ہیں؟

برهایا اور کہا۔ میں خاتان تاتار کی مملکت میں اینے ایک مسلمان بھائی کاخیر مقدم

میں خاقان تا تا رجو ہر شناس بھی ہیں اور فیاض بھی ۔ ہیں یہاں تا جروں کے
ایک قافے کے ساتھ آیا تھا۔ خاقان اعظم کوایک مترجم کی شرورت تھی ۔ انھوں نے
جھے چند ماہ کے لیے اپنے تھہرالیالیکن اس کے بعد ان کی اقدار افزائی نے بھے
بہیشہ کے لیے خریدلیا ہے ۔ خاقان اعظم تشریف لانے والے ہیں، ہیں آپ کو چند
با تیں بتا وینا ضروری ہجستا ہوں ۔ وہ زیا وہ خوشامد لیند نہیں کرتے لیکن ہے تکلفی اور
ساتی کوقطعا قابل معانی نہیں جھتے ۔ اگر آپ تا تاری زبان میں بات کریں گے تو
وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے، اگر آپ تا تاری زبان میں بات کرتا نہ جائے
ہوں تو اضیں چینی زبان بھی لیند ہے ۔ ان وونوں زبانوں کے بعد خاقان اعظم

فاری کور جے ویتے ہیں۔وہ اس زبان کے چند الفاظ سیکھ چکے ہیں لیکن عربی زبان سے خصیں وحشت ہوتی ہے۔

طاہر نے جواب ویامتورے کاشکر ہے۔ لیکن ہیں تا تاری اور چینی زبان سے باوا قف ہوں ۔ فاری جانتا ہوں لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی ترجمانی کے باوجود اپنی فراست سے کام لے کرمیرا مطلب سجھنے ہیں غلطی نہ کریں ۔ اگر آپ کوعربی زبان کاتر جمہ کرنے ہیں وقت محسوں ہوتی ہوتو اور بات ہے ورنہ ہیں اظہار نمد عا کے لیے عربی زبان کوزیا دہ موزوں سجھتا ہوں اور اگروہ ترکی اچھی طرح سجھتے ہیں تو ہیں وہ ہی جانتا ہوں ۔

کہیں یہ فضب نہ کر بین ختا۔ جب سے خوارزم شاہ نے فان موصوف کے اپلی کو آل کیا ہے۔ اٹھیں ترکی سے خت نفر ت ہوگئ ہے اور دوران گفتگو ہیں یہ خیال رکھے کہ آپ کی آواز فا قان اعظم کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو۔ آپ خوش نصیب بین کہ فا قان اعظم نے آپ کو تخلئے ہیں شرف ملا قات بخشا ہے۔ تخلیے میں ان کا دست مہارک دربار کی نسبت زیادہ فیاض ہوتا ہے۔

طاہرنے کہا میں آپ کے نیک مشوروں کا بھرا یک بارشکر بیادا کرتا ہوں لیکن آپ میرے متعلق غلط نہی میں میتا! ندہوں۔ میں یہاں پیٹ کی خاطر نہیں آیا۔

(r)

مترجم اپنی خفت منانے کے لیے بچھ کہنا چاہتا تھالیکن چبوترے کے عقب سے دروازے کامردہ اُٹھا اوراس نے طاہر کی طرف و کچھ کر آہتہ سے کہا خانِ اعظم تشریف لارہے ہیں۔

ایک کمچے بعد طاہر چبورے پر اس جابر و قاہر انسان کو دیکھ رہا تھا جس کی

وحشت اور بربریت کے انسانے مشرق و مغرب میں مشہور ہو چکے تھے۔ مترجم
وونوں ہاتھ بیٹے پر باندھ کررکوع کی حالت میں کھڑا تھا۔ چنگیز خان نے ایک نگاہ
غلطا نداز سے طاہر کی طرف و یکھا اور چبوترے پر بیٹی گیا۔ مترجم بھی سیدھا ہو کر کھڑ
اہو گیا۔ اس کی نگاہیں اس بات پرا ظہار ملال کررہی تھیں کہ طاہر نے اس کی تھا پہیں
کی ۔ طاہر بدستور چنگیز خان کی طرف و کھے رہا تھا اور یہ ایک الیمی گستا خی تھی جے
کھرے دربار میں شاید تا تا ری سر وار برواشت ندکر تے اور تخلیے میں مترجم برواشت
کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کاراس نے آئستی سے کہہ ہی دیا نگاہیں نیچی رکھوا
لیکن طاہر پر اس تنہیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لھات کی خاموثی کے بعد خلیف
لیکن طاہر پر اس تنہیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لھات کی خاموثی کے بعد خلیف
لیکن طاہر پر اس تنہیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لھات کی خاموثی کے بعد خلیف
لیکن طاہر پر اس تنہیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لھات کی خاموثی کے بعد خلیف

مترجم: چنگیز خان سے مخاطب ہوکر ۔خلیفہ بغداد کا پلی خاقان اعظم شہنشاہ تا تارکوجن کی شفقت کا ہاتھ دوستوں کے لیے باعث رحمت ہے اور جنگی تلواروشمن کے سریر صاعقہ بن کرکوند تی ہے نہایت اوب واحز ام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے

چنگیز خان: ہم بغدا دے ایکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ۔ا سے اطمینان ولایا جائے کہ یہاں اس کی جان کوکوئی خطر ہیں ۔

مترجم: طاہر سے مخاطب ہوکر عربی زبانی میں شہنشاہ والا تبارات کی آمدیر اظہار مسرت فرماتے ہیں اور پیجی فرماتے ہیں کہ پیہاں آپ کی تھبراہٹ بلاوجہ ہے ۔آپ کوالطاف خسر واندسے مالا مال کر کے واپس بھیجا جائے گا۔

طاہر: میں انعامات کی تمنائے کر یہاں نہیں آیا۔ اگر شاہ تا تا راس قدرمہر بان بیں تو مجھے خلیفہ کا خط پیش کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کاموقع ویں۔ بیمیرے لیے

سب ہے بڑاانعام ہوگا۔

مترجم: خلیفه کا قاصد خاقان تا تار کی نظر عنایت کاشکریدا داکرتا ہے اور خلیفه بغداد کا خط چیش کرنے کی اجازت حیاہتا ہے۔

چنگیزخان:اجازت ہے۔

مترجم: خا قان اعظم کا تکم دیتے ہیں کہ خلیفہ کا مکتوب پیش کیا جائے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر حریر میں لیٹا ہوا مکتوب پیش کیا۔ چنگیز خان نے اسے کھولا اور مترجم کو دیتے ہوئے پڑھ کرئنا نے کا حکم دیا ۔عربی زبان میں خط کامخضر منہوم بیتھا۔

> '' تا تاریوں کے با دشاہ چنگیز خان کو واضح ہو کہ ہم پر خدا اوررسول كى طرف سے عالم اسلام كے تمام مسلمانوں كى عزت و آبرو اور آزادی کافرض عائد ہوتا ہے۔ شاہ خوارزم کے ساتھ ہارے چندا ختاافات ہیں لیکن عالم اسلام پر کسی بیرونی خطرے كى مدافعت كے ليے ہم نەسرف خوارزم شاہ كى حمايت كاعلان كرنے يرمجور ہونگے بلكهاى كے جيندے تلے معمولي ساہيوں کی حثیت سے لڑنا اپنے لیے باعث سعادت مجھیں گے۔اگر بدورست ے کہ شاہ تا تارخوارزم کی سرحدیرافواج جع کررہا ہے تو ہم اسے متنبہ کرتے ہیں کہ خوارزم کے خلاف اس اعلان جنگ عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔اس خط کے جواب میں ہم شاہ تا تار کا بیاعلان سُننا جائے ہیں کہان کی افواج خوارزم برحمانبیں کرے گی۔''

منجانب:

خلیفته آمسلمین ابوالعباس احمدالناصر الدین الله مترجم نے کسی خاص ردوبدل کے بغیراس خط کا تا تاری زبان میں ترجمہ کر دیا

طاہر حیران نقا کہ چنگیز خان کی بپیثانی پرائیم معمولی شکن تک نمودار نہیں ہوئی۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا ایک معنی خیز مسکر اہٹ کے ساتھ طاہر کی طرف دیکھ رہاتھا۔

اس کی نگاہیں بتار بی تھیں کہ اس نے اس خط کو ایک دل چپ نداق سے زیادہ حیثیت نہیں دی۔

چنگیزخان اپ خلیفہ کو ہماری طرف سے پیغام دو کہ ہمیں عالم اسلام سے کوئی شنی نہیں ۔خوارزم شاہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کے باوجود ہم اس پرچڑھائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔

مترجم: آپ خلیفہ کے پاس خا قان تا تار کا بیہ پیغام لے جائیں کہ آپ ک سفارش پر خا قان اعظم خوارزم شاہ کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور عالم اسلام پر جڑھائی کرنے کاکوئی ارادہ نہیں رکھتے۔

طاہر: میں یہ پیغام خلیفہ کے پاس لے جاؤں گا۔اس کے علاوہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کا مکتوب بغداد کے عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے دل میں اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ عام طور پر ہروعدے اور ہر معاہدے پر غالب آجاتا ہے لیکن اگر آپ نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور خوارزم پر حملہ کردیا تو سارا بغدا داوراس کے ساتھ

مشرق دمغرب کی دوسری اسلامی سلطنتیں آپ کے خلاف صحرا کی آندھیوں کی طرح اُٹھ کھڑی ہوں گی۔

مترجم: خلیفہ کا ایکچی نہایت اوب واحترام کے ساتھ خان اعظم کی خدمت میں بیوض کرتا ہے کہ حضور کا پیغام خلیفہ کے گوش گز ارکر دیا جائے گا۔ آپ کا بیوعدہ اسلامی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے لیکن اگر آپ نے خوارزم پر حملہ کر دیا تو بغد اداور دوسری اسلامی سلطنوں کے عوام اپنی حکومتوں کوخوارزم کا ساتھ دیے پر مجبور کریں گے اوران سب کوتا تاری افواج کے بیل رواں کے سامنے المناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

چنگیزخان: ہم کسی کو دوست کہنے کے بعداس کی طرف سے بداعتا دی پہند نہیں کرتے۔

مترجم: (طاہر کی طرف کھورتے ہوئے ) خان اعظم اس اظہار بداعتا دی پر بہت خفاہوئے ہیں ۔اس لیے براہ کرم خاموش رہو!

طاہر: بہت اچھا۔ اب میں خان اعظم کے سامنے بلنے کی اجازت چاہتا ہوں! مترجم (بذبذب ساہوکر) خلیفہ کا پلجی اہل تا تارکے ندہبی عقائد ہے بہت متاثر ہوا ہے اور اس بات کی اجازت جاہتا ہے کہ اسے اسلام کے متعلق کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔

چنگیزخان: اسے ہماری طرف سے یقین دلایا جائے کہ ہم وفا دارمسلمانوں سنفرت نہیں کرتے۔

مترجم: (طاہر سے مخاطب ہوکر) خان اعظم بہت مصروف ہیں اور آپ کو رخصت کی اجازت دیتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہوفا دارمسلمانوں سے انھیں

کوئی پر خاش نبیں۔

طاہر: نے پریٹان ہوکرمتر جم کی طرف دیکھااور کہا۔اگروہ اس وقت مصروف ہیں تو مجھے کسی اوروفت تبلیغ کاموقع دیا جائے۔

چنگیزخان نے پوچھا۔خلینہ کا پلجی کیا کہتا ہے۔

مترجم نے کہا۔ بیحضور کاشکر بیا داکرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہا گرحضور سی بات پرخفاہو گئے ہوں آواسے معاف کیا جائے۔

چنگیز خان نے کہا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مصروفیات ہمیں زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں دین درنہ خلیفہ کا ایکی کانی دلچسپ آدی معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ یو چھاجائے کہوہ کبروانہ ہونا جا ہتا ہے؟

مترجم نے طاہر سے مخاطب ہوکر کہا۔ خان موصوف فرماتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں اس لیے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔سر دیاں شروع ہونے والی ہیں اس لیے بہتر ہے کہتم فورابغدا وروانہ ہوجاؤ۔ یہاں بہت سے مسلمان علماءا یہ ہیں ہو بہت ہیں۔ ہیں جو ہمیں اسلام کے متعلق بتاتے رہتے ہیں۔ چھیز خان عقب کے کمرے ہیں چلاگیا:۔

چھیز خان عقب کے کمرے ہیں چلاگیا:۔

(مم)

خیے سے باہر چگیز خان کے لڑکے اور چند تا تاری سر دارایک قالین پر دھوپ میں بیٹھے ایس میں باتیں کرر ہے تھے۔ایک نوجوان کے استنسار پر مترجم نے طاہر کوان کے ساتھ متعارف کرایا۔ انھوں نے طاہر کواپنے پاس بٹھا لیا اور بغداد کے متعلق سوالات نئر وع کر دیے۔ طاہر نے بعض سوالات کا جواب لیکن جب اس سے بغداد کی فوج کی تعداد اور قاعوں کی مضبوطی کے متعلق ہو چھا گیا تو اس نے کہا میں ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔

چنگیز خان کے ایک بیٹے نے کہا۔ آپ کوشاید غلط بھی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ سوالات کسی بُرے ارادے سے بہیں پوچھے۔ بغداد کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ بیں اور ہم اپنے دوستوں کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنا اپنا فرض سجھتے ہیں۔ میں آپ کوچی یقین دلاتا ہوں کہ باہر کی دنیا کے متعلق ہماری معلومات اس قدرنا قص نہیں یہ دیکھیے!

چنگیز خان کے بیٹے نے اپنی جیب سے رومال نکال کر طاہر کے سامنے رکھ دیا اور کہا۔ شاید آپ نے بغدا دکااس سے زیا دو کمل نفشہ پہلے بھی ندویکھاہو۔

رومال پر بناہوانفشہ اس قدرکمل تھا کہ طاہر کی جیرانی کی کوئی انتہا ندرہی۔

ایک تا تا ری سر دار نے طاہر کی طرف معنی خیز تبہم کے ساتھ و کیھتے ہوئے کہا:

اب آپ ہمارے ساتھ بے تکلفی سے با تیں کر سکتے ہیں۔

طاہراہمی تک نفشہ دیکھ رہاتھا کہ ایک خادم نے آکرتا تاری زبان میں پچھ کہا اور بیاوگ اُٹھ کر خیمے کی طرف چل ویے ۔ طاہر جب بیرد مال واپس ویے لگاتو چنگیز خان کے بیٹے نے کہا۔ اگر آپ کو بینقشہ پسند ہوتو آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں میرے پاس اور نقشے موجود ہیں۔

طاہرنے جواب دیا نہیں۔ بغداد کا نقشہ میرے دل پر نکھا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ ایک خیمے کے اندر داخل ہور ہے تھے۔ مترجم نے طاہر سے کہا: آپ بھی غضب کرتے ہیں۔ بھالاس شخص کے دل میں انسانی کھو پڑیوں سے کل تقمیر کرتا ہے، اسلام کے لیے کیا جگہ ہوسکتی ہے۔؟

طاہر نے جواب دیا۔ جھےاس کی اعتباعی کا افسوس جیس لیکن اس بات افسوس

ضرورے كر جھے ابنا فرض يوراكرنے كاموقع نبيس ملا۔

مترجم نے کہا۔آپ کومیر اشکر گزارہونا چاہیے کہ میں نے خان اعظم پر آپ کے بہت سے الفاظ کی تلی خاہر ہیں ہونے دی۔

طاہر نے چوتک کرکہا آپ کا مطلب ہے کہ آپ میری باتوں کامفہوم بدلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟

مترجم نے ایک منافقانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا ہے میں نے آپ کے بعض خیالات کی ترجمانی ذرامہذب طریقے سے کردی تھی۔

طاہر نے پوچھام پذب طریقے ہے آپ کی مراد فدویا ناطریقہ ہے؟ مترجم نے جواب ویا۔ مہذب طریقے سے میری مرادوہ طریقہ ہے جس کی بدولت آج ہمیں و ھکے وے کر دربار سے نہیں نکالا گیا۔ آپ کے ساتھ تو شاید رعابت برتی جاتی ، مجھ برغصہ ضرور نکالا جاتا۔

طاہر نے کہا۔ جب میں یہ کہدرہاتھا کہ سلمانوں کی سی ایک سلطنت پر جملے کی صورت میں تا تاریوں کے خلاف ساری دنیا کے مسلمان متحد ہوجا کیں گے تو چھیز خان کی مسکراہٹ بیٹا بہت کرتی تھی کہا ہے یا تو اپنی فوجی تو سی بہت نا زے اپنی فوجی تو اپنی فوجی تو اپنی فوجی تو اپنی فوجی تو اپنی فوجی تا ہے؟ اور یا وہ میر سے الفاظ کوا کہ کھو کھی ہے تا ہے؟

مترجم نے کہا۔ خان اعظم موت کے دروازے پر کھڑا ہوکر بھی مسکرانے ک
ہمت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانتا ہے کہاقوام کی قسمت کا فیصلہ الفاظ سے نہیں
ہمت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانتا ہے کہاقوام کی قسمت کا فیصلہ الفاظ سے نہیں
ہلکمل سے ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بغدا دوایس پہنچ کرتا تاریوں ک
فوجی قیادت کے متعلق خلیفہ کی غلط نہی دورکرنا ابنا فرض بجھتا۔ آپ نے ابھی تک بچھ
د یکھانہیں میرے ساتھ آئے!

طاہر مترجم کے ساتھ پیاڑی کے گرو چکر لگاتا ہوا دوسری طرف کہنجا۔اس طرف بھی پہاڑی کے نیچے ایک وسیع وادی میں چھوٹے چھوٹے ہے شارخیمے نصب تھے۔ مترجم نے ایک جگد ڈک کران خیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ بنہیں جانتے کہ پہاڑ کا پیلسلہ کہاں جا کرختم ہوتا ہے اور جھے بیمعلوم ہیں کہاں قتم کی کنٹی اور وا دیوں میں تا تاریوں کی ٹٹری دل بھری ہوئی ہیں۔ میں یہ بھی تہیں کہہ سَناكه بيافواج خوارزم برحمله كرين گي يانجين ليكن اتنا ضرور كه يستامون كها گرخان اعظم نے خوارزم شاہ سے انقام لینے کا فیصلہ کرایا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ارادہ نہیں بدل سکے گ ۔اورخوارزم شاہ کی جماعت کے لیے اگر تمام اسلامی سلطنوں کی افواج بھی میدان میں آگئیں تو بھی تا تا ربول کا سااب انھیں خس و خاشاک کی طرح بہالے جائے گا۔وہ پہاڑی ندی کے سلاب کے سامنے ریب کا ایک ڈھیر البت ہوں کے ۔اس کیے آپ کو بغدا دے ساتھ ہدروی ہو خلیفہ کوا بسے خص کے ساتھ بگاڑنے کامشورہ ندویں جواہیے وشمنوں برخدا کا قبر بن کرنا زل ہوتو ہے۔ طاہر نے برہم ہوکر جواب دیا۔ آپ ضرورت سے زیادہ چنگیز خان کاحق نمک ا دا رکررے ہیں ۔ مجھ ان سب طریقوں کاعلم ہے جو چنگیز خان اینے حریقوں کو مرعوب كرنے كے ليے استعال كرتا ہے۔ ميں مانتا ہوں كرانتاركى وجہ سے عالم اسلام بہت کمزور ہو چکا ہے ۔لیکن اس کمزوری کے باوجود ہم برسول مغرب کے نصرانیوں کی نڈی ول افواج کو ہے وے مے مشتیں وے چکے ہیں ۔اور چنگیز خان کی افواج ان سے زیا دہ نہیں اور نہ خوارزم اور بغداد کی فوجیں مصراور شام کی افواج ہے کم ہوں گی مغرب کی ٹڈی دل افواج کے مقابلے کے لیے ہم شام ،فلسطین اور مصر کے کسی میدان میں بچاس ہزار سے زیادہ افواج لا سکے لیکن تا تاریوں کے

مقابلے کے لیے بغداد سے تین لا کھاورخوارزم سے چار لا کھافواج میدان ہیں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے خلیفہ کاخیرخواہ مجھ کرا سے تا تاریوں کی طاقت سے مرعوب ہونے کامشورہ دیا ہے تو میں آپ کوچنگیز خان کاوفاوار مجھ کرمشورہ دیتا ہوں کہ عالم اسلام کی قوت مدا فعت کے متعلق اس کی غلط نہی دورکریں!

طاہر نے کہا۔ اس پیغام سے خلیفہ کا بیہ مقصد تھا کہ خوارزم شاہ اور بغداد کے عوام کی بیغلط فہمی وور کی جائے کہ دولت عباسیہ در پردہ خوارزم شاہ کے خلاف تا تا ربوں سے سازباز کررہی ہے۔

مترجم نے پھراک بارمنافقا ندسکراہٹ سے طاہر کی طرف و کیمنے ہوئے کہا۔ خوارزم شاہ کے متعلق تو بیں نہیں کہ ستا کہاں کی غلط نہی دورہوگ یا نہیں لیکن آپ نے خان اعظم کی ایک غلط نہی دور کردی ہے۔ چلیے بیں آپ کو آپ کے خیمے میں چھوڑ آؤں۔

طاہر نے جلدی سے سوال کیا۔ پہلے یہ بتائے کہوہ غلط بھی کیاتھی جے میں نے

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

دوركيا؟

مترجم نے کہا۔ آپ کوآنے والے حالات اس سوال کا جواب دیں گے۔ نہیں نہیں ۔ آپ کو بتانا پڑے گا۔

نہیں آپ کہہ چکے ہیں کہ ہیں چنگیز خان کا وفا دار ہوں اور میری وفا داری کا تفاضا ہے کہ میں ایسی ہا تیں ظاہر نہ کروں ۔ ایلی نے بیہاں تک کہہ کرادھرادھر دیکھا اور آہت ہے کہا۔ آپ کی بعض ہا تیں میرے لیے نا قابل ہر داشت تھیں لیکن نہ معلوم میں آپ کے لیے ہمدردی کیوں محسوں کرتا ہوں ۔ آپ کو میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ آپ بیہاں کسی اور کے ساتھ بے تکاف ہونے کی کوشش نہ میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ آپ بیہاں کسی اور کے ساتھ بے تکاف ہونے کی کوشش نہ کریں اور جس قدر جلد ہو سے کوئی سوال شہو جا کیں ۔ اب مجھ سے کوئی سوال شہو جا گیں ۔ اب مجھ سے کوئی سوال نہ ہو جا گیں ۔ اب مجھ سے کوئی سوال نہ ہو جا

## أيكانكشاف

واپسی پرمملکت تا تارکی حدودعبورکرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی خوارزم کی سرحد پر ایک جھوٹے سے شہر میں داخل ہوئے ۔ بیشہر فوقند کے جنوب مشرق میں کوئی سومیل کے فاصلے پرخوش حال کا شت کاروں اور تاجروں سے آباد تھا ۔ اس پاس کی سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اس شہر میں قریبا پانچ ہزار سپاہی رہتے تھے۔

بغداد سے قراقرم جاتے ہوئے بھی طاہراس شہر سے گزراتھااور شہر کے عامل کے علاوہ شہر کے چندمعززین کواس کے ساتھ گہری عقیدت ہو چکی تھی ۔ شہر کے عامل نے پہلے کی طرح اب کی بار بھی اسے اپنے گھر پر تھ ہرایا ۔ شہر کے باشندے تا تاریوں کی وجہ سے تخت پر بیٹان تھے ۔ چنانچہ طاہر کی آمد کی خبر شیئے ہی شہر کے چند سرکر دہ فوجی افسراور تاجر گورز کے مکان پر آموجو وہوئے ۔

طاہر نے ان کے سامنے مختر حالات بیان کیے اور انھیں تسلی وی کہ خلیفہ کے پہنام کے باوجودا گرتا تا ریوں نے سلطنت خوارزم پر جملہ کیا تو بغدا دائے تمام ورائع سے خوارزم کی مدوکرے گا۔

ایک ناجر نے سوال کیا۔ کیا آپ کوچنگیز خان کے وعدے پریفین ہے؟ طاہر نے جواب ویا نہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں اہل بغدا وکو آنے والے خطرات ہے آگاہ کرنے کے لیے بہت جلد وہاں پہنچاچا ہتا ہوں۔

گورنر نے سوال کیا۔اگر آپ بُراندمانیں تو میں ایک بات کہنا جا ہتا ہوں۔ کہیے!

بعض لوگوں کاخیال ہے کہ مشکل کے وقت خلیفہ جارے لیے نیک وعاؤں

ے زیادہ کچھ نہ کریں گے۔ ہمارے کے ان کی طرف سے یہ بھی ایک بہت ہوں کہ دوہوگ لیکن چندلوگ ایسے بھی ہیں جوشک کرتے ہیں کہ خلیفہ نے چنگیز خان کے نام تازہ پہنام اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا ایک خط جس میں انھوں نے چنگیز خان کو خوارزم پر جملہ کرنے کی ترغیب دی تھی، بکڑا جاچکا ہے۔ خلیفہ کو یہ ڈر بیدا ہوا ہے کہ اس خط کی خبر مشہور ہوتے ہی نہ صرف عالم اسلام میں ان کی رہی ہی عزت ختم ہوجائے گی بلکہ بغداد کے عوام میں بھی بے چینی بھیل جائے گی۔ چنا نچا تھوں نے ایک طرف ہوت کی بلکہ بغداد کے عوام میں بھی ہے چینی بھیل جائے گی۔ چنا نچا تھوں نے ایک طرف ہوت کے بندا میں خوارزم کے سفیر اور دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو دوسر اپنام وے کرروا نہ کرویا اور اب شاید وہ موقع پا کرچنگیز خان کو یہ بنیام ہیں جو بھی کی کوشش کریں گے کہ میں نے حالات سے مجبور ہو کر وہم کی دی شمی تم میری طرف سے مطمئن رہو۔

طاہر نے جواب دیا ۔ خلیف کے خلاف ایسے شبہات کا اظہار آپ کو زیب نہیں ویتا ۔ تا ہم اگر خدانخواستہ آپ کے خدشات میں ہوں تو بھی ہیں آپ کو یقین ولاتا ہوں کہ حالات خلیف کو اپنی بات پر قائم رہنے پر مجبور کردیں گے ۔ ہیں قراقر مہیں انسانی کھو پڑیوں کے اخبار و کھے چکا ہوں ۔ اب بغداد کی مساجد ہیں کھڑے ہوکر میں میرے لیے اوگوں کو یہ بقانا مشکل نہیں ہوگا کہ تا تاری انسانیت کے کس قدر وہن میں میرے لیے اوگوں کو یہ بقانا مشکل نہیں ہوگا کہ تا تاری انسانیت کے کس قدر وہن اور میں اورا گرخوارزم پر کوئی سیاب آیا تو اس کی اہریں بغداد سے دور نہیں ہوں گی اور اگر جھے خلیف یا وزیر اعظم میں ہے کسی کی نیت پر شبہ ہوا تو بغداد کی جامع مسجد میں اوگ میری زبان سے بیا علان سیس گی کہما رہے عافظ چگیز خان کے ساتھ تہاری کو جستی ہیں ۔ کین جھے یقین ہے کہ یہاں تک ٹو بت نہیں گئرت و ناموں کا سووا کر رہے ہیں ۔ لیکن جھے یقین ہے کہ یہاں تک ٹو بت نہیں آگئے ۔ خلیف کو گرخوارزم کے ساتھ تھردی نہیں ہوتو بھی بغداد کو بیجانے کے آگی ۔ خلیف کو اگر خوارزم کے ساتھ تھردی نہیں ہوتو بھی بغداد کو بیجانے کے آگی ۔ خلیف کو اگر خوارزم کے ساتھ تھردی نہیں ہوتو بھی بغداد کو بیجانے کے ۔

لیےوہ یقیناً خوارزم شاہ کے ساتھ تعاون کرنے پرمجبور ہوگا۔

ا گلے دن طاہرروانہ ہونا چاہتا تھالیکن عامل شہرنے کہا۔ آج جمعہ ہے۔ شہر کے لوگ اس بات پرمصر ہیں کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں۔ اس لیے آج ضرور تظہر جائیں۔ اس لیے آج ضرور تظہر جائیں۔ اتنی دیر میں راستے کی چوکیوں کو آپ کے سفر کے لیے گھوڑے تیارر کھنے کی اطلاع مل جائے گی۔ اطلاع مل جائے گی۔

گورز نے طاہر کے اصرار پر طاہر نے ایک دن تھہر نا منظور کرلیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد
گورز نے طاہر کے ساتھ نہایت گرمجوش سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی زبان
میں جادو ہے۔ کاش بخارااور سرقند کی مساجد کے خطیب آج یہاں موجود ہوتے ؟
عوام اپنی عقیدت کا جوت دینے کے لیے طاہر کو گورز کے کل تک چھوڑ نے
کے لیے جلوں کی شکل میں اس کے ساتھ ہوئے۔

(1)

ای روزطا ہرعصر کی نماز پڑھ کرمنجد ہے گورز کے مکان کی طرف جارہا تھا کہ رائے میں اے شہر کا کوتو ال ملا اور اس نے کہا۔ میں گورز کے مکان ہے آپ کو تلاش کر کے آرہا ہوں۔

طاہر نے کہا خیرتو ہے؟

کونوال نے کہا۔کوئی خاص بات نہیں۔اگر تکلیف ندنو آپ میرے ساتھ چلیں۔مصافحہ کیااورکونوال کے ساتھ ہولیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے سوال کیا ۔کیاکوئی بات ایسی ہے جوآپ مجھے یہاں نہیں بتا کتے ؟

میں نے لوگوں کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہتے ہوئے کوتوال نے اپنی جیب سے رئیٹمی کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی نکالی اور طاہر کے ہاتھ پر رکھتے

موع كها-آبات بجيانة بي؟

طاہرنے جواب ویانہیں۔اس میں کیا ہے؟

کوتوال نے جواب دیا۔ سے کھول کردیکھیے شاید کوئی الی شے مل جائے جے آپ پہچاہتے ہوں۔

طاہر نے جھیلی کھول کردیکھا۔اس میں تین ہیرے چک رہے تھے۔طاہر نے وضاحت طلب نگاہوں سے کووال کی طرف دیکھا اوراس نے طاہر کی پر بیٹانی کو محسوں کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہیرے آپ کے ایک ٹوکر سے ملے ہیں۔ طاہر نے پر بیٹان ہوکر یو چھا۔آپ نے اس کی تلاشی لی تھی؟

کووال نے جواب دیا۔ آپ بُرانہ ما نیں، بیمیرا فرض تھا۔ آپ کا نوکر ابھی
ابھی ایک تا جرکی دکان پر کھڑا اے ایک ہیرا دکھا کر قیمت دریا دنت کررہا تھا اور دہ
تا جرکل آپ کے ساتھ ملاقات ہے اور آج آپ سے تقریر سُن کرآپ کا گرویدہ
ہو چکا ہے۔ اے شک گزرا کہ معمولی حیثیت کے آدی کے پاس ایسے قبتی ہیرے
نہیں ہوتے۔ اس نے مجھے آکر بتایا کہ شاید آپ کے نوکر نے آپ کی چوری کی ہے
۔ چنا نچہ میں نے تلاش کے لیے نکا اتو وہ ایک اور تا جرکی دکان پر ہیرے کی قیمت
دریا دنت کررہا تھا۔ ہیرے کی قیمت جانے کے متعلق اس کی جفراری پی ظاہر کرتی
تھی کہ بیاس نے حال ہی میں کہیں سے حاصل کیا ہے چنا نچہ میں اسے پکڑ کر کوؤ الی
لے گیا وہاں اس کی تلاشی لی تو اس تھیلی سے دواور ہیرے بھی نکل آگے۔
لے گیا وہاں اس کی تلاشی لی تو اس تھیلی سے دواور ہیرے بھی نکل آگے۔

طاہر نے کہا۔ آپ نے اُس سے پوچھا کہ اُس نے بیہ بیرے کہاں سے لیے

كووال في جواب ويا - وه ابھى تك كوئى جواب نبيس ويتا اور آپ كواس

واقعے ہے آگاہ کرنے سے پہلے میں نے اس پر کئی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ طاہرا یک گہری سوچ میں پڑگیا۔ کوتو الی کے قریب پڑنچ کرطاہر نے کہا۔ آپ نے اس کانام پوچھا؟ کوتو ال نے جواب دیا۔ وہ اپنانا م مال بتا تا ہے۔ طاہر نے کہا بہتر ہے کہ میں تنہائی میں اس کے ساتھ بات کروں کوتو ال نے کہا۔ چلیے آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیں ، میں اسے وہاں لے آؤں گا۔

طاہر کو ایک کمرے میں بٹھا کر کوتو ال جموڑی دیر میں ممال کو لے آیا اور اسے طاہر کے باس چیوڑ کرنکل گیا۔

طاہر نے ممال کی طرف ویکھا،اس کی حالت ایک کھے ہوئے تاجر سے مختلف نہ تھی۔اس نے ایک لیجے کے لیے استحصیں چھاڑ پھاڑ کرطا ہر کی طرف دیکھا اور کا نہتی ہوئی آواز میں کہا۔وہ ہیرے میرے ہیں۔

طاہر نے اٹھ کر تھیگی اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا ۔گھبراؤ نہیں ۔ میں صرف یہ جا نناچا ہتا ہوں کہ یتم نے کہاں سے لیے ہیں۔
میں ۔۔۔ میں نے ۔۔ مجھے یہ تھیگی ۔۔۔ تا تا ریوں کے خیمے میں ملی تھی ۔
تو پھر یہ مجھے دے دو ۔ تا تا ریوں کی چیز ان کے پاس پہنچا دی جائے گی ۔
نہیں نہیں یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں!
تو پھر تمصیں یہ بتا نارٹ کا کہ تمصیں یہ کس نے دیے ۔
تو پھر تمصیں یہ بتا نارٹ کا کہ تمصیں یہ کس نے دیے ۔
کسی نے نہیں مجھن تو یہ دائے میں ملے تھے ۔
طاہر نے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دیا تے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس

ے منہ پر زورہ جیت رسید کرتے ہوئے کہا۔ بچے بتاؤور نہ تمھاری جان کی خیر نہیں! ممال نے اپنی گرون چیڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں بے تصور ہوں مجھے پچھ معلوم نہیں۔

طاہرنے اس کے منہ پر ایک اور چپت رسید کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہیرے تعصیں چنگیز خان نے ویے ہیں۔

سمال نے چلاکرکہا۔خدا کے لیے جھے پررخم کرو۔ابوا بخق جھے مارڈا لے گا۔ طاہر نے کہا۔اس وقت میرے ہاتھ ابوا بخق کے ہاتھوں کی نسبت تمھاری شہ رگ کے زیادہ قریب ہیں۔ تبھیں بتانا پڑے گا!

مجھے یہ چنگیز خان کے ایک ٹوکرنے ویے تھے۔

طاہر نے اس کی گرون چھوڑ دی اور پوچھا۔ کیا یہ درست نہیں کہتم نے اس رات جب تم سرمنڈ واکر آئے تھے چنگیز خان سے ملاقات کی تھی؟ سمال نے اپنی ٹوبی درست کرتے ہوئے کہا نہیں ہم اس سے نہیں ملے

طاہر نے کہا۔ اپنی ٹونی اُتا روو۔

سمال اس کے علم کی تمیل کرنے کی بجائے ووقدم پیچھے ہے کہ کھڑا ہوگیا۔ طاہر نے آگے بڑھ کراس کی ٹوپی اتارنے کی کوشش کی لیکن اس نے ٹوپی کواپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر دباتے ہوئے کہا۔خدا کے لیے جھے پر رحم کرو۔ابوا کتی جھے مارڈالےگا۔

طاہر نے اس کے منہ پرایک اور چپت لگاتے ہوئے کہا۔ شور نہ کرواوراس کی ٹو پی اُتا رکر پھینک دی۔ کمال کی کھوپڑی سے سیاہ روغن کسی حد تک اتر چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے بالوں میں طاہر کوئر خ رنگ کے چند عجیب وغریب نشانات وکھائے ویئے ۔ غورے ویکھنے پراسے بینٹانات عربی وُھند لے حروف نظر آنے

گے ۔ چندلحات کے لیے طاہر کاخون مُجمد ساہو کررہ گیا ۔ سرخ رنگ کی تمام تحریر
پڑھے بغیر وہ یہ محسول کررہا تھا کہ بغداوے عالم اسلام کوخون کے سمندر میں مُسل
وینے کی سازش کمل ہو چکی ہے ۔ اورا سے اپنی تمام احتیاط کے باوجوداس ناپاک
مقصد کے لیے آلہ کاربنایا گیا ہے ۔ اس نے اپنے ہونٹ کا نتے ہوئے کہا کمال کی
فوبی اس کے سر پر رکھوی اورا سے بازو سے پکڑ کربا ہرنگل آیا۔ کوتوال باہر کھڑا تھا۔
طاہر نے اس سے کہا۔ میں آپ کاشکر گزارہوں ۔ اب اگر آپ کواعتر اض نہ ہوتو

کونوال نے کہا۔ آپ اپنے مجرم کوسزا دینے یا معاف کرنے کاحق رکھتے ہیں لیکن میں آپ کوایسے ساتھیوں سے تناطر ہے کامشورہ دوں گا۔

طاہر نے جواب دیا۔ آپ یقین کیجیے کہ میں ایسے مجرموں کو معاف کرنے کا عادی نہیں۔

باہر نکل کر طاہر نے گورز کے کل کے قریب ایک جھوٹی ہی ندی کے کنار ہے کھڑے ہوکرا دھراُ دھرد یکھا اور مال سے کہا۔ ابناسر دھوکر صاف کرو!

مال تذبذ ب کی حالت میں تھوڑی ویر کھڑا رہائیکن طاہر نے ابنا تحیجر نکالے

ہوئے کہا گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ جلدی کروورنہ میں یہ قیمتی تحریر پڑھنے کے لیے

تمھا راسراُ تار نے سے بھی ورایغ نہ کروں گا۔

کال نے میں ہوئی آواز میں کہا۔ بیروغن پانی سے بیں اُڑے گا۔ تواہناسرریت مل کرصاف کرو۔

تھوڑی در بعد طاہر کمال کے سر پر وھند لی تحریر کامینبوم سیجھنے میں کامیاب ہوا

"دنیائے اسلام میں ہے چینی پھیلی ہوئی ہے۔خوارزم شاہ کو تیاری کاموقع نہ دیں ۔خلیفۃ المسلمین اورائل بغداد کی وائد کی اسلمین اورائل بغداد کی وائد کی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ایکھی اس پیغام میں تاخیر کی وجہ بیان کردے گا۔خلیفہ کی طرف سے طاہر جو کچھ کیجاس سے غلط منہی نہ ہو۔ اسے ضرف رائے کی مشکلات بیش نظر بھیجا جارہا

--

دولت عباسيه كانمك خواراورآپ كاخادم خاص وحيدالدين وزير خارجه

(r)

جب طاہر نے کمال کو دوبارہ ہر پرٹو پی رکھکراپے ساتھ چلنے کا تکم دیا تو اس نے انہائی بجز کے ساتھ کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے سر پر کیا لکھا گیا تھا وہ صبح سے شام تک میرے سر پر تیز سوئی چجو تے رہے۔ میں تکلیف کے باعث تین را تیں سو نہ سکا۔ میرے ساتھ واپسی پرانھوں نے انعام کا وعدہ کیا تھا۔ میں بے قسور ہوں مجھ پردم سیجھے۔

طاہر نے کہا ہم صرف تی ہول کرا ہے آپ کورجم کاحق دار ثابت کر سکتے ہو۔ آپ جان بخشی کاوعدہ کریں، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمصاری جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ بتاؤ اس سازش میں کون کون

شريك ہے؟

میں نہیں جانتا۔ابوالحق ماہ رمضان سے چند دن قبل میری آتھےوں پرپٹی باندھ کرایک مکان میں لے گیا تھا۔وہاں مجھےایک تہ خانے میں رکھا گیا۔جمیل سے میری ملاقات ای نہ خانے میں ہوئی۔ ہم دونوں کے سرمُو غذکر کھویر ایوں پر پچھ ککھا گیا اور جب دوبارہ حجو لے حجو لے بال آئے تو ابوا کی نے کہا۔ جب تنہاری ضرورت ہوگی میں شخص اپنے ساتھا ہم مہم پر لے جاؤں گا۔ سردست شخص وزیر اعظم کے باس ملازم رکھوا دیتا ہوں۔

چنانچہ ہم وزیرِ اعظم کے اصطبل میں ملازم ہو گئے۔ یہاں آگر ہمیں معلوم ہوا کہا ہوا گئی اصطبل میں واروغہ ہے۔ ابوا گئی نے ہمیں پانچ پانچ سودینارو یے تھے اور ساتھ ہی میہ دھمکی بھی دی تھی کہا گریہ رازسی پر ظاہر ہو گیا تو ہم دونوں کے سر کا ٹ لیے جائیں گئے۔

طاہر نے سوال کیا۔اس دوران میں تم نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی؟

اسے و کیھنے کا اتفاق ضرورہ ولیکن بھی ہات چیت نہیں ہوئی صرف آخری ون جب آپ وزیر اعظم کے پاس بیٹے ہوئے تھے ابوا کی ہمیں ان کے پاس لیے گیا اور جوہا تیں افھوں نے ہمارے ساتھ کیس آپ سے ہیں۔

اصطبل میں ملازم ہونے سے پہلے جس تہ خانے میں رکھے گئے تھے وہ وزیر اعظم کے کل سے کتنی دورتھا؟

ہمیں وہاں سے رات کے وقت استحموں پر پٹیاں باغد حکر نکالا گیا تھالیکن میں اتناضر ورکہ سَناموں کہ وہ مکان دریا کے دوسرے کنارے پرتھا۔

تم وحيرالدين سابق وزير خارج كو يجيات مو؟

میں نہیں پہچا نتا لیکن نہ خانے میں ہارے سروں پر جس شخص نے تحریر لکھوائی تھی اس کے متعلق جمیل کاخیال تھاوہ وزیر خارجہ کے دفتر کا کوئی بڑا عہدے دارہے۔ اصطبل میں ملازم ہونے کے بعدتم نے بھی اس کودو بارہ ویکھا؟

مبين!

ابواکٹ نے بھی تنہیں وزیراعظم کے سامنے پیش کر کے تنہارے سروں پر کھی ہوئی تحریر دکھائی ؟

نہیں ۔ہمیں سوائے اس دن کے جب کہ آپ وہاں موجود تھے، بھی ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔

طاہر کے ول کابو جھ ملکا ہور ہاتھا ہم از کم اے پیاطمینان تھا کہوز مراعظم اس سازش میں شریک نہیں اور بیسازش وزیراعظیم کی لاعلمی میں وزیر خارجہ کی طرف سے ہورہی تھی اوروزیر اعظم کے اصطبل کا واروغداس کا الد کارتھا۔ رُخصت کے وقت أسے وزیراعظم نے کہا تھا کہ میں باہر ہے کوئی آدمی بھیجنے کی بجائے اپنے ٹوکروں میں سے دو تین آ دی آپ کو وے رہا ہوں ۔وحید الدین کی پہلی سازش بکڑی جا پکی تھی کیکن رفو چکر ہونے سے پہلے دوسری سازش کامسودہ تیار کرچکا تھا۔طاہر خلیف کے متلعن بھی اینے ول کو بیٹلی وے رہا تھا کہ اسے بھی وزیر اعظم کی طرح اس سازش کا کوئی علم نہیں لیکن اس کے ذہن میں تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا اوروہ جس قدرسو چناتها ،ای قدر بریشان موتاتها - جب خوش فنمی بد مگانی مین تبدیل مون نگلق تو وہ بیسو چتا ممکن ہے کہ بیسب کچھوز ریاعظم کے ایمار ہوا ہواوراس نے احتیاطان اوگوں کو اپنوں سے دور رکھا ہوتا کہ اگریہ پہلے ایکچی کی طرح بکڑے جائیں تو کوئی ابیا جوت نہ دے سکیں جس سے وزیر اعظم کی اس سازش میں شرکت ثابت کی جا سکے لیکن اس کے ول کی فیاضی وزیر اعظم کے خلاف ایسے شبہات کی تر دید کردیتی ۔اس نے پھر مال سے یو چھا، کیا اس دوران میں تم نے بھی خلیفہ سے ملاقات کی!

اس شام تعصیں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تھا؟

ہاں ۔ابوآ بخق ہمیں چنگیز خان کے مسلمان ملازم کے پاس لے گیااوراس نے سرمنڈ وانے کے بعد ہمیں چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا۔

تم نے جمیل اور ابوا آخق کے سر ریکھی ہوئی تحریر پڑھی ہوگ؟

جمیل کے سر پرائ تحریر کافاری ترجمہ ہے اور ابوا کلتی کے سر پر چینی زبان میں

کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی شایدای کار جمہ ہے۔

طاہر نے کہا ہم چلو، میں تمھارے پیچھے پیچھے آتا ہوں لیکن اگر ابو آخق پر کوئی بات ظاہر کرنے یا بھا گئے کی کوشش کیاؤتمھا رہے لیے بہت بُراہوگا!

مَالَ كُونَى بات كم بغير طابرك آكے چل ديا۔

طاہرایک گہری سوج میں آہت آہت قدم اٹھا تا ہوا حاکم شہر کے کل میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے کی بجائے وہ دوسرے کمرے کے دروازے پر جہاں اس کے ساتھی تھہرائے گئے تھے، رک گیا۔ دروازے کا ایک کواڑ بنداورا یک کھلاتھا۔ کمال طاہر کا اشارہ پاکرا ندر داخل ہوا تو ابو آخق نے چلا کر کہا ہم بہت بوقوف ہو۔ ہم نے ساراشہر چھان مارا۔ آخر کہاں تھے تم ؟

کمال نے مہی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں لیبیں تھا۔

تم نے طاہر کودیکھا؟

طامركو\_\_\_\_كياوه يبال نبيس ع؟

تم جدهر جی جاہتا ہے مندا ٹھا کرچل دیتے ہو۔اگر ہم پرکوئی مصیبت آئی تو وہ تمھاری وجہ سے ہوگی!

طاہر چکے سے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو آخق نے جلدی سے کہا ہم آپ کے

متعلق باتيں كررے تھے۔آپ كہاں تھى؟ ميں بہت يريشان تھا۔

طاہر نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ شمصیں اور تحمارے ساتھیوں کو صفائی ہے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک تم میں ہے کئی نے سر دھوکروہ سیاہ روغن اُ تا رنے کی کوشش نہیں کی؟

ابواکش نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ہم تا تا ربول کا پر تھفہ بغداد لے جانا چاہتے ہیں۔اگر وہال کوئی تا تاری ملے گاتو بغداد کے باشندوں سے مطالبہ کریں گے کہائی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔

طاہرنے کہا۔ وراایی ٹونی اُتا رو۔

ابواکن نے قدرے تذبذب ظاہر کرنے کے بعد اپنی ٹوبی اُ تاری اور پھر جلدی
سے اپنے سر پرر کھتے ہوئے کہا میری احتیاط کے باوجود پیروغن اُٹرچکا ہے۔ بغدا و
میں سیاہ روغن کی کمی نہیں تم یہاں اپناسر دھوکر صاف کرلواور بغدا دیجنج کرسر پرتازہ
سیاہی مل لینا ۔اور جمیل! ذراتمحا راسر بھی دیکھوں!

جمیل نے ابوالحق کی طرف و یکھااوراس کا اشارہ پاکرٹو بی اُ تا رکر پھرجلدی سے سر پررکھ لی۔

طاہر نے کہا۔ کمال! تم بھی شاید ابناسر تبیں وهویا۔

مال نے یکے بعد دیگرے ابوا بحق جمیل اور طاہر کی طرف ویکھا اور طاہر کا اشارہ یا کرجھکتے ہوئے اپنی ٹوبی اُتا روی۔

ابواکل اورجمیل ایک لمحے کے لیے مبہوت سے ہوکرر ہے گئے۔طاہر نے کہا ابواکل ! کمال کے سر پرشاید کچھ کھا ہوا ہے۔ ذرابڑھ کرتو ٹنا ؤ! ابواکل نے کہا نو آپ سب کچھ جان گئے ہیں؟

طاہر نے کہا نہیں ابھی تک تم دونوں کی کھوپڑیاں میری نگاہوں سے پوشیدہ یں۔

ابوا بخق اٹھ کر کھڑا ہموگیا۔ اس کا ایک ہاتھ خجر کے دستے پر تھا۔ طاہر نے جلدی سے اپنا خجر نکا لئے ہوئے گرجتی ہوئی آ واز میں کہا۔ بیٹے جاؤ ! تمھاری طرف ہے کسی جوش وخروش کا مظاہرہ میر کی بیرائے نہیں بدل سکے گا کہ غدار بُر دل ہوتے ہیں۔ ابوا آخق اب طاہر کی بجائے اپنے ساتھیوں کی طرف و کچے رہا تھا۔ کمال کی بے حسی اس کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ جیل نے چند ہارا ٹھنے کی کوشش کی لیکن طاہر کی فاہر کی قاہروں نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔

طاہرنے کہا۔ سلطنت خوارزم کے لیے تمحارے سربہت اہم ہیں۔ اگر بیضبط کر لیے گئے تو میں شہمیں یقین دلاتا ہول کہ تمحارے باقی دھڑ بغداد پہنچادیے جائیں گے۔

> مَال نَے کہا لیکن میرے ساتھ آپ کا وعدہ۔۔۔۔ طاہر نے اس کی بات کائے ہوئے کہائم خاموش رہو۔

ابوا آخق نے مہی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ اور ہم سب خلیفہ کے خدمت گزار ہیں۔ جس نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اپنا پورا فرض کیا ہے۔ اس نیک نیتی کے ساتھ ہم نے وہ بغداد پہنچ کراس جھڑے کا فیصلہ خلیفہ کوسونپ دیں؟

طاہر نے کہا ہم جھوٹ کہتے ۔خلیفہ تمھاری اور وزیر خارجہ کی سازش میں شریک نہیں ۔

کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے بغداد پہنچ کر خلیفہ سے یو چھلیں؟اگران کی گوائی۔۔۔۔۔

ابواتحق طاہر کے عقب میں نیم وا دروازے سے باہر کسی کو کھڑا دیکھ کرڑک گیا اور پھراپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ آپ خوارزم سے انعام کے لانچ میں ہمیں پھنسا کرخوذ ہیں نچ کتے ۔۔۔ آپ نے خلیفہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنایاک مقاصد کا آلہ کاربنایا۔ اب آپ خوارزم کی خاطر ہمیں فروخت کررہے بیں۔

کاش ہمیں پہلے بیلم ہوتا کہ آپ ہماری کھو پڑیوں پر کیالکھوار ہے ہیں۔ ہمیں آپ نے صرف یہ بتایا کہ ہم بغدا د کی بہت بڑی خدمت سرانجام دینے والے ہیں اور ہم اس کے صلے میں مالا مال کردیے جائیں گے۔

طاہرنے آگے بڑھ کرابوا بخق کے منہ پرایک گھونسار سیدکرتے ہوئے کہا۔ خاموش! فیل انسان تم بیکس پر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمھاری نا پاک سازش میں بھی شریک تھا؟ میں بھی شریک تھا؟

ابواتحق نے سنجیلتے ہوئے جواب دیا ہم پر۔۔۔۔تم پرجس نے ہمیں پیسوں کا لا کچ دے کر ذلت کی انتہا تک پہنچا دیا ۔ میں اس شہر کے گورز کے سامنے جاکر چلاؤں گاکہ بیہ مساجد میں تقریریں کرنے والا انسان اپنے وقت کا سب سے بڑا وثمن اسلام ہے۔

طاہر نے کہا۔تم اس یا دہ گوئی ہے مجھے مرعوب نہیں کر سکتے ۔تمھارے جیسے غدار کو کیفر کر دار تک پہنچانے کے لیے میں اگرخود بھی سُو لی پر جڑھ جاؤں تو مجھے پروا ندہوگی۔

کمرے کا دروازہ کھلااور شہر کا گورز چند نو کروں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ ان سب کوحراست میں لے لو۔ گورزیہ کہتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہوا۔

میں آپ کی گفتگوئن چکاہوں ۔ یقین بیجیے ان سب باتوں کے باوجود مجھے آپ کے متعلق اپنی رائے بدلتے ہوئے دُ کھ ہوتا ہے ۔ تا ہم آپ بچھ عرصہ نظر بندر کھنے پر مجبور ہوں ۔

طاہر نے کہا۔ تو اکل نے ابنا لہدا پ کو دروازے کے پیچھے کھڑے وکھ کر تبدیل کیا تھا۔ مجھے آپ جہال چاہیں لے جاستے ہیں۔لیکن میرے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ مجھے کچھ کہنے کاموقع دیں۔

"اگرآپ این ساتھوں کے الزامات کی تر وید کرسکیں تو مجھے یقینا ایک روحانی مسرت ہوگ ۔لیکن ایسے علین مقدمے کا فیصلہ فو قد کے حاکم اعلیٰ صادر فرما سکیں گے۔"

(4)

عامل شہر نے اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ وہ طاہر کے ساتھیوں کو ہیڑیاں پہنا دیں اور طاہر کوساتھ لے کر دوسر ہے کمرے میں چلا گیا۔

طاہر کاطویل بیان شنے کے بعد اس نے مال کو پیش کرنے کا تھم دیا اوراس
سے چندسوال پو چھنے کے بعد طاہر سے مخاطب ہوکر کہا۔ جہاں تک میر اتعلق ہے۔
اپ کے بارے میں شبہات بہت حد تک دور ہو چکے ہیں لیکن میں پہلے عرض کر چکا
ہوں کہ حاکم اعلی کے احکامات حاصل کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سنتا۔ میں آج ہی
ان کے پاس ابنا الیمی روانہ کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھا تنی رہایت کر سنتا ہوں کہ
سپ کو بیڑیاں نہ پہنائی جا کیں لیکن آپ کو قلعے میں نظر بندر کھنے پر مجبور ہوں۔ آپ
کے ساتھوں کو ان کے سروں کا معائے کرنے کے بعد قید خانے میں بھیجا جائے گا۔
شام کے وقت گورز کا الیمی فوقد کے حاکم اعلی کے پاس اس شہر کے عامل کا

پیغام کے کرروانہ ہو چکا تھا۔ حاکم شہر نے اپنے مکتوب میں ملزم کی وکالت کے الزام سے بیخے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی معصومیت کا اعتراف کیا تھا۔

قریبا ڈیڑھ ہفتہ کی نظر بندی کے بعد طاہر کو چند سپاہی تکواروں کے پہرے میں عامل شہر کے پاس لے آئے اور اس نے طاہر کو بتایا کہ فوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک کا جواب آگیا ہے۔ آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔

اورميرے ساتھی؟

حاکم شہرنے جواب دیا۔وہ بہت دورجا چکے ہیں۔ میں سمام طلاع

آپکامطلب؟

میر امطلب میہ ہے کہ تیمور ملک نے ان کی بجائے ان کے سروں کا مطالبہ کیا تھااور میں اس کے تلم کی تعمیل پرمجبور تھا۔

نہیں۔آپجلد ہازی سے کام نہ لیں۔بغدا دمیں اس سازش کے تمام ہانیوں کو پکڑنے کے لیےان کا زندہ رہناضروری ہے۔

> میں کہد چکاہوں کہ میں اس حکم کی تغیل کرچکاہوں لیکن کمال اور شاید جمیل بھی اس سز ا کا مستحق ندتھا۔

میں ان کے بدلے اپناسر کو انے کو تیار نہ تھا اور اس کے علاوہ آپ کی بھلانی بھی اس میں تھی ۔ آپ خوانخواہ اپ ساتھیوں کو صفائی بیش کرنے اور تیمور ملک آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کانوں کی تصدیق کی ضرورت محسوں کرنے کاعادی نہیں اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ مال آپ کی صفائی بیش کرسکتا تھا تو اس کی کمی میں نے بوری کردی ہے۔ میں نے تیمور ملک کو دوسر اخط کی دیا ہے۔

## تيمورملك

علاؤالدین محد خوارزم شاہ برلے درجہ کا ضدی اور خودسر حکر ان تھا۔خوارزم شالی اورمشرتی سرحدوں برتاتار بول کے اکا دکاحملوں اور لوٹ مارکی خبر سنتے ہی اس نے دولا کھسیاہوں کے ساتھ پیش قدی کا فیصلہ کرایا۔ جلال الدین اس کا ہونہار، ذہین ، بہا دراور دوراندلیش بیٹا اس تجویز کے خلاف تھا۔اس نے اُمراء سلطنت کے اجلاس میں کھڑے ہوکرایے باب سے کہا۔ اگر آپ مجھے اپنی فوج کے سیابی کی حیثیت میں یو لئے کاحق دیں تو میں یہ کبوں گا کہ ہمیں افواج سرحد مرجع کرکے تا تاربوں کی پیش قدمی کا انتظار کرنا جائے۔ سرحد کے بعض مقامات بران کے ویت اگر میمی مجھی لوٹ مارکر کے بھاگ جاتے ہیں تو اس سے جسیس اس غلط نہی ہیں مبتا انہیں ہونا جائے کہوہ کمزور ہیں ۔ان کامقصد صرف یہ ہے کہ ہم اشتعال میں آ کران دُشوارگز اربر فانی میها ژوں کی طرف پیش قدی کردیں جن کی تنگ گھا ٹیاں ان کے لیے نا قابل تنخیر قلعول کا کام دے سکتی ہیں ۔میدان میں ہم انھیں خس وغاشاک کی طرح بہالے جائیں گے لیکن پیاڑی علاقے کی طرف پیش قدمی کرنا ہارے کیے قطرناک ہے۔وہ پیچھے نتے جائیں گے ۔اورسی ایسے مقام براجا تک ہارے گر دکھیرا ڈال لیں گے جہاں ہارے آگے پیچھے تباہی کے سوا پچھ نہ ہوگا۔ تجربه کارفوجی افسروں نے جلال الدین کی تائید کی لیکن خوارزم شاہ نے بعض خوشامدی سر داروں کے زیراٹر اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔اس کی پہلی اور آخری دلیل بہی تھی کہنا تاری ڈاکوؤں کوسزاویے میں جاری طرف ہے سی تشم کا تذبذب ونیایر ظاہر کردے گا کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں اور آج تک ہم نے اپنے ہروشمن پر ثابت کیا ہے کہ ہم کمزور نہیں ۔ ہمیں اطمینان ہے کہنا تاری اگر ہر لگا کر ہوا میں اڑنے لگیں

تو بھی ہم ان پر غالب ہ کیں گے۔

جب جلال الدین کواپے باپ کا ارادہ بدلنے میں کی طرح کامیا بی ندہوئی تو اس نے کہا۔ اگر آپ کا بھی ارادہ ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم پر جھے روانہ کیا جائے اور آپ باتی فوج کے ساتھ ملک کے اغرر ہیں۔

خوارزم شاہ نے اپنے دوراندیش بیٹے کی بیتجویر بھی ردکردی اوراسے ملک کی حفاظت کا کام سونپ کر شال شرق کی طرف پیش قدی کردی۔

جلال الدین کے خدشات سیح ثابت ہوئے ۔۔۔۔۔دولا کھ سلمانوں کے سلاب كے سامنا تاريوں كے منتشروت جاروں اطراف سے سٹ كر پیچھے شخ لگے اور خوارزم شاہ اپنی طاقت کے نشے میں سرشار چند تجربہ کارس وارول کے مثورے کے خلاف آگے برعتا گیا۔اس کا حوصلہ بردھانے کے لیے بعض مقامات پرتا تاربوں کی افواج معمولی مزاحت کے بعد بھاگ تکنیں ۔ ۔ تا تاربوں کی اس عال نے شاوخوارزم كوخطرات سے اورزيا وہ بيرواكرديا -ايك صبح ايك واوى ميں جس کے تین اطراف اوتیج پیاڑ اورا کیے طرف گھنا جنگل تھا۔خوارزم کی افواج کا تا تاریوں کے چند دستوں سے تصادم ہوا۔ تا تاری مدا نعانہ جنگ الرتے ہوئے جنگل کی طرف بٹتے گئے ۔اور ہاتی تین طرف کے کے پیاڑوں برتا تاریوں کا ٹیڈی ول تفکر نمودار ہونے لگا۔خوارزم شاہ نے اپنی غلطی کا احساس اس وفت کیا جب جاروں طرف سے تیروں کی بارش ہورہی تھی ۔اس تنگ میدان میں ترک نیزہ بإزوں کواینے جو ہر دکھائے کاموقع نہ ملا۔ گھنے جنگل کے سواان کے لیے کوئی جائے بناہ نہ تھی۔تیروں کی بارش کےعلاوہ تا تاریوں کے بے شاروستے پیاڑوں سے نیچے ار كرخوارزم شاه كى افواج مين تباي مجارب تھے۔اس تباي سے بيخ كے ليے

ترک افواج نے جنگل میں بناہ لینے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی ہر درخت کے پنچ

ایک تا تاری تیراند ازموجود تھا۔ تیسر سے پہر تک خوارزم کی افواج نے تا تاریوں
سے تمام جنگل کوصاف کر دیا اور تا تاری پیاڑوں پر سے آہت ہ آہت مفائب ہونے
گے لیکن ترکوں کے نقصانات اس قدر زیادہ تھے کہ شام کے وفت خوارزم شاہ کی فوج
کے انسر میدان میں لاشیں گننے کی بجائے زندہ آدمیوں کی گنتی کر رہے تھے۔

اس تباہی کے بعد خوارزم شاہ کواپنی رہی تھی افواج کے ساتھ آگے ہوئے کی ہمت نہ ہوئی اور جب و ہوا اپس آرہا تھا تو اسے رائے بیل کہ شال کی طرف سے تا تا ربوں کا نشکر فوق تدکی طرف ہے تا تا ربوں کا نشکر فوق تدکی طرف ہیش قدی کررہا ہے ۔ فوق تدکے حاکم اعلی تیمور ملک نے یہ کہا ابھیجا کہ اس وقت میرے پاس پانچ ہزار سپاہی ہیں ۔ تا ہم جھے یقین ہے کہ میں ایک مدت تک تا تا ربوں کا طوفان روک سکوں گالیکن اگر سلطان جھے ہیں ہزار سپاہیوں کی کمک بھیج و رہے ممکن ہے کہ عالم اسلام کے متعلق تا تاربوں کے ارادے ہمیشہ کے لیے بدل وول۔

خوارزم شاہ گزشتہ جنگ میں غیر متوقع تباہی کے باعث اس قدر بدحواس ہو چکا تھا کہاں نے غصے سے کا پہتے ہوئے تیمور ملک کاخط بھاڑ ڈالااورا بلجی سے کہا ۔اگر تیمور ملک سے جھتا ہے کہ وہ ہماری نسب زیادہ تجر بے کار ہے تو وہ بیوتو ف ہے۔ ۔اگر تیمور ملک ہو ہے تا کہ بھی افسر ول کے سمجھانے برخوارزم شاہ نے تیمور ملک کو یہ پیغام بھیجا کہ میں بیرار سپاہی جھیجنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کرتم اپنے پانچ ہزار سپاہیوں میں بیرار سپاہیوں کے تا تاریوں کوکس تک روک سکتے ہو۔

قو اند کے تیدخانے میں طاہر کو دومبینے گزر گئے۔ تیدخانے کے داروغہ سے اس نے بار ہایہ درخواست کی کہاسے شہر کے حاکم اعلی کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن اسے ہر ہاریہ جواب ملتا کہ جب انھیں فرصت ہوگ وہ خود ملالیں گے ۔ طاہر نے داروغہ سے خط کھنے کی اجازت طلب کی لیکن اس نے جواب ویا کہ جاسوی کے جرم میں گرفتارہ و نے والوں کے لیے یہ ہولت مہیانہیں کی جاسمتی ۔ طاہر کو کسی دوسر بے میں گرفتارہ و نے والوں کے لیے یہ ہولت مہیانہیں کی جاسمتی ۔ طاہر کو کسی دوسر بے قیدی سے ملنے کی اجازت بھی نہتی ۔ وہ قید خانے سے باہر و نیا کے تمام حالات سے بے خبر تھا۔ وہ بے قر ارہ وکرون میں کئی مرتبہ یہ بوچتا تھا۔ آخر جھے اب تک کیوں نہیں بلایا گیا ؟ قید خانے سے باہر کیا ہور ہا ہے ۔ کیا تا تاریوں نے حملہ کردیا ہے۔۔۔۔

عاکم اعلیٰ کومیر ہے متعلق سوچنے کی فرصت نہیں ملتی ؟ کیاوہ میرانیان لیے بغیر مجھے عمر قید کی سزاد ہے بچتے ہیں۔

ایک ون چندسپای اسے نگی تلواروں کے پہرے میں قید خانے سے نکال کر فوقد کے گورز تیمور ملک ایک خوش وضع اور خوش اخلاق آدی تقاراس کی شجاعت اور شرافت کی واستانیں دوروور تک مشہور تھیں۔ اخلاق آدی تقاراس کی شجاعت اور شرافت کی واستانیں دوروور تک مشہور تھیں۔ اس نے نہایت اطمینان سے طاہر کی سرگز شت شنی ۔ طاہر نے ابنا بیان ختم کرنے کے بعد خوارزم کے سفیر کووہ خط پیش کیا جس میں اس نے طاہر کی نیک نیمی پراعتاد طاہر کیا تھا۔ اس خط میں صلاح الدین ایونی کی تکوار کا بھی فرتھا۔

تیور ملک نے کچھ در سر جھکا کرسو پنے کے بعد اپنی عقابی نگا ہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ جہال تک میرے رائے کاتعلق ہے، میری رائے تعمارے خلاف نہیں۔
لیکن سلطان معظم کا تھم ہے کہ اس تشم کے سارے مقدمات ان کے پاس بھیج جا کیں تمماری گرفتاری کی اطلاع ان تک پہنچ بچی ہاورا میں ان کے تھم کا انتظار کررہا ہوں۔

طاہر نے کہا۔ مجھے تید میں وہ مبیئے گز ریکے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا

میں کیا ہورہا ہے۔ میں بہت جلد بغداد پنجنا چاہتاہوں، وہاں کے لوگوں کو سیح حالات سے باخر کرنے کی خرورت ہے۔ میرادل گواہی ویتا ہے کہ تا تاری آپ ک سلطنت پر سی ون اچا تک عملہ کرویں گے اور جھے یقین ہے کہ بغداد کی مداخلت یہ عملہ روک سکے گی ۔ اگر بیرندہ وسکا تو کم آور کم خوارزم کی مدو کے لیے بغداد کے لوگوں کو منظم کرسکوں گا۔ جھے صرف چند دن کی رخصت دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بغداد کے لوگوں تک پہنام پہنچا کر آپ کے پائی حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک قیدی کی زبان سے ایسی درخواست آپ شاید مضکہ خیز سمجھیں لیکن میں آپ کوئس طرح یقین ولاؤں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی جان سے زبادہ عزیم سمجھا ہوں۔ خدا کے لیے میرے وعدے پر یقین کیجھے۔ ورند کم از کم جھے فوراخوارزم شاہ کے پائی ہی تھیجے و شیجے۔

فكست كي خبرس كرطا برايك لمح كے ليے سششدرره كيا ۔اس كي حالت اس

ھن کی کی تھی جے نیند کی حالت بین سمندر میں پینک دیا گیا ہو۔ اُس نے تھوڑی دیرے بعداس نے اپنے حواس پر قابو پا کرکہا۔ جھے اپنی موت کی پر واہ نہیں لیکن خدا شاہد ہے کہ میں معصوم ہوں۔ جھے دھوکا دیا گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے اس غلطی کا خارہ اوا کرسکول اور بغدا دینچ بغیر میں یہ خارہ اوائیس موت سے پہلے اس غلطی کا خارہ اوا کرسکول اور بغدا دینچ بغیر میں یہ خارہ اوائیس کرستنا۔ آپ کا اصلی مجرم وحیدالدین سابق وزیر خارجہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چند ونول تک اس کا سرآپ کے پاس پہنچاؤں گا، ور ندمیر اس حاضر ہوگا۔

تیمور ملک نے کہا۔ ہمارے اصلی مجرم خلیفہ اور وزیرِ اعظم ہیں، وزیرِ خارجہ صرف ان کا آلہ کار ہوستا ہے۔ اگرتم ان کاسر لانے کا وعدہ کروتو میں شاید تمھاری آزادی کی کوئی تدبیر سوچ سکوں۔

منیں تہیں۔ طاہر نے چلا کرکہا۔ وہ ایسے بیں ہوسکتے میں ان کے خلاف ای باتوں پر یفتین نہیں کرسنا۔ جس دن عالم اسلام کے بیہ ستون اس قدر کھو کھلے ہوجا کیں گے۔ اس دن دنیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے محفوظ نہ ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ اتنانہیں بچھنے کہ خوارزم تا تا ریوں کے سیاب کے سامنے آخری چٹان ہے اگر یہ چٹان گرگئ تو بغداد بھی تیا ہی سے نہیں نے سیاب کے سامنے آخری چٹان ہے اگر یہ چٹان گرگئ تو بغداد بھی تیا ہی سے نہیں نے سیکھا؟

تیمور ملک نے کہا۔ یاتم خود بے وقوف ہو یاتم مجھے ہے وقوف ہو۔ کیا صحصیں علم ہیں کراب تک خلیف کے کئی جاسوں پکڑے جا چکے ہیں؟

طاہر نے جواب دیا۔ان تمام سازشوں میں وزیر غارجہ کا ہاتھ ہے۔ جھے یقین ہے کہ خلیفداوروزیر اعظم کوسی ہات کاعلم ندتھا۔

تیور ملک نے کہا۔ اگرتم نے ایسی بی مستعدی سے سلطان المعظم کے سامنے

خلینہ اور وزیرِ اعظم کی صفائی پیش کی تو مجھے یقین ہے کہتم فورا اپنے تین ساتھیوں سے جاملو گے ۔

طاہرنے جواب دیا۔ میں اپنی جان کے خوف سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی وینے کے لیے تیار نہیں۔

تیمور ملک اس کے جواب میں کچھے کہنا جا ہتا تھا لیکن ایک فوجی افسر نے اندر آکرا طلاع کی کہ ملطان معظم کااپلی ملاقات کی اجازت جا ہتا ہے۔

تھوڑی دیر بیں ایک ترک افسر اندر واخل ہوا اور اس نے تیمور ملک کوایک خط پیش کیا۔ تیمور ملک نے خطیر سے کے بعد پہلے ایم کی اور پھر طاہر کی طرف ویکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا تیمھا رہے متعلق سلطان معظم کا تھم آگیا ہے۔ جھے افسوں ہے کہا ہ میرے بس میں بچھ بیں تم ہے ہو۔

تیور ملک نے خط طاہر کی طرف بڑھا دیا لیکن اس نے آگے بڑھ کرخط لینے کی بہا۔ اس خط کی تحریر میں آپ کے چرے سے پڑھ سنتا ہوں۔ میں صرف یہ بوجائے کہا۔ اس خط کی تحریر میں آپ کے چرے سے پڑھ سنتا ہوں۔ میں صرف یہ بوجہنا جا ہتا ہوں کہ میں کب تک زندہ ہوں؟

كل تك! تيور ملك في كهدكرسر جهكاليا-

طاہر کے چہرے پر ایک درونا کے مسکرا ہے نمودار ہوئی۔ تیمور ملک نے تھوڑی در بعد گردن او پراٹھائی۔وہ منہ سے پچھانہ کہدسکا لیکن اس کی نگا ہیں ہے کہدرہی تھیں

نوجوان! مجھے تمبارے ساتھ ہمدردی ہے لیکن میں ہے یس ہوں۔ طاہرنے کہا۔ اگریہ فیصلہ آخری ہے تو کیا میں ایک ہاعزت موت کی تو تع رکھ سَتا ہوں؟

تیمور ملک نے جواب دیا۔سلطان معظم کا تھم ہے کہ مصیں لوگوں کے سامنے پیانسی پرلٹکا یا جائے!

تیمور ملک کوئی اور بات کیے بغیر اُٹھ کرکل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ (س)

طاہر کونگی تلواروں کے پہرے میں کل سے باہر نکالا گیا۔ وروازے ک سیر جدوں کے بیچے اوگوں کا ایک بہوم کھڑا تھا۔ اوگ طاہر کو و کیھتے ہی انقامی جذبے کے خت فعرے لگانے گئے قوم کاغدار ، خلینہ کا جاسوں ، ڈئمن اسلام ، بکڑلو ، مارڈالو سیاہی بہوم کا اشتعال و کیے کر وروازے میں ڈک گئے ۔ بہوم میں سے چند نو جوان نکل کر سیر جوں پر چڑھے گئے لیکن سیاہیوں نے اضیں تلواروں اور نیزوں سے ڈرا دھم کا کرروک ویا۔ تاہم بہوم کا اشتعال ہر لخط بڑھ رہا تھا۔ کسی نے پھر پھینکالیکن یہ پھرسیا ہی کو گئے کی بجائے ایک سیاہی کے ماتھے پر لگا اوروہ دونوں ہاتھوں میں سر دہا کر بیٹر گیا۔ چنداور پھراور تین چارسیا ہی کے ماتھے پر لگا اوروہ دونوں ہاتھوں میں سر دہا کر بیٹر گیا۔ چنداور پھراور تین چارسیا ہی زخی ہوگئے۔ ایک فوتی افسر نے آگے بڑھ کر یہ گئے کی کوشش کی اس کی موت کا حکم صاور ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی آواز لوگوں میں کے نور اس میں وب گئی اورا کی پھر کھانے کے بعد اس نے چلا کرفیدی کوئل میں واپس لے جاؤاوروروازہ بند کردو!

لیکن طاہر نے پہرے داری نگی تلواروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک قدم

اگے بڑھ کر دونوں ہاتھا و پراٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ مسلمانو! ایک غداراور
جاسوں کے خلاف نفرت کا پیجذ ہتم میں زندگی کا ثبوت ہے لیکن تعصیں شاید بیمعلوم
نہیں کہ میری موت کا تکم صاور ہو چکا ہے۔ جھے کل تمحا رے سامنے بھائی پرلٹکا دیا
جائے گااوراس کے بعد میرا مقدمہ اس بڑی عدالت میں پیش ہوگا جہاں ہر مظلوم

دادری کی تو تع رکھتا ہے ۔ لوگوں کا شور کم ہور ہاتھا اور وہ نفرت اور حقارت کے جذبات سے مغلوب ہونے کے باوجود طاہر کی زبان سے پچھسنا چاہتے تھے لیکن ایک سپاہی نے طاہر کی گرون پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا۔ ضمیں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں ۔ کی نے چیجے سے آکر سپاہی کا ہاتھ پکڑلیا۔ سپاہی نے مُرد کرد یکھا تو اس کے سامنے تیمور ملک تیمور کھڑا تھا۔ تمام سپاہی اوب و اسرام کے ساتھ گورز کی طرف و یکھنے گئے۔

ایک لمحے کے بعد لوگوں کی آوازیں پھر آہتہ آہتہ بلند ہونے لگیں۔ تیمور ملک نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیا اور کہا۔ سلطان معظم کے حکم سے اس شخص کوکل ملک نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیا اور کہا۔ سلطان معظم کے حکم سے اس شخص کوکل تمھا رہے سامنے بھانی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا ایک شخص جوصرف ایک دن کامہمان ہے تنہاری طرف سے بہتر سلوک کاحق دار نہیں؟

تیور ملک پہرے داروں کواپے پیچھے آنے کا اشارہ کرکے سیڑھیوں سے بیچے اُنے کا اشارہ کرکے سیڑھیوں سے بیچے اُنزا۔ لوگوں نے فوراا دھراُ دھرسٹ کرراستہ چھوڑ دیا۔ سپاہی طاہر کے گر دحلقہ ہا ندھ کراس کے ساتھ چل دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد تیمور ملک رُک کر بھوم سے مخاطب ہوا۔ میں بہت مصروف ہوں۔ سرحد کے پارتا تا ریوں کے دستے دیکھے گئے ہیں۔ بھھے ڈر ہے کہ جنوب کے اور شہروں کی طرح وہ قوق تد پر بھی اچا تک عملہ نہ کردیں۔ اس لیے بینورے لگانے کا وفت نہیں۔ تکواری تیز کرنے کا وفت ہے۔ تم کردیں۔ اس لیے بینورے لگانے کا وفت نہیں۔ تکواری تیز کرنے کا وفت ہے۔ تم اب اگرتم یہ وہ سیابیوں کو ڈی کردیا ہے۔ تم جانے ہو کہ میرے پاس زیا وہ سپاہی نہیں اب اگرتم یہ وعدہ کروکہ تم راست میں سپاہیوں کو تک نہیں کروگے تو میں واپس جا کر اب اگرتم یہ وعدہ کروکہ تم راست میں سپاہیوں کو تگ نہیں کروگے تو میں واپس جا کر زیا وہ ابھم امور پر توجہ وے سکوں گا، ورنہ بچھے تید خانے تک ان کے ساتھ جانا پڑے

ایک نوجوان نے بلند آواز میں کہا۔ بھائیو! یہ کیا جمافت ہے ہم ایسے نازک موقع پراپ جمیوب حاکم کا وقت ضائع کررہے ہیں۔اب تمحاری تسلی ہو پکی ہے کہ مجرم کوعبرت ناک سزا طے گ ۔اب تم کیا چاہتے ہو۔ چلو یہاں سے!

اوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منتشر ہونے گئے۔ تیمور ملک نے کل کی طرف لوٹے ہوئے ہونے پائے۔

اوٹے ہوئے سپاہیوں سے کہا۔ قیدی کو کسی تشم کی تعلیف نہونے پائے۔

آسان پر باول چھارہے تھے۔ شال کی سر دہوا سے طاہر کا جسم شاشر رہا تھا۔

ایک سپاہی نے اپنی پوستین اُ تارکر طاہر کے کندھوں پر ڈال دی۔ طاہر نے اس کی طرف احسان مند نگا ہوں سے و یکھا اور پوستین اُ تارکر واپس کرتے ہوئے کہا۔

مرف احسان مند نگا ہوں سے و یکھا اور پوستین اتارکر واپس کرتے ہوئے کہا۔

مرک احسان مند نگا ہوں سے و یکھا اور پوستین اتارکر واپس کرتے ہوئے کہا۔

(4)

ا گے دن برف باری سے قوقد کے بازاروں میں روائے میں ہوئی تھی ہوئی تھی اللہ قید نے اللہ قید خانے سے باہرایک چبورے کے اوپر کھڑا تھا۔اس کے باتھ پیچے کی طرف مضبوط ری سے جکڑے ہوئے تھے۔اس سے دوقدم آگے بھائی کا بھندا لئک رہاتھا۔اروگر و کھلے میدان میں برف باری کے باوجو و مینکٹروں آدی جمع تھے۔ موت کواس قدر قریب و کیسنے کے باوجود طاہر کے چبرے پرایک فیر معمولی سکون تھا۔قید خانے کے دارو فہ کا اشارہ پا کر جلاد چبورے کے اوپر چڑ ھا اوراس مون کا بھندا ہاتھ میں لیتے ہوئے آگے بڑھ کرا ھر اُدھر دیکھا۔ تماشائیوں میں ہونے کے لیے اشارہ کیا۔طاہر نے تیختے پر کھڑا اللہ وہ بہنا ساجوش و فروش نام کو نہ تھا۔جلا دنے بھائی کا بھندا طاہر کے گئے میں دو قال ویا۔قید خانے کے دارو فہ نے آگے بڑھ کرا ھر اُدھر دیکھا۔تماشائیوں میں دو قال ویا۔قید خانے کے دارو فہ نے آگے بڑھ کرکہا ۔تمھارے لیے بیا تحری موقع دال ویا۔قید خانے کے دارو فہ نے آگے بڑھ کرکہا۔تمھارے لیے بیا تحری موقع

ہے اگر کوئی ایسی خواہش ہو جے ہم پورا کر سکتے ہوں تو بیان کرنے میں کوئی حرج مہیں۔

طاہر نے جواب دیا۔ میں آپ کوائ سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ ایسے موقعوں پر خدا پرست، انسانوں سے تو تعات وابستہ بیں کیا کرتے۔ میں نے جو پچھ مانگنا تھا، خدا سے مانگ چکا ہوں۔ اگر میری دعا کیں مستجاب نہیں ہوئی تو تم میرے لیے پچھ بیں کر سکتے۔

داروغہ نے لاجواب ساہوکرکہا۔ پھر بھی اگرتم بغدا دہیں کسی عزیز کوکوئی پیغام دینا جاہوتو شاید ہم کوئی بندو بست کر سکیں۔

طاہرنے جواب ویا۔خدااوررسول کانام لینے والامیراعزیز ہے۔اور میں ہر ایک کوایک ضروری پیغام وینا جا ہتا تھا۔خدا کواگر جھے سے کام لیما منظور ہے تو جھے یقینا موقع وے گاور نہ جھے یقین ہے کہ میرے بعدوہ کسی بہتر انسان کواس مقصد کے لیے منتخب کرے گا۔

میں یو چھستا ہوں کہوہ پیغام کیا ہے؟

وہ پیغام بیہ ہے کہاں وقت گفراسلام کے خلاف اپنی ساری طاقتیں منظم کررہا ہے۔ مسلمانوں کا پیزش ہے کہوہ وین کی حفاظت کے لیے منظم اور متحد ہوجا کیں! واروغہ نے کہا۔ اب صرف چند لمحات باتی ہیں۔ تم کوئی دعا مانگنا چاہتے ہوتو مانگ لو۔

طاہر نے سفیدی ماکل ہا واول میں چھے ہوئے آسان کی طرف ویکھاوروہ وہا جے وہ رات کے وقت کی ہاروہ راچکا تھا۔ ایک ہار چھر دُہرانے لگا۔ میرے اللہ! کیا جسے وہ رات کے وقت کی ہاروہ راچکا تھا۔ ایک ہار چھر دُہرانے لگا۔ میرے اللہ! کیا جس تیرے دین کے سی کام نہیں آستا؟ میں نے تیری راہ میں جہاد کی نبیت سے

نیز دن اورتگواروں سے کھیلنا سیکھاتھا۔ کیامیر سے مقدر میں ایک کریہہ موت کے سوا
سیر نہیں؟ میں نے صلاح الدین الو بی گی تگوار کا حق ابھی اوانہیں کیا!
میر سے مولا! انسانوں کے غلط فیصلے منسوخ کرنا تیری قدرت سے بعیر نہیں!
جلا دینچے سے تختہ کھینچنے کے لیے داروغہ کے اشارہ کا منتظر تھا۔
میرائے ہمدردی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔
کی بجائے ہمدردی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔
کی بجائے ہمدردی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔

ا جا تک شہر کی طرف سے لوگوں کی چیخ پکارسنائی دی۔ چند سوار کھوڑے ہمگاتے ہوئے آئے اور ان میں ایک نے بلند آواز میں کہا۔ تا تاری آرہ ہیں۔ شہر کی حفاظت کے لیے تیار ہوجاؤ! اس اعلان نے ایک لمحے کے لیے لوگوں کو مہوت کر دیا اور دمرے لمحے دہ تا تاری آرہ ہیں! تا تاری آگئے! کہتے ہوئے اپنے کھروں کا رُخ کررہے ہے۔

تھوڑی دیر بعد جب داروغہ کے حواس درست ہوئے اورا سے اپ فرض کا دوبارہ خیال آیا تو میدان خالی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لیمے کے تذبذب کے بعد جلاد کو تختہ کینے کا اثبارہ کیا تو ایک طرف سے کسی نے بارعب آواز میں کہا پھہرو! تیمور ملک کی آواز بچیان کر داروغہ نے بچھیے مزکر دیکھا۔ تیمور ملک کھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ چند اور سیا ہی بھی تھی۔ وہ چبوترے کے قریب بھی کی کر گھوڑے سے اُتر ااور چبوترے پر جڑھ کر طاہر کی گردن سے بھندا اُتا ر نے کے بعد ایپ بھی تھی اُتر اور بیا کی دسیاں کا اُن ڈالیس طاہر نے جلدی سے سوال کیا ایپ خیخر سے طاہر کے ہاتھوں کی رسیاں کا اُن ڈالیس طاہر نے جلدی سے سوال کیا ۔ نتا تاری کتنی دور ہیں؟

تیور ملک نے جواب دیا ۔ کوئی وی کوئ کے فاصلے پر تمحارے پاس شہرہے

نكل جانے كے ليے كانى وتت ہے۔

کہاں جانے کے لیے؟ طاہر نے اطمینان سے سوال بغداد کی طرف ہم بغداد ہی جانا جائے تھے نا؟ خبیں اب بغداد کی نسبت یہاں زیادہ کام ہے۔

بہت اچھا۔تم میرے ساتھ چلو۔تیمور ملک نے بیہ کہدکرا یک سپاہی کواپنا کھوڑا اورتلوار طاہر کے سپر دکرنے کا حکم دیا۔

(0)

خوارزم شاہ کی پہلی فکست کے بعد سرحد کے اور بہت سے شہروں کی طرح قو فند کی آبادی کا بہت ساحصہ خرب کے شہروں کی طرف جرت کرچکا تھا۔اس کے بعد جب تیور ملک کوسلطان نے مزید سیاہی جیجے سے انکار کرویا تو اس نے رہے سے لوگوں کو پیمشورہ دیا کہ وہ اسے بچوں ، بوڑھوں اورغورتوں کوشہر سے زکال کرمحفوظ مقامات پر پہنچاویں کیکن اس کے باوجود قو فئد کی آبادی کافریبا تیسرا حصہ ابھی تک شهريس موجودتها يعض لوگون كاخيال بيتها كرخوارزم شاه كي فلست كاباعث اس كي فوج کی کمزوری کی بجائے پیاڑی علاقے کے نشیب وفراز سے ناواتفیت تھی اور تا تاری اپنی فتح کے باوجود تو قد کی طرف برد ھناپیند خبیں کریں گے ۔ کیکن تا تاریوں کے سر حدعبور کرنے کی خبر سے شہر کے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی اور و واپنی عورتوں اور بچوں کوساتھ لے کر ہرف ہاری کے طوفان کے باوجودادھراُدھر بھا گئے لگے۔ تیور ملک کی فوج نے اس یاس کی پہاڑیوں میں مورجے بنا کرتا تاری فوج کے ہراول دیتے کوتین دن تک قوقئہ ہے دُوررکھا عملہ آورتا تاریوں کی تعداد میں آئے ون اضافہ ہور ہاتھا۔ان تین دن کے معرکوں میں تیمور ملک کے جانیازوں نے جان

تو رخملوں سے کئی دفعہ تا تا ریوں کو پیچھے دھکیلالیکن ان کی کھڑت کے سامنے اس کی کو رخملوں سے کئی دفعہ تا تا ریوں کو پیچھے دھکیلالیکن ان کی کھڑت کے سامنے میں نگاررہ کوئی پیش نہ گئی ۔ چو تھے روز جب تیمور ملک کے ساتھ صرف ایک ہزار جال نثاررہ گئے ، اسے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان کا بیٹا رو چی سپاہیوں کی ایک بہت بردی تعداد کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔

اب ملک کی آخری جائے بناہ دریا کے درمیان ایک ٹابوتھا جس کی حفاظت
کے انظامات وہ کئی ماہ پیشتر کرچکا تھا۔ کسی زمانے میں قو فقد کے حکر ان اوراو شچ
طبقے کے لوگ ای ٹابو میں رہتے تھے۔ قدیم قلعہ اور چند اُبڑی ہوئی ممارات اب
تک موجود تھیں۔ تیمور ملک نے رات کے وقت اپنی فوج اور شہر کے رہے سب
باشندوں کوجواس کے ساتھ جینا اور مرنا تبول کر بچے تھے شتیوں کے ذریعے اس ٹابو
برانا رویا اور چندسواروں کوخوارزم کے پاس کمک سیجنے کی آخری درخواست کے
ساتھ روانہ کرویا۔

ا اوروں کی مان سے نکلے ہوئے تیرمشکل سے یہاں تک پینی کے تتے ۔ تیمور ملک اوروں کی مان سے نکلے ہوئے تیرمشکل سے یہاں تک پینی کئے تتے ۔ تیمور ملک نے چند ماہ کے لیے سامان رسد بھی اس ٹاپو پر جمع کررکھا تھا۔ زو چی نے بیمسوں کرتے ہوئے کہ بیٹا پوجلد فئے خبیں ہوسکے گا۔ بیئم اپنے ایک نائب کے شر و کردی اور آدھی فوج اس کی قیاوت میں وے کر خود باتی فوج کے ساتھ جنوب مفرب کاڑخ کیا۔

تا تاری قرب و جواری تمام آبا دیوں کے باشندوں کو بھیر بکریوں کی طرح باکک کرلے آئے اور انھیں دریا کے کنارے سے ٹاپو کے سرے تک پھروں سے راستہ بنانے کے کام پرلگا دیا۔ ہزاروں بچے ، بوڑھے، عورتیں اور مردتا تاریوں ک

نگی تلواروں کے پہرے بیں پھرافھا کرلاتے اور دریا بیں پھینک ویے ۔دریا کے کنارے سے پھروں کا پراستہ آہتہ اپنے کی طرف برجے لگا۔ تیمور ملک نے اس خطرے کوفورامحسوں کیا۔اس نے چند بردی بردی شتیوں کے گردلکڑی ہے تختوں کے موریح بنوائے اور ان کے اغررا پنے بہترین تیرا اغداز بٹھا کر کنارے پر جمع ہونے والے تا تاریوں پر جملے شروع کرویے ۔ان جملوں سے شروع شروع بیں تا تاریوں کا بہت نقصان ہوا ۔ بعض اوقات جان کے خوف سے راستے کی تعمیر کے لیے پھر اُٹھانے والے لوگ تا تاریوں کو کشتیوں پر جملے کرنے والوں کی طرف متوجہ پاکرا جا تک ان پر پھروں کی بارش شروع کرویتے ۔اوراس کے بعد زندگی اور موت پاکرا جا تک ان پر پھروں کی بارش شروع کرویتے ۔اوراس کے بعد زندگی اور موت پاکرا جا تک ان پر پھروں کی بارش شروع کرویتے ۔اوراس کے بعد زندگی اور موت کی سے بے پر واہوکر دریا بیں چھلائیں لگادیتے ۔کس کی جان جملہ آوروں کی کشتیوں کے باعث قادروکی تیر کر جزیز ہے تک جا پہنچتا لیکن اکثر وریا کی موجوں یا تا تاریوں کے تیروں کا شکار ہوجا تے۔

ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے تا تا ری کشتیوں کے خلاف مجینیں استعمال کرنے گئے ۔ مجین سے پھروں کی بجائے وہ کھولتے ہوئے تیل یا جلتی ہوئی گندھک کی ہانڈ یاں پھینئے اور کشتیوں کو آگ لگا دیتے ۔ تیمور ملک نے اس نے حربے کا مقابلہ کرنے کے لیے کشتیوں پر چھیں ڈلوا دیں اوران کے اوپر مٹی کا بلستر کراویا اور اندر بیٹھنے والے تیر اندازوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ چھوڑ ویے کین مدافعت کی ان تمام کوششوں کے باوجود تا تاریوں کی بے شارفوج کے سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹابو کی طرف راستہ ہو حیتا گیا۔

علاؤالدین محرخوارزم شاہ تا تاریوں سے پہلی فکست کے بعداس قدر بدول

ہو چکا تھا کہاس نے تیمور ملک کے متعدد پیغامات کے باوجودکوئی کمک نہجی بلکہ
اسے بیکم دیا کہوہ ٹالوکی مدافعت کا خیال چھوڑ کراس سے آلے۔لیکن تیمورک
غیرت نے اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑ نا گوارانہ کیا۔جب راستہ ٹالو کے اس
قدر قریب پہنچ گیا کہ تا تاری ٹالو کے مورچوں پر بخین سے پھر اور اتش گیر مادہ
پیجنک سکتے بھے تو تیمور ملک کے لیے ٹالو خالی کرنے کے سواکوئی چارہ نہ رہا۔

(4)

ایک شام تیمور ملک نے اپنے ساتھیوں کوجزیزہ خالی کرنے کی تیاری کا تھم دیا ۔رات کے وقت آسان پر باول چھارہے تھے۔تیمور ملک کے تمام ساتھی کشتیوں كے بيڑے يرسوار موكر زيادہ دُور تيس كنے تھے۔كہ بارش شروع موكى \_ تيمور ملك نے باداوں کے باعث رات کی بردھتی ہوئی تاریکی کوایے لیے تائید غیبی سمجھا تھا لیکن بارش ہونے کے بعد جب بحل بھی حیکنے گلی آو اُسے خدشہ محسوں ہونے لگا کہا گر كنارے كى چوكيوں كے تا تارى باخبر ہو گئے تو اسے بہت برى تابى كاسامناكرنا روے گا۔ آوسی رات کے بعدا معلوم ہوا کہاس کاخدشہ غلط نہ تھا۔ بکل کی جبک میں اسے دونوں کناروں مرتا تاری سواروں کے وستے دکھائی ویے تھوڑی دور آگے جاکران کے ہمراہ پیادہ سیاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعدا د دکھائی دی۔ تیمور ملک کی کشتی پر اس کی فوج کے چید ہ چیدہ افسرسوار تھے ۔اس نے ان کامشورہ طلب كياسب كى متفقدرائے بيتمي كه محضے جنگل ميں پہنچ كر كشتياں كنارے لگا وي جاكيں ۔ تاریکی میں اگر تا تاریوں سے مقابلہ ہوا بھی تو بعض آ دمیوں کو پھے چھیا کرا دھر اُدھر بھاگ جانے کاموقع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے سب کی رائے سُننے کے بعد کہا۔طاہراب تک خاموش ہے میں اس کی رائے بھی سنتا جا ہتا ہوں۔

تشتی کے کونے سے جواب ملامیرے خیال میں جارے لیے دوہی راستے ہیں ۔ پہلا ہے کہ ہم کنارے برکسی جگہ یاؤں جما کر آخری دم تک اڑیں ۔ جنگل ہویا میدان بیتمام علاقہ تا تاریوں سے بٹایڑا ہے اور ہارے لیے بھا گئے کے راستے بہت کم ہوں گے ۔الی صورت میں میں اگر ایک جان کے بدلے دونہیں تو ایک جان لینے کا قائل ہوں۔ اگر کسی ایک جگہ دریا کے کنارے اُر سے کے بعد ادھراُ دھر بھا گتے ہوئے وہمن کے تیروں کا شکار ہونا ہو بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے تیر پیٹے پر کھانے کی بجائے مینے پر کھائیں۔ووسرا راستہ بیے کہ ہرایک یا آ دھ کوں برایک تحشتی پیچھے جیموڑ دی جائیں ۔اور جب دوسری کشتیاں آگے جا کیں تو اس کے سوار اُرّ تے جائیں اور خالی کشتی کو یانی میں دھکلتے جائیں۔ تا تاری یقیناً ہاتی ہیڑ ہے کے ساتھ چلتے رہیں گے اور پیچھے رہنے والی کشتیوں کے سواروں کو جان بیجانے کاموقع مل جائے گا۔ تعاقب کرنے والوں کوغلط بھی میں مبتلا رکھنے کے لیے ہم بیڑے یہ ہے بکلی کی روشنی میں تیر جلاتے رہیں گے۔اس صورت میں طوع تحریک ہمیں ادھر اُدھر بھا گئے کا وقت مل جائے گا۔ آخری چند آ دمیوں کوشاید اپنی کشتیاں کنارے تک لگانے کاوفت ند ملے ،اس کیے ضروری ہے کہ وہ بہترین تیراک ہوں۔

طاہر کی دوسری تجویز کے ساتھ سب نے اتفاق کیالیکن تیمور ملک نے بیضد شہ ظاہر کیا کہ خالی سنتی جب دریا ہیں وعلیلی جائے گاتو یہ ممکن نہیں وہ باتی ہیڑے کے طرح منجد ھار میں چلتی رہے۔ بیڑے کی تعدا دبرقر ارر کھنے کے لیے اسے بیڑے کے ساتھ شامل کرنا ضروری ہے۔ اس متصد کے لیے باتی بیڑے کی رفتار کم کی جاسکتی ہے۔ ایک متصد کے لیے باتی بیڑے کی رفتار کم کی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کنارے سے دورر ہے اور کشتی خالی ہونے کی صورت ہیں یہ دونوں یا تیس مشکل ہیں۔

تھوڑی دہر کی بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ ہر کشتی پرایک رضا کارابیا ہو جے تیرنا آتا ہواور جو سواریوں کو کنارے پر اُتا رکر خالی کشتی لے آئے۔

ہارش تھم پچئی تھی۔ ہا داوں کی پھٹی ہوئی سیاہ چا در میں سے کہیں کہیں ستارے جھا تک رہے تھے۔ ایک گھنے جنگل میں پھٹی کر پہلی کشتی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور تھوڑی دیرے بعد جنب ہے کشتی اپنی سوار یوں کو کنا رہے پر چھوڑ کر بیڑے ہے آگی اوراس میں سوار ہوں کو کنا رہے پر چھوڑ کر بیڑے ہے آگی اوراس میں سوار ہونے والے رضا کا رہے اپنے ساتھیوں کے بی نظیمی کا یقین ولا یا تو دوسری کشتی پیچھے چھوڑ دی گئی۔

رات کے آخری بہر بیڑے کی سنتوں برصرف ہیں رضا کارسوار سے اور باتی

کناروں پر اُٹر بچکے ہے ۔ کناروں پر تعاقب کرنے والے نا تا ری سواروں کے

گور وں کی ٹاپوں کی آواز بدستور آربی تھی ۔ تیمور ملک نے رضا کاروں کو تھوڑ ہے

کھوڑ وں کی ٹاپوں کی آواز بدستور آربی تھی ۔ تیمور ملک نے رضا کاروں کو تھوڑ ہے

کھوڑ نے فاصلے پر بیکے بعد ویگرے دریا ہیں کودکر کنارے پر وینچنے کا تھم دیا اور جب

ٹمام کشتیاں فالی ہو گئی تو اس نے اپنے آخری ساتھ سے جواس کشتی ہیں سوارتھا کہا

حال ہر! اب وقت ضائع نہ کرو ۔ کشتیال منتشر ہورہی ہیں ، ان ہیں سے کوئی کنارے

ماگی تو تا تا ری ہا خبر ہوجا کیں گے ۔ اب جلدی کرو ۔ اگر تم تیرنا نہیں جانے تو ایک

کشتی کنارے پر لگالو!

طاہر نے جواب دیا۔ میں تیرنا جانتا ہوں لیکن آپ؟

تیمور ملک نے مغموم آواز میں کہا۔ جھے ڈو ہے ہوئے جہاز کے ملاح کافرض ادا کرنے دو۔ جب تم کنارے پر پہنچ جاؤ گے تو میں بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔

طاہر کو تذبذب کی حالت میں و کھے کرتیمور ملک نے کہا۔ میں حکم عدولی کو اچھا

نہیں تبھتا۔جلدی *کر*و۔

طاہرنے جواب دیا۔ میں آپ کے تھم کی تعمیل سے انکار نہیں کرتا لیکن میری ایک خواہش ہے۔

تیمور ملک نے جواب دیا ۔ میں اب کسی خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں موں ۔ کبوکیا کہتے ہولیکن وقت ضائع نہ کرو۔اب پو پھٹنے والی ہے۔

طاہر نے کہا آپ وعدہ کریں کہاس کے بعد اگر زندگی میں بھی جھے آپ سے کوئی ورخواست کرنے کاموقع ملے قو آپ اے رونبیں کریں گے۔

تیمور ملک نے جواب دیا ہم اپنے آپ کوایسے وعدے کاحق وار ثابت کر چکے ہو۔جاؤیس ایک کی بجائے تمھاری دو درخواسیں قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔

طاہر خدا حافظ کہ کر آہت ہے پانی ہیں اُتر ااور کنارے کی طرف تیرے نے
لگا۔ رات بھر کی ہر دی اور ہے آرا می ہے اس کا جسم شل ہور ہاتھا۔ وریا کا پانی نا قابل
ہر داشت حد تک شخندا حتا ۔ وہ جوں توں کرے کنارے پر پہنچا تو اے ایک اور
مصیبت کا سامنا کرنا ہڑا۔ چند سوار کنارے پر سے گزرر ہے تھے۔ طاہر کنارے پر
گرے ہوئے ایک درخت کی جڑ بکڑ کر کچھ در پانی ہیں چھپار ہا اور جب بیسوار گزر
گئے تو اُس نے باہر نکلنے کی گوشش کی لیکن اب اسے پیاوہ سپاہیوں کے چند وست کے اور کی ایس اس بیاوہ سپاہیوں کے چند وست کے چھو اُس کے باہر کا جسم بالکل میں ہو چکا تھا۔ جب وہ بھی گزر گئے تو ان کے پیچپ کھی نا سلے پر اسے بھر کھوڑوں کی ٹاپ سنائی وی۔ طاہر کی قوت ہر داشت جواب کے چکھی کے وہ جلدی سے باہر نکالا،

ایک درخت کے نے کا سہارالے کر کھڑا ہو گیا۔ کنارے پر گھنے درختوں اور تاریکی کی وجہ سے تا تاری کے بعد دیگرے منتشراور غیر منظم صورت میں آگے بڑھ

-EC)

طاہر نے پچھسوچ کرنیام سے تلوار نگال لی۔ جب پندرہ ہیں سوارگز رکھے تو اسے کنارے سے ایک طرف زیادہ گھنے درختوں کے درمیان ایک گھوڑے کی آہٹ سُنائی دی۔وہ درختوں کی شاخوں کوادھراُ دھر ہٹاتا ہواد ہے یا وُں آگے بڑھا۔

سوارا پے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا اوراس کے جواب میں وہ اسے
اپنے پاس بُلا رہے تھے۔ طاہر نے تاریکی میں آٹھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھا اورجس
طرف سوار کے گھوڑے کا رخ تھا۔ اس طرف بڑھ کرایک درخت کی آڑ میں کھڑا
ہوگیا۔ایک ٹانے کے بعد طاہر کا ایک ہاتھ گھوڑے کی ہاگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ
اس کی تکوارسوار کوموت کے گھاٹ اُتار کہ بھی کے طاہر نے جلدی سے نیچے گر کرزؤ پے
ہوئے تا تاری کی ٹوئی اور پوشین اُتار کر پھن کی اور گھوڑے پر سوار ہوگیا اور دریا کے
کر ساتھ ساتھ جلنے لگا۔

(4)

صبح کے آثار نمودار ہونے میں ابھی کچھ دیریا تی تھی۔ تیمور ملک اپنی کشتی چھوڑ کریائی میں تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچاتو اسے درخت کی آڑھے آواز سُنائی وی۔ ۔۔تیمور!

اس نے چونک کرادھراُدھرد یکھااورفورا تکوار نیام سے نکال کرخطرے کے مقابلے کے لیے تیارہوگیا۔

درخت کی آڑھے پھر کسی نے کہا۔گھبراؤنہیں میں ہوں طاہر! تیمور ملک جلدی ہے درخت کے قریب پہنچا۔طاہر گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ تیمور ملک نے جلدی ہے کہا۔گھوڑا حاصل کر لینے کے بعد بھی تم یہاں

Bot - 50?

طاہرنے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ گھوڑا آپ کے لیے ہے۔اب جلدی کریں۔

تیمور نے جواب دیا۔ میں اپنے مقدر کی دلدل سے نکلنے کے لیے کسی کی لائھی چھینانہیں جاہتا۔

طاہر نے جواب دیا آپ نے میری دو درخواشیں قبول کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور یہ پہلی درخواست ہے۔

تیمور ملک نے لاجواب ساہوکر کہا۔ یہاں بحث کرنا ٹھیک ٹبیں آؤ۔میرے ساتھ۔

طاہرا پنہاتھ میں گھوڑے کی باگ تھامے تیمور کے ساتھ چل دیا۔ کنارے سے کوئی تین سوگز دور پہنچ کرتیمور رکااور کہنے لگا۔ کیا مجھ سے وعدہ لیتے وقت تہہاری نیت یہی تھی ؟

بان!

شههیں یقین تھا کہ تھیں گھوڑا مل جائے گااورتم مجھے پیش کروگے؟ پیمیراارادہ تھا،خدا کاشکرہے کہ پوراہوا۔

تیمور ملک نے طاہر کے ہاتھ سے تھوڑے کی باگ پکڑلی اوراس پرسوار ہوکر کہا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔

طاہرنے جواب دیاای طرح ہم دونوں رہ جائیں گے۔

تیمور ملک نے کہا۔خدار اس قدر مجروسہ رکھنے والے انسان کو مایوں نہیں ہونا چاہیے۔شاید تمھاری وجہ سے میں بھی چے جاؤں ۔جلدی کرو۔تا تاریوں کی آوازیں آربی ہیں۔شاید انھوں نے خالی کشتیاں و کھے لی ہیں۔

طاہر فورا تیمور ملک کے پیچھے بیٹھ گیا ۔کوئی دو کوئی جنگل عبور کرنے کے بعد پیاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا ۔ طاہر نے کھوڑے کی تھکاوٹ محسوں کرکے چند ہار اُر ے کی خواہش ظاہر کی لیکن تیمور ملک نے ایک نشنی ۔

سُورج کی پہلی شعاع کے ساتھ ایک تھ گھائی سے گزرتے ہوئے طاہر نے پیچے مُو کردیکھاتو تا تاری سواروں کا ایک گروہ سرچٹ آتا ہوادکھائی دیا۔

طاہر نے کہاوہ ہمارے تعاقب میں آرہے ہیں۔ خُداکے لیے جُھے اُتارہ بیجے ۔ میں اس گھاٹی پراخیس روک سنتا ہوں۔ آپ کو نیج نکلنے کاموقع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے کھوڑارو کے بغیر یو جھاوہ کتنے ہیں؟

"سات"

تو میں بھی تنبارے ساتھ اُٹر تا ہوں۔

لیکن کون کہدستا ہے کہان کے پیچھے شکر نہیں ہوگا؟

یمی وجہ ہے کہ میں شخصیں اکیلائبیں چھوڑ سینا۔

طاہر نے کہا آپ میری دو ورخواسیں پورا کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور میری دوسری درخواست ہے کہ آپ مجھے اتا رویں۔

ليكن بين اين ليتمعارے ال ايثار كى وجديو چيستا مول؟

طاہر نے جواب دیا ۔ خوارزم تا تاریوں کے سیاب کے سامنے آخری چٹان ہے اوراس چٹان کو آپ جیسے محافظ کی ضرورت ہے۔ بیس آپ پر احسان نہیں کرتا عالم اسلام کی ایک خدمت کرنا چاہتا ہوں ۔ خوارزم شاہ کو چند بردل مشیروں نے ناکارہ بنادیا ہے۔ آپ اس میں زندگی کی روح بھونک سکتے ہیں۔

تیمور ملک نے جواب دیا۔ میں صرف سپاہی ہوں ۔ تکوار سے کا ٹنا جا نتا ہوں۔ قوم میں زندگ کی روح بچونکناتم جیسے اوگوں کا کام ہے۔ تم جاؤ۔ میں کھوڑے سے اُنز کران کاراستہ روکتا ہوں۔

طاہرنے کہا! ابناوعدہ نہ بھولیے۔ جھے خدا پر بھروسہ ہے۔ہم ایک ہار پھرملیں گے ۔ طاہر میہ کہہ کر بھا گتے ہوئے کھوڑے سے نیچے اُتر گیا ۔ تیمور ملک نے کھوڑا روک لیااور کہا تمھا رے سرکش ہیں کتنے تیر ہیں؟

طاہرنے جواب وہایان۔

تیمور ملک نے اپناتر کش اُ تا رکراس کی طرف پھینک دیا اور کہا۔ چھسات اس میں بھی ہوں گے۔کاش خوارزم کی فوج میں تھارے جیسے یا پچسوسیاہی اور ہوتے؟ تیمور ملک نے کھوڑے کوسر پٹ جھوڑ دیا اور طاہر تھگ گھاٹی کے موڑ کے قریب چند گزریہاڑی کے اوپر چڑھ کرایک پھرکی آڑ میں بیٹھ گیا۔

## (A)

جب پہاسوارگھائی کے موڑ پرگز رکر چندگر آگے نکل گیاتو طاہر نے تیر چلادیا
اور وہ ہوڑی دورآگے جاکر کھوڑے کی بیٹے سے گر پڑا۔ اتن دیر میں دُوسراسوارموڑ
کل کر طاہر کے تیر کی زدمیں آچکا تھا۔ طاہر کا دوسرا تیر بھی نشانے پر لگالیکن تین اور
سوارا یک ساتھ نمودارہ وے ۔ طاہر نے ان میں سے ایک کو گرالیا تو ہاتی دو کھوڑے
روک کر مُڑنے کی کوشش کی لیکن اوپر سے یکے بعد دیگرے دو تیر آئے اور ایک
تا تا ری زخمی ہوکر گر پڑا۔ دوسرے نے اپنے کھوڑے کی بناہ لے کر جان بچائی۔ اور
باند آواز سے بیچھے آئے والے ساتھوں کو ہا خبر کر دیا۔ جب تک طاہر نے دُوسرا تیر
باند آواز سے بیچھے آئے والے ساتھوں کو ہا خبر کر دیا۔ جب تک طاہر نے دُوسرا تیر

آوازے بیجھے آنے والے ساتھیوں کو پکار رہاتھا۔

طاہراہنامور چہ چھوڑ کر پھروں کی آڑلیتا ہو پیاڑی کے اُوپر سے گھائی کے موڑ کی دوسری طرف جا پہنچا۔ نیچے کوئی تمیں جالیس گڑ کے فاصلے پر دوسوار کھوڑے روک کرموڑ کے دوسرے سرے سے پکارنے والے ساتھی کی ہاتوں کا جواب دے رہے تھے۔طاہر پھرکی آڑ میں بیٹھ گیا۔

یدوونوں سوارا کیک دومرے سے تا تاری زبان میں کچھ کینے کے بعد کھوڑوں سے اُٹر پڑے اور اُٹھیں ایک جھاڑی سے بائد ھنے کے بعد دونوں بیاڑی کی ایسی دھلوان پر پہنچ چکے تھے جس پر چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہتی ۔اجا تک طاہر کی آبان سے کیے بعد دو تیر نظے وہ دونوں لڑھکتے ہوئے گئی گزینچ چلے گئے ۔طاہر پھر کی آئ سے سے مردکال کر بنچ و کھے رہا تھا اُسے اپنے سامنے ایک متحرک سایہ دکھائی دیا ۔اس نے جلدی سے مُروکر دیکھااور اپنے جسم میں ایک کیکیا ہے جھوں کی ۔وائی ہاتھ میں ایک کیکیا ہے جھوں کی ۔وائی ہاتھ وار این گاریا تھے اور این گھرا ہے اور اُلے اس پر کودنے دالاتھا۔

طاہر جلدی ہے مان مجینک کر اُٹھا۔اس کاباتھا بھی تکوار کے قبضے تک نہ پہنچا تھا کہتا تاری نے جست لگا کر اس پر وار کردیا ۔طاہر اچا تک ایک طرف جُھرکا اور تا تاری کی تکوار اس کے جسم کے ساتھ س کرتی ہوئی پیھر سے جا تکرائی ۔تا تاری کے دوسرے وارہے پہلے طاہرا کی طرف کودکرا بی تکوار نیام سے نکال چکاتھا۔

چند بار دونوں کی تلواریں آپس میں تکرائیں اور تاتاری اپنے حریف کو خطرناک بھی جو نیف کو خطرناک بھی جو جو نیف کو خطرناک بھی جوئے ہوئے بیچھے بٹنے لگا۔اس نے چند باریاؤں جما کراڑنے کی کوشش کی کیکن اس کی بیش نہ گئی۔ چٹان کے آخری مرے پر بیٹی کرطا ہرکی تلواراس کے سر کرگی اوردہ الرکھڑا تا ہوانیجے ایک کھڈ میں جا گرا۔

طاہرایک لیے کے تو قف کے پغیر پیاڑی سے نیچے اُٹر ااور جھاڑی کے ساتھ بندھے ہوئے دو گھوڑوں میں سے ایک پرسوار ہوگیا۔ جب وہ موڑ پرسے گزرر ہاتھا تو اس کے تیروں سے زخمی ہونے والے تا تاریوں میں سے ایک نیم ہمل ابناسر پھر کے ساتھ شخ رہاتھا۔ طاہر نے گھوڑے سے اُٹر کراس کے ترکش سے تیرنکال کرا پے ترکش میں ڈال لیے اور پھرسوار ہوگیا۔

طاہر کھوڑے کو سرچٹ دوڑا تا ہوا داو ہوں اور پیا ڑوں سے گزررہا تھا۔ بعض
دھوارگزار پیاڑوں میں اے اپنے کھوڑے کی رفتار کم کرنا پڑی۔ رائے کے متعلق
اسے کوئی علم ندتھا۔ بیاڑی ندیوں میں پانی کی کی نتھی۔ لیکن وہ بھوک سے نڈھال
ہورہا تھا۔ رائے بھر کی سردی نے اس کے اعضا شل کردیے تھے اور اب شنج کی
دھوپ کے باوجو دسر دہوا کے جھو تکے نا قابل برداشت تھے۔ رائے میں چند الیس
بستیاں آئیس جہاں جلے ہوئے مکانات اور عورتوں ، مردوں اور بچوں کی ب

دوپہر کے وقت طاہر ایک وسیح میدان میں سے گزر رہا تھا۔ آسان پر ہادل
چھار ہے تھے اور سروی ہر لیخلے زیا وہ ہور ہی تھی ۔ تیسر سے پہر برف گرنے گئی۔ طاہر کا
کھوڑا تر بیا جواب وے چکا تھا اور گرون ڈھیلی چھوڑ کر آ ہستہ آ ہستہ چل رہا تھا۔ برف
کے طوفان میں طاہر کو یہ معلوم ندتھا کیاں کا رُخ کس طرف ہے لیکن اُس نے رُک نے
کی بجائے آگے ہو ہنا مناسب سمجھا۔

عصر کے وقت کھوڑے نے برف پر گر کردم تو ڈویا۔

طاہر نے بمشکل کوئی دوکوں راستہ بیدل طے کیا اور اس کی قوت برداشت جواب دیے گئی۔ برف کاطوفان بڑھتا جارہا تھا اور رات سر پر کھڑی تھی۔ طاہر کے دماغ پر غنو دگ ی طاری ہورہی تھی ۔اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ برف پر لیٹ کر
سوجائے ۔لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ نینداس کی آخری نیند ثابت ہوگ ۔وہ دل مضبوط
کر کے تیزی کے ساتھ چلنے لگالیکن چند قدم چلنے کے بعد اس کے اعضا ، پھر ڈھیلے
پڑگئے ۔وہ نڈھال ساہوکر برف پر بیٹھ گیا ۔لیکن انسان کی اطرت میں زندہ رہنے ک
خواہش آخری وفت تک مایوسیوں سے جنگ کرتی ہے ۔طاہرا یک ہار پھر اُٹھا۔اس
نے آسان کی طرف و یکھا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ و کا کی۔

''اے زمین و آسان کے مالک! میری زندگی کا کوئی
مقصد ابھی تک پورانہیں ہوا۔اب مجھ میں آگے بردھنے کی ہمت
نہیں ۔ میں تیری بناہ لینا چاہتا ہوں اور بھی سے مدوما نگتا ہوں
لیکن اگر میر بے مقدر میں موت کے سوا کچھ نہیں تو مجھے ایک
مومن کا حوصلہ عطا کر!''

اس دُنا کے بعد طاہر نے محسوں کیا کہ وہ زندگ کے بوجھ سے سبدوش ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھنے کوتھا کہ اچا تک ایک آواز نے اس کی رگوں کے مجمد خون میں حرارت بیدا کردی۔ بیا یک کھوڑے کے جنہنا نے کی آواز تھی۔ طاہر نے ادھراُ دھر ویکھا۔ کوئی بچاس قدم کے فاصلے پرایک کھوڑا کان کھڑے کرکے اس کی طرف و کھے رہا تھا۔

طاہر بھا گیا ہوا کھوڑے کے قریب پہنچا۔ کھوڑا یک دوقدم آگے بردھ کراس کے سینے سے ابنا مندرگڑنے لگا۔اس پر برف میں اٹی ہوئی زین دیکھ کر طاہر نے محسوس کیا کہ ریسی مسلمان مجاہد کارفت کارزارہ رہ چکا ہے۔

طاہر نے زین سے برف جھا ڈکر کھوڑے برسوار ہوگیا اوراسے اس کی مرضی پر

چھوڑ دیا ۔ گھوڑا چندقدم آگے چل کر پھر اپنی جگہ آڑکا اور ایک اُبھری ہوئی جگہ پرشم مار نے لگا۔ طاہر نے جلدی سے نیچے اُٹر کر برف ادھراُ دھر ہٹائی تو نیچے ایک انسان کی لاش تھی۔ اس کی پہلی اور پیٹے میں دو تیر پیوست تھے۔ طاہر نے اذا للہ و اذا الیہ راجعوں کہ کراس کاجسم پھر برف میں چھپادیا اور گھوڑے کو پھی دے کر پھر اس پرسوار ہوگیا۔

زندگی کی نئی امید نے طاہر کے رگ وریشے میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی تھی ۔اس نے کچھ دور چل کر گھوڑے کی زین کے ساتھ بند ھے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈالا ۔اس میں گوشت اور پنیر کے چند ککڑے ہتھے۔

پیٹ بھرنے کے بعد طاہر نے قدرے تقویت محسوں کی کھوڑا آہتہ آہتہ اپنی مرضی سے جارہا تھا۔ طاہر نے اس کا ڑخ بدلنے یا سے رو کنے کی ضرورت نہ کی

## ژبا

شام کے دُھند کے میں طاہر ایک ویران بستی میں واقل ہوئے۔ اُبڑے
ہوئے مکان گواہی وے رہے تھے کہ تا تاریوں کے سیاب کی کوئی لہراس بستی سے
گزر چکی ہے۔ کھوڑے کی رفتار یہ ظاہر کررہی تھی کہ آس پاس کا کوئی مکان اس کی
منزل تقصور تبیں ۔ طاہر آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کر کسی مگان کے روزن سے روشن کی جھلک
تلاش کررہا تھا۔ اکثر مکانوں کے دروزائے کھلے تھے اوران کے سامنے برف کے
دھیر یہ ظاہر کررہے تھے کہان کے اغر کوئی تبیں۔

ایک مکان کے بند دروازے کے قریب پینچ کرطاہر نے تلوار کی نوک سے ایک کواڑ اندر کی طرف وصلیلا، دروازہ تھل گیا لیکن اندر سے کلی سڑی لاشوں کی نا قابل برداشت بدیونے طاہر کاراستہ روک لیا۔

محوڑے نے کان کھڑے کرکے گرون ہلائی اورآ کے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی ۔ طاہر نے کھوڑے کو بھی وے کراس کی باگ ڈھیلی جھوڑ وی اور کہا۔ میرے دوست! اب میری ہمت جواب وے رہی ہے آگر شمصیں کوئی گوشہ عافیت معلوم ہے تو جلدی پہنچو!

جب کھوڑاہتی ہے با ہرنگل رہاتھا، طاہر کوآخری بارخیال آیا کہ شاید کھوڑے
کی فراست پراعتا دکرناعقل مندی شہو۔رات کی تاریکی لحظہ برلاھر ہی تھی۔
طاہر نے ایک بار کھوڑے کورو کااور بلند آوازے پُکارنے لگا۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟
اس کی آواز رات کے شنائے میں فناہوگئی اوراس کے بعد ایک طرف سے بھیڑیوں کی چینوں نے اس خیال کی تر وید کردی۔ اس کا کھوڑا پہلی بار ایک بھیڑیوں کے بعد جنہنایا۔اس کی جنہنایت ایے سوارسے یہ کہدرہی تھی۔مایوں کھوڑا پہلی بار ایک

كيون موتے مومزل أچكى ب-

طاہرنے بھر گھوڑے کوائ کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ بستی سے تھوڑی دُورا کے جا کر گھوڑا گھنے درختوں بٹس گزرتا ہواایک ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ برف ہاری اورتا رکجی بٹس طاہر کے لیے دوقدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا۔

ٹیلے کی چوٹی پرایک دیوار کے قریب پیٹی کر گھوڑائر ااور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہولیا اور چند قدم پر وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کر ہنھنا تا ہوا اندر واغل ہوا۔

طاہر کے سامنے ایک بلند مکان تھا۔ وہ قوت ارا دی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا۔اب جواب دے چکی تھی۔جلتی ہوئی آنگیٹھی کے سامنے لیٹ کرسو جانا اس کی سب سے ہڑی خواہش تھی۔

مکان کی ڈیوڑھی کاوروازہ کھلاتھالیکن اندرروشنی کانام ونٹان تک نہ تھا۔ کھوڑا ڈیوڑھی میں واخل ہو کرڑک گیا۔ طاہر کھوڑے سے اُترا۔ اس کے پاؤک ٹن ہو چکے شخصے۔ ٹاگلوں میں جسم کالو جھا ٹھانے کی طاقت نہتی۔ اس نے سوچا شایداس مکان میں بھی کوئی نہ ہو۔ شاید کھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے میں بھی کوئی نہ ہو۔ شاید کھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے اُجڑے ہوئے مکانوں میں سے بہترین مکان منتخب کیا ہو۔وہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ چلانے لگا۔ کوئی ؟ کوئی ہے؟ اوراس کی آواز پھرکی ویواروں سے گھڑا کھڑا کھڑا کھڑا اور وائوں ہاتھ پھیلا کرویواروں کو طولتا اور بر ستور چلاتا ہوا آگے ہو ھے لگا۔ ڈیوڑھی عبور کرنے کے بعدوہ آیک مرے میں واغل ہوا اوراس کمرے کی ویوارے ساتھ چلا ہوا ووسرے سرے تک مرے میں واغل ہوا اوراس کمرے کی ویوار کے ساتھ چلا ہوا ووسرے سرے تک جاتھ چلا کہوا کہا تھا۔ نہا گیا۔ معااسے خیال آیا کہوہ رہت میں جاسے سے اپنی آواز کا جواب نہ آیا۔ معااسے خیال آیا کہوہ رہت میں جاسے سے اپنی آواز کا جواب نہ آیا۔ معااسے خیال آیا کہوہ رہت میں جاسے جیال آیا کہوہ رہت میں جاسے جیال آیا کہوہ رہت میں جاسے جیال آیا کہوں جاسے خیال آیا کہوں جس بے جاسے خیال آیا کہوں جس برے تک

امیدوں کامحل تعمیر کررہا ہے ۔اگریہاں کوئی انسان ہوتا تو مکان کے تمام دروازے کھے نہ ہوتے ۔اس نے اپنے ول میں کہا۔اس وقت آگ کی ایک چنگاری میری جان بیاسکتی ہے ۔ لیکن آگ جلائے کے لیے اس کے یاس کچھ نہ تھا۔اجا تک اس نے اپنے یاؤں کے نیچ کوئی فرم شیمحسوں کی ۔اس نے جبک کر ہاتھوں سے ٹولاتو بدایک پوشین تھی ۔اس نے فرش پر بیٹی کر پوشین اینے گرد لیبٹ لی او رجلد ہی میمسوس کیااس کی بدولت اس کی کھوٹی ہو ٹی حرارت واپس نہیں اسکتی لیکن چند گھڑیاں پیشر اس نے کھوڑے کونا سیفیبی سمجھا تا ۔اب بھی اس کاخمیر سے سلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہاںٹد تعالیٰ نے اسے تنہا حجوز وے گا۔اسے یقین تھا کہ خدانے اسے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے۔خدا سے اس نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی دُ مَا كَيْتَكُى اور بيه مقصد يهال يَتِنْ كريورانبين موتا - بيه مكان اس كى اخرى منزل نبيس \_قدرت فقط اس کاامتحان لیما جائتی ہے۔مایوں ہونامومن کی شان تہیں ۔بدرات گزر جائے گی ہے کوسورج کی حرارت اسے نئی زندگی کا پیغام دے گی اور پہنجمی ہوستا ہے کہاس مکان کے سی گوشے میں کوئی اللہ کا بندہ آگ جلا کراس کا انتظار كررمامو-اس ويني تفكش كے دوران اسے نماز كاخيال آيا -اس نے جلدى سے تيم كيااوراين رہى ہى طافت كوبرۇے كارلاتے ہوئے أٹھ كر كھڑا ہوگيا۔

نمازی نیت کاارادہ کرے ہی اس کے ول میں خیال بیدا ہوا۔ ہوستا ہے کوئی اس مکان کے کسی گوش میں تا تاریوں کے خوف سے چپ کر جیٹا ہو! اس نے بلند اواز میں افران دی اورا کی لیجہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوں ہو کرنماز کی نیت باعد ھی ۔

نماز میں محوہونے کے بعدجسمانی تکیف کا احساس آہت آہت کم ہوتا گیا۔

نماز ختم کرکے دُنیا کے وقت کمرے میں اچا تک دُھندلی میں روشنی و کچھ کراس کاول دھڑ کنے لگااس نے جلدی ہے چیجے مُو کرویکھا۔

(4)

ایک آٹھ سال کا بچہ ہاتھ میں مضعل کیے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں نگی تکوار تھی ۔ نوجوان کے چبرے میں غابت ورجہ کی جافہ بیت تھی ۔ لہاس سے وہ ایک ترکسپا بی معلوم ہوتا تھا۔ طاہر نے اپنی زندگی میں سے انسان کا اس سے زیا وہ وافر یب چبرہ نہیں و یکھاتھا۔ وہ ایک لمجے کے لیے اس کی طرف مبہوت ساہوکر دیجتا رہا۔ کمن اڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کانی مشابہتے تھی ۔

طاہر نے بیمحسوں کہ خدائے اس کی رہنمائی کے لیے آسان سے دوفرشے
نصبے ہیں۔ دونوں پر بیٹانی کی حالت ہیں اس کی طرف کھور رہے تھے۔ طاہر نے
السلام علیکم کہا ۔ کمس لڑکے اور نوجوان نے ایک ساتھا اس کے سلام کا جواب دیا ۔
لیکن لڑکے سے زیادہ نوجوان کی آواز کا ترخم تھوڑی دیر کے لیے اس کے کا نول ہیں
سونجنا رہا۔

نو جوان نے عربی زبان میں کہا۔اگر میں غلطی نہیں کرنا تو آپ عرب ہیں؟ طاہر نے جیران ہوکرسوال کیا۔آپ نے کیسے پیچانا؟ آپ کی اذان من کر۔آپ کالہج عربی تھا۔

طاہرنے کہا۔اوراگر میں بھی غلطی نہیں کرنا تو آپ کا لہجہ بھی عربوں سے زیا وہ مختلف نہیں۔

توجوان کے چہرے برایک بلکی ی اُواس مسکرا ہے معودار ہونی اور اس نے

کہا،میری مال عرب تھی لیکن بیالی باتوں کاونت نہیں۔آپ برف کے طوفان سے گزر کرائے ہیں۔آیے ہمارے ساتھ چلے!

نو جوان کی آواز بیں ایک موسیقی تھی ۔وہ موسیقی جو کانوں کے راستے دل کی ممبرائیوں تک اُر جاتی ہے۔

طاہراً ٹھ کراس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگیا۔نو جوان نے دو تین قدم اُٹھانے کے بعد ڈک کر ہو چھا۔لیکن رات کے وقت آپ یہاں کیسے پہنچے؟

طاہرنے جواب ویا۔ مجھے یہال سے چندکوں دُوربرف میں بڑے ہوئے ایک مسلمان سیابی کا کھوڑا مل گیااوراس کھوڑے نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔

نوجوان کے چہرے ہررنج وافسوس کے آثا رظاہر ہوئے اس نے کہا۔ آپ نے اچھی طرح ویکھا ہے، وہ سپاہی زخی تھایا برف کے طوفان کے باعث ہلاک ہوا

?=

وہ زخی تھا، آگروہ آپ کا کوئی عزیز تھا تو مجھے افسوس ہے۔

نوجوان نے کہا۔وہ ہماراپُرانا خادم تھا۔ یک نے آج اسے ایک ضروری پیغام وے کرسمرفندروانہ کیا تھالیکن آپ کے ہونٹ شلیے ہورہے ہیں۔ آیئے ہمارے ساتھ بہ جگہ محفوظ تہیں۔

سمن الزكائم ليے ہوئے آگے جل دیا۔ دو كمروں میں سے گر ركر بدلوگ ایک تھك كوشرى میں سے گر ركر بدلوگ ایک تھك كوشرى میں داخل ہوئے ۔ نوجوان نے اس كوشرى كے ایک كونے سے پھر کے فرش كى ایک سل اٹھائى ۔ سل كے نيچے ایک شكاف تھا جس میں سے ایک آ دى با آسانی نیچے اگر سَمَا تھا ۔ اس شكاف سے لكڑى كى میڑى نیچے اُر تی تھى ۔ پہلے كمن الركا اوراس كے بعد طاہراس میڑى سے نیچے اُر كرایک مذالے میں داخل ہوئے۔

سب سے آخر میں نوجوان نے میڑھی پر پاؤل رکھ کراو پر کاشگاف ای سل سے بند کروہا۔

تہ خانے کے ایک کونے میں آگ جل رہی تھی۔ فرش پر ایک خوب صورت قالین بچھا ہوا تھا اور ایک طرف تین چار پوسینیں پڑی ہوئی تھیں۔ نوجوان نے طاہر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپکو بھوک لگ رہی ہوگ ۔ ہمارے پاس گوشت کے چند سو کھے گلزوں کے سوا کچھ بیں۔

مجھے آپ کے ملازم کے تھیا ہے کھانے کو بہت پچھل گیا تھا۔اس وقت مجھے اگ سے زیادہ کسی شے کی ضرورت بہیں ہے کہتے ہوئے طاہر نے اپنے موزے اُتار کرا گے کے سامنے یا وُل پھیلا دیے۔ کمرہ کافی گرم تھا۔طاہر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعددہ گہری نیندسورہا تھا۔نو جوان نے اُٹھکراس پر پوسٹین ڈال دی۔

(r)

لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے۔

آپاس مکان کے نہ خانے میں ہیں۔ دن کی روشی یہاں تک خبیں پہنچی ۔ طاہر کی آنکھوں سے نیند کا خمار آہتہ آہتہ اتر رہا تھا۔ لیکن گزشتہ جسمانی کونٹ کا اثر ابھی تک ہاتی تھا۔اس نے پچھ سوچنے کے بعد کہا۔ رات کے وقت آپ سے بہت کچھ ہو چھنا جا ہتا تھا۔ لیکن مجھے اجا تک نیند نے آ دہایا۔ اب آپ ہتا ہے، آپ یہاں کیا کرر ہے ہیں؟ اوروہ آپ کا لوکر آپ کوچھوڑ کرکہاں جا رہا تھا؟ میر سے نیال میں یہاں گھر ما بہت خطر ناک ہے۔ ہمیں بہت جلد یہاں سے نکل جانا جا ہے۔ ۔

نو جوان نے جواب دیا۔ بیل بھی آپ سے بہت کھے یو چھنا جا ہتا تھالیکن میہ اجھا ہوا کہ آپ کونو رانبیند آگئی۔میرے والداس شہر کے حاکم تھے، شلطان کی فکست کے بعد اس یاس کی دوسری بستیول کی طرح اس شیر میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا اورلوگ اینے بال بچوں کے ساتھ ملخ ، بخاراور سمر قند کی طرف جرت کر گئے ۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے ہر اصرار کیالیکن اُٹھوں نے میرے چھوٹے بھائی اساعیل کی خاطر جھےایک قافلے کے ساتھ کیج جانے پر مجبور کیا۔ پلٹے میں میرانا نا ایک مشہورتا جر ہے۔ ہارے قافلے کی تعداد دوسو کے لگ بھگ تھی جن میں زیا وہ عورتیں اور بيج تنے۔اس شمر ہے كوئى بيس كوس كے فاصلے بررات كے وقت مارے قافلے برتا تاربوں کے ایک وستے نے حملہ کرویا۔ مردوں نے ڈٹ کرمقابلہ کیالیکن ان کی سیجھ پیش نگئی۔وہ سب ایک ایک کرے کٹ گئے بعض عورتوں نے بھی لڑ کر جان دی اور باقی زندہ بکڑلی گئیں، میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اساعیل کو بیجانا تھا، وہشت کی حالت میں اس کی چینیں میرے لیے نا قابل برواشت تھیں۔والدنے جھے اپنے اصطبل کا بہترین کھوڑا وے رکھا تھا۔ میں نے اساعیل کو نچر ہے اُتارکر ا ہے چیچے بٹھالیا اور کھوڑے کوسر پٹ جھوڑ دیا۔ گھنے جنگل اور رات کی تاریجی کے یا عث تا تاری میر اپیچهانه کر سکے لیکن مجھے اپنی بہنوں کی وہ جگر دوز چینیں جو میں نے فرارہوتے وفت سی تھیں جمعی ندبھولیں گی۔

...... آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی .....

نوجوان یہاں تک کہدکرؤک گیا۔اس کی ہوئی وی حسین آتھوں سے آنسو
چھلک رہے تھے۔طاہراس کی طرف بغور و کھے رہا تھا۔ کمن لڑکا چپ چاپ ایک
کونے میں جیٹا ہوا تھا۔اس کے مغموم چبرے پرگزشتہ وا تعات کی یا دے تکلیف وہ
آٹار بیدا ہور ہے تھے۔طاہر نے جیٹے جیٹے اس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔لڑکے
نے اس کی طرف و یکھا۔ایک لحد تذخیب کے بعد اپنی جگہ سے اُٹھا اور چندسکیال
لینے کے بعد بھاگ کرطا ہر کے ساتھ لیٹ گیا تھوڑی ویراس نے ہونٹ بھیٹی کر
سسکیاں صبط کرنے کی کوشش کی لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر تے
سسکیاں صبط کرنے کی کوشش کی لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر تے
ہوئے اُسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر تے
ہوئے اُسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر تے

طاہر نے کہا۔ڈرونبیں ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا لیکن رائے میں تا تا ری ہوں گے۔وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ نہیں نہیں ۔ تنہ حیں کسی نے غلط بتایا ہے۔

نوجوان نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اساعیل مجھے تسلیاں دیا کرنا تھا۔ آج خداجا نے اسے کیا ہو گیا ہے۔

طاہر نے نوجوان کے کی طرف غور سے دیکھااور کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اساعیل کی بہن ہیں، بھائی نہیں ۔

نوجوان کے چبرے براچا تک زردی چھاگئی اوراس نے آتھ میں جھکالیں۔ طاہر نے کہا، گھبرائے نہیں۔آپ کی عزت اور حفاظت میر افرض ہے۔آپ نے اپنی سرگزشت ابھی ختم نہیں کی۔

جب الرکی نے دوبارہ طاہر کی طرف ویکھا، اس کی انکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔اس نے آستین سے آنسو یو نچھتے ہوئے کہا۔کاش! اس ہے کسی اور

مایوس کے زمانے میں قدرت جاری قوم کی بیٹیول کومرو بناوی ۔ تا تاریول سے فیکا كرہم پر گھرواپس پہنچ گئے۔تيسرےون ابا جان كويہ اطلاع ملى كہنا تارى ساہيوں كرية شرير مدكر فروالے بين -اباجان كے ياس صرف جارسوسانى تھ، بعض افسروں نے شھیں مشورہ دیا کہ اس مخضر فوج کے ساتھ تا ریوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے ۔لیکن وہ بہت غیور تھے ۔انھوں نے شہر چھوڑنا گوارا نہ کیا ۔ابا جان کو جاسوسوں کی بدولت بیمعلوم ہوچکا تھا کہائی شیرکارخ کرنے والے تا تاربوں کی تعدا وزیادہ تبیں اور انھیں یقین تھا کہوہ چندون تک انھیں شہر سے دورر کھیل گے۔ اتنی در میں بلنے یاسمر قند ہے کمک ضرور چینے جائے گی کیکن قو قند کے متعلق جوافوا ہیں مشہور ہور ہی خمیں ۔انھوں نے شہر کے لوگوں کو بہت بدول کر دیا لیعض افسر ابا سے یہ کہتے تھے کہ ملطان نے تیمور ملک کوکوئی ممکنہیں بھیجی پھر آپ کیسے مدو کی تو قع ر کھتے ہیں؟ ایا جان کا افری جواب بیتھا کہ میں ابنا فرض پورا کروں گا۔شام کے وفت انھوں نے فوج کو تکم دیا کہ وہ علی انقیج شہر سے با ہرنکل کرتا تاریوں کا مقابلہ كرے كيكن منبح تك قريبا ووسوسيا بى شهر چھوڑ كر بھاگ گئے ۔ يہاں تك كه جارے محل کے ملازموں میں ہے بھی اکثر نے بھا گئے والوں کاساتھ دیا۔

صبح کے وقت رُخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرحبہ ہمیں اس تہ فائے کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو جارے ساتھ چھوڑ دیا ۔علی جارا پُرا نا ملازم تھا۔
ابا جان نے جارے لیے چند دن کی خوراک اس تہ فائے میں جمع کردی اور ہمیں بتایا
کہ اگر انھیں فکست بھی ہوتو ہم اس تہ فائے سے بھا گئے کی کوشش نہ کریں کیونکہ
تا تا ری کسی کو بھا گئے کا موقع نہیں دیا کرتے ۔انھیں امیدتھی کہ خوارزم کی افواج
تیاری کے بعد اس طرف ضرور اسکیں گیا۔

علی کے سواباتی نوکروں میں سے کسی کو ہمارے اس نہ خانے میں روبوش ہونے کاعلم نہ تھا۔ دوون تک ہم اس نہ خانے میں چھے رہے کل کے رہے سے خادم بھی ہما گے گئے ۔علی ہمیں باہر کے حالات سے باخبر ہماگ گئے ۔علی ہمیں باہر کے حالات سے باخبر رکھتا۔ تیسری شام ابا جان کا گھوڑا خالی واپس آیا اوراسی رات تا تا ربوں نے شہر میں داخل ہوکر رہی ہی آبا دی کوموت کے گھاٹ اُتا روبا۔

دودن تا تاری اس محل کواینام کزینا کراس یاس کی بستیوں بیں أو ث مارکر تے رے اور ہم علی کے ساتھائ جگہ چھے رہے ۔ یہ ودون جارے لیے برسول سے زیا وہ طویل تھے ۔تیسرے دن انھوں نے بیشہر خالی کرویا محل میں مکمل سکوت تھا لیکن ہم نے رات تک انتظار کیا۔ رات کے وقت علی شر تگ کے راستے باہر لکا اور اس نے واپس آ کرہمیں تسلی وی۔ چنانچہ ہم نے نا قابلِ برواشت سروی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی ۔ سبح ہوئی تو علی سر تک کے رائے پھر باہر تکا اور اس نے واپس الكراطلاع دى كه جارے اصطبل كا ايك كھوڑ ابا ہرچے رہا تھا اوروہ اسے پكر كراصطبل میں باندھ آیا ہے۔ اس کے بعد جارون تک ہم بیونا میں کرتے رہے کہ سلمانوں کی کوئی فوج اس طرف آشکلے۔ پرسول راست ہم نے بیہ فیصلہ کیا کہ پلی الصباح اس مقام کوخیر ہا و کہدکر بلخ کی طرف روانہ ہوجا تیں ممکن ہے کہ رائے کی کسی فوجی چوک سے دول جائے لیکن پچیلے ہمر برف باری کے آثار دیکھ کرمیں نے سمر فقد کے گورز کے نام بدورخواست تکھی کہمیں یہاں سے نکال کر بلخ پہنچائے کے لیے فوج کاایک دستہ بھیجا جائے علی میری درخواست کے کرکل روانہ ہوا۔اب وہ کھوڑا جس یر آپ ہوئے ہیں، میں دیکھ آئی ہوں، علی ای برسوار ہوکر گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ کسی تا تاری سفاکی کاشکار ہوا ہے۔ اب شاید خدانے آپ ہماری مدوکے لیے بھیجائے۔آپ کہاں سے آئے ہیں؟ طاہر نے مختصراً اپنی سرگزشت سنائی اورا ختنام پرلڑکی سے کہا، میں ذرا باہر جاکر موسم کا حال و بکھنا جا ہتا ہوں۔

محل میں تا تاریوں کی آمد کا ہروفت خطرہ ہے۔ اس لیے باہر جانے کامحفوظ راستہ بیسرنگ ہے۔ یہ جانے کامحفوظ راستہ بیسرنگ ہے۔ یہ کہتے ہوئے لڑک نے تہ خانے کی دیوار کے ساتھ گئی ہوئی لوہ کو گئر ایمٹ کے ساتھ ایک ساتھ ایک

(4)

تہ فانے کی وُھندلی ی روشی کے مقابلے میں سرنگ بہت تا ریک تھی ۔ لڑک اوراس کا بھائی کسی جھجک کے بغیر آگے جارہے تھے لیکن طاہر جھجک جھجک کرقدم اُٹھا رہا تھا۔ کہیں کہیں سرنگ کے دونوں جانب زمین کھود کرکشا دہ کمرے بنائے گئے تھے ۔ طاہر کوئی بچاس گز چلنے کے بعد اصل راستہ جھوڈ کرایک کمرے میں گھس گیا۔ اتنی دیر میں لڑکی اوراس کا بھائی کچھ وُوردکل گئے ۔ طاہر پر بیٹائی کی حالت میں کمرے کی دیواریں ٹابھائی کچھ وُوردکل گئے ۔ طاہر پر بیٹائی کی حالت میں کمرے کی دیواریں ٹیل کے اوراس کا بھائی کچھ وُوردکل گئے ۔ طاہر پر بیٹائی کی حالت میں کمرے ک

طاہرنے جواب دیا۔ مجھے راستی ملتا۔

لڑکی نے بیٹ کراپنے بھائی ہے کہا۔اساعیل!ان کاہاتھ بکڑلو۔ اساعیل نے طاہر کاہاتھ بکڑتے ہوئے میرے ساتھ آئینے میں تاریکی میں ویکھنے کا نیاوی ہوجے امول ۔

> طاہر نے کہا۔ان کمروں میں اچھی خاصی فوج روسکتی ہے۔ اور کی نے جواب دیا۔ہاں!لیکن کاش ہمارے پاس کافی فوج ہوتی!

ایک جگہ بی کراڑ کی ڈک گئی اور اس نے کہا اب ذراسنجل کرچلیں ۔ آگے چشمہ ہے۔ا ساعیل تم میراہاتھ بکڑلو۔

تینوں ایک دوسرے کاہاتھ بکڑ کرچند قدم آگے ہوئے قوتاریکی کم ہونے گی۔
واکیں ہاتھ مُوٹ نے کے بعد دو تین قدم چل کرلڑ کی پھرڈک گئی۔ یہاں روشنی کافی تھی
۔ طاہر نے دیکھا کہ دہ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے کھڑا ہے۔ ایک چٹان
سے پانی کی دھار پھوٹ کرائی تالاب میں گررہی تھی اور تالاب کافالتو پانی ئرنگ
کے رائے نکل رہا تھا۔ پانچ چھقدم آگے بیسر تگ ختم ہوجاتی تھی اور بیآ خری حصہ
بہت تنگ تھا۔

یانی کی مجرائی ایک بالشت ہے بھی کم بھی لڑک کی تقلید میں اساعیل اور طاہر أبجرے ہوئے پھروں پر یاؤں رکھ کرا ہتہ استہ چلتے ہوئے سرنگ سے باہر شکلے ان کے سامنے درختوں سے ڈھکی ہوئی ممبری اور تلک وا دی تھی۔ برف باری تھم چکی تھی کیکن مطلع ایر آلودتھا۔ درخت ، پھر اورز مین کی ہرشے برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سرنگ سے تکانا ہوایانی ایک چھوٹی ی عرب بناتا اور سنگ رین وں سے تکارا کر ایک دل کش نغه پیدا کرتا ہوا اس تنگ وا دی کے درمیان ایک بڑی ندی سے جاماتا تھا -طاہر جموڑی ور کے لیے ایک وکش منظر میں کھو گیا ۔اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف و یکھا چھوڑی ورے کے لیے نا وانستہ طور ہر اس کی نگا ہیں لڑک کے چرے ہر مرکوز ہوگئیں ۔وہ حسین تھی مثبتم میں دُھلے ہوئے پھول سے زیادہ حسین مصور فطرت نے برف کاحسین مجسمہ بنا کراس میں گلائی رنگ بھرویا تھا۔ جزن وملال نے اس کاچبرہ باول کے ملکے سے نقاب میں چھے ہوئے جا ند سے زیادہ ولکش بناویا تھا۔ لڑک منہ پھیر کر بے تو جہی ہے اپنے بھائی کی طرف ویکھنے لگی اور طاہر کے مُنہ ہے

بساخة بيالفاظ نكل كئة تمحارانام كياب؟

ٹریا۔اس نے جواب دیااور پریثان کی ہوکر طاہر کی طرف دیکھنے گئی۔اس کی نگاہیں یہ کہدر ہی تھیں۔دیکھو! میں تمھاری پناہ میں ہوں لیکن ایک غیور ہاپ کی بیٹی ہوں!

طاہر نے اپنے جسم میں ایک کیکی ی محسوں کی اور مُنہ پھیرلیا۔ کچھ دریسر جُھ کا کر سو چنے کے بعد وہ بولا۔ بچھ بہت جلد بغدا دینچنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بلغ پہنچا دوں گا۔ ہم مطلع صاف ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جا کیں گے۔اس وادی سے باہر نکلنے کاراستہ کون ساہے؟

لڑی نے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔اس طرف سے سامنے کی پہاڑی عبورکرنے کے بعد!

طاہر نے کہا۔ اگر سُورج نگل آیا تو ہم کل روانہ ہوجا ئیں گے۔ لڑکی نے آسان کی طرف دیکھا اور کہا۔ انہی شاید اور برف پڑے۔ طاہر نے کہا۔ آپ تھوڑی دیریہاں تقہریں میں اوپر جاکر دیکھ آوں شاید؟ شاید کیا؟ لڑکی نے یوچھا شاید کیا؟ لڑکی نے یوچھا

آپ کا خیال ہو گا کہ شاید مسلمانوں کی فوج نظر آجائے ۔ میں بھی مسج و شام یہی خواہش کے کراس بیاڑی پر جایا کرتی تھی۔

طاہر نے کہ آپ کا نہ خانہ تو کا فی محفوظ ہے لیکن کیابہتی کے لوگوں میں کسی کو بھی پید نہ تھا؟

ر یائے جواب دیا نہیں اس وادی کے گرد ہمیشہ پہرہ رکھا جاتا تھا۔اباجان

نے جب بیت خانداورسر تک وکھائی تو مجھا حتیاط کی وجمعلوم ہوئی۔

بہت اچھا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ طاہر یہ کہہ کر برف پرپاؤں رکھنے لگا تھا کہ لڑکی نے جلدی سے کہا۔ نہیں نہیں ، تھہر ہے ، اس سرنگ کے قریب برف پرپاؤں کے نشان نہ چھوڑ ہے ، آپ ندی میں سے گز رکرجا ہے۔

طاہر ریا کی ہدایت بڑ مل کرتے ہوئے پائی میں چاتا ہوا ہوئی ہیں کہ ایما ہوا ہوئی ہیں کہ ایما ہوا ہوئی ہیں کہ ایما بڑے بڑے ہوئے پھروں پر پاؤں رکھ کرا سے عبور کرنے کے بعد پیاڑی پر چڑھنے لگا۔ پیاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اُس نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن اسے برف کی سفید چا در پر کوئی متحرک شے نظر نہ آئی۔ جب وہ نیچے امر کرا پے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو برف باری پھر شروع ہو چکی تھی۔ طاہر بھوک کی شدت محسوں کررہا تھے۔

دوہارہ نہ خانے میں چنچنے کے بعد تریانے گوشت کے چند کھڑے اور تھوڑا سا خشک میوہ ایک طشتری میں ڈال کر طاہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو بھوک تو ضرور ہوگی۔ آپ نے رات کے وقت بھی کچھ نہ کھایا تھا۔

طاہر نے جواب دیا۔ شام کو مجھے آپ کے نوکر کے تھیلے سے کانی کھانا مل گیا تھا۔ مجھے کھوڑ نے کی فکر ہے۔ میں اسے ای حالت میں چھوڑ آیا تھا۔

میں علی الصبح اوپر جاکرا ہے اصطبل میں چھوڑ آئی تھی۔ وہاں سُو تھی گھاس کانی ہے۔ یہ کہدکر ثریا اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی ۔اساعیل! تم ان کے ساتھ بیشرکر کھاؤ۔۔ کھاؤ۔۔

ا ساعیل طاہر کے ساتھ بیٹھ گیا۔طاہر نے گوشت کے نکڑے کی طرف ہاتھ بڑھایالیکن پھر تھینچ لیااور ژیا کی طرف و یکھنے ہوئے کہا لیکن آپ؟ ثریانے کہا۔آپ میری فکرنہ کیجیے۔ میں بہت سومرے کھالیا کرتی ہوں۔

ا ساعیل آج ذرا در سے اُٹھا تھاائی کیے بیا بھی تک بھوکا ہے۔ طاہر نے ایک نوالہ مُنہ میں ڈالتے ہوئے لڑکے سے کہا۔اساعیل کھاؤ۔ لیکن اساعیل مضطرب ہوکرا بنی بہن کی طرف دیکھ رہاتھا۔

ٹریانے ذرا آگے بڑھ کرلڑ کے کے سری پیارسے ہاتھ پھیرے ہوئے کہا۔ اساعیل! کھاتے کیوں نہیں؟

سمن بچے کی ایکھوں میں انسو جرائے اوروہ کیکیاتے ہوئے ہونوں کو جینیجے کی کوشش کرتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کرٹریا سے لیٹ گیا۔ میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا۔اس نے بچکیاں لیتے ہوئے کہا۔

طاہر نے محسوں کیا کہ کوئی تلیج شے اس کے علق سے اُتر گئی ہے۔اس نے طشتری اُٹھا کرٹر یا کے سامنے رکھ دی اور کہا۔ میں ابنا حصہ کھا چکا ہوں۔

ر یانے کہانہیں نہیں۔ آپ بھوکے ہیں۔

طاہر نے کہا۔ایک عرب ماں کی بیٹی سے جھے بھی تو تع تھی لیکن میں اب آپ کامہمان نہیں محافظ ہوں ، مجھے شام کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل گیا تھا لیکن آپ نے شاید شام کو بھی بہت تھوڑ اکھایا ہو۔

طاہر نے اُٹھ کر مان سنجال لی اور ترکش گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ ہیہ کھالیس میں انٹا ءائٹہ جلد واپس آجاؤں گا۔ اگر ستی میں کوئی شے نہ لی آؤشایہ باہر سے کوئی شکارل جائے۔

ٹریانے کہا۔ بہتی میں انسانی لاشوں کے سواتا تاری سب بچھ دیٹ کر گئے ہیں اوراس موسم میں شاید شکار بھی ند لیے۔

طاہر نے کہا۔ مجھے یفین ہے کہ خدائے ہمیں محوکوں مرنے کے لیے یہاں

اکٹھانہیں کیا ۔ میں انثاءاللہ خالی نہیں آؤں گا۔آپ شام کی فکر کیے بغیریہ کھانا کھالیں۔

ٹریانے کہا۔اگرآپ کوخدا کی رحمت پرا**س قدر ک**ھروسہ ہےتو کم از کم اپنا حصہ کھا کرجائیں۔

طاہر نے جھک کر گوشت کا ایک نکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا ۔بس! میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے ۔

لڑکی نے کہا۔ میں آپ کو باہر پہنچا آتی ہوں۔ نہیں۔ میں نے راستہ و کھے لیا ہے۔ یہ کہد کرطا ہر سرنگ کے راستے باہر نکل گیا

طاہرے جانے کے بعد ثریائے کہا۔ اساعیل! اب کھالو۔ کمس کڑے نے جواب دیا تیمھارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ ثریائے طشتری میں پڑی ہوئی اشیاء میں سے تیسرا حصہ نکال کرعلیحدہ رکھ دیا اور کہا۔ یہ اُن کا حصہ۔ جب وہ آئیں گے انھیں بہت بھوک ہوگی اور یہ میرا اور تمھا را حصہ ہے۔

(0)

دوپېر کے وقت مطلع صاف ہو چکا تھا اور ئورج کی روشنی میں برف کی چک انگھوں کو خیرہ کررہی تھی۔ ہوا ساکن ہونے کی وجہ سے موسم قدرے خوش گوار تبدیلی ہورہی تھی۔ بڑیا اور اساعیل سرنگ سے باہر چند درختوں کے درمیان ایک پھر پر بیٹھے طاہر کا انتظار کررہے تھے۔ برف کچھلنے سے درختوں کی ٹمبنیاں آ ہستہ آ ہستہ تگی ہورہی تھیں۔ سامنے وادی کے درمیان ندی کا پانی آ ہستہ آ ہستہ زیادہ ہورہاتھا۔

اساعیل نے کہا۔ آیا وہ ابھی تک نہیں آئے۔الی دھوپ میں شکار ضرور مل جاتا ہے۔

رُیانے جواب دیا۔خداسے دعا کرو۔

وه بهت الحصادي بين -اگرابا جان موتے تو انھيں اپني فوج کا سالار بناليتے ليکن آيا اگرانھيں شکار کی بجائے تا تاري لل گئۆد؟

خداان کی مد دکرے گا۔

اگر ہمیں بہال سی تا تاری نے و کھ لیا تو؟

يهان جمين اوپر ہے کوئی نہيں و کھيسکتا۔

اگر انھیں تا تاریوں نے پکڑ لیا اور انھوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تا تاریوں کو ہمارا پینہ دے دیاتو؟

ئے رہو۔اپے مہمانوں کے متعلق ایسی باتیں نبیں سوچا کرتے۔ اگر پھر برف باری شروع نہوئی تو ہم یہاں سے روانہ ہوجا کیں گے۔ انشا ءاللہ!

ا ساعیل خاموش ہوگیالیکن جموڑی دیر بعدوہ چلانے لگا۔وہ آگئے!! آپا! آپا!! اُدھر دیکھووہ بیاڑی ڈنبدلار ہے ہیں۔ دیکھوآپا۔ دیکھووہ کتنابڑا ہے۔وہ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کرچل رہے ہیں۔آگ بجھاؤ نہیں گئی ہوگی؟

ٹریائے درخت کی آڑے ایک طرف ہو کر دیکھا۔ طاہر کندھے پر ایک پہاڑی دنبہاٹھائے ندی عبور کررہاتھا۔

اساعیل نے پھر کہا۔ آیا! آگ تو نہیں بچھ گئی ہوگ، مجھے بہت بھوک لگ رہی

رُيان كهام و كتب من كم بالكل بير موكف مو؟

میں یہ ندکہتا تو آپ اپنا حصہ بھی ندکھا تیں ۔لیکن اب تو خدانے دُنبہ بھیج دیا ہے۔آیا یہ بہت اچھے آدی ہیں۔

طاہر نے سرنگ کے قریب پہنچ کران کی طرف و کیستے ہوئے کہا آپ جلدی اندرچلیں ۔ جھے ڈرے کہ آس پاس تا تا رایوں کا کوئی گروہ نہ ہو۔ یہ دُنہ میرے تیر کا نشانہ بننے سے پہلے زخمی تھا۔

تھوڑی در بعد جب نہ خانے میں تریا دینے کا گوشت بھون رہی تھی ،اساعیل طاہر کے قریب آگ کے سامنے بیٹھ کر ہا رہا رہے قراری کے ساتھ میہ کہدرہا تھا۔ آیا! اب یک گیا ہوگا۔

جواب میں تریا کی آواز سُنائی ویتی۔ یہ آواز جوموسم بہار کا پیام لانے والے پرندوں
کے ترانے سے کہیں زیادہ میٹھی، ول کش اور ول فریب تھی۔ وہ آگ کی رہیمی روشن
کے سامنے اس کا خوب صورت چرہ ویجنا اور ایک لمجے کے لیے اس کے ول کا اضطراب لطیف دھڑ کنوں میں تبدیل ہوجاتا۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا آجاتی، وہ ونیا جس میں آنکھیں کھولتے کے بعد ہرانسان گوشہ تافیت تلاش کرتا ہے۔ اپنے دنیا وہ کسی ایسے وجود کے لیے جس کی مسکرا ہے میں اسے زندگی کے طوفا نوں سے بناہ ملتی ہے۔

صح کی تم میں لیٹے ہوئے سُورج کی دُھندلی شعاعوں کی طرح تم کے باولوں نے تر یا کے چہر ہے کوزیا وہ واخریب بنا دیا تھا۔ حیا کے ہزاروں پر دوں بیں چھپی ہوئی ملول نگا ہیں طاہر کو جو بہلا اور آخری پیغام دے چکی تھیں، وہ بیتھا کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے طاہر محسوں کررہا تھا کہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے طاہر محسوں کررہا تھا کہ اس صورت سے طاہر محسوں کردہا تھا کہ اس صورت سے ملتی جلتی ایک دھندلی کی تصویراس کے دل میں پہلے بھی موجود تھا کہ ایس صورت سے ملتی جلتی ایک دھندلی کی تصویراس کے دل میں پہلے بھی موجود تھی ۔ ایسی آواز وہ پہلے بھی تن چکا تھا۔

طاہر شاہراہ حیات کی اس منزل پر تھا جہاں پیٹی کر انسان کی کی رفافت کی احتیاج محسوں کرتا ہے جہاں کسی دوشیزہ کی مسکرا ہے اسے واپس دلانا اس کے لیے کا کنات کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جو پھولوں سے کھیلنے کی بجائے کا نئوں کو مسلنے میں زندگ کی صحیح لذت محسوں کرتے ہیں ۔ جنھیں رباب کی تا نول سے زیاوہ تلواروں کی جھنکار زیاوہ ول کش محسوں ہوتی ہے، جواپنے لیے جینے کی بجائے دوسروں کے لیے مربا سعاوت سجھتے ہیں اور کسی ایک پھول کو اپنی آئے کھوں کے اپنے خون سے ہزاروں بودوں کو اس کے کے مربا سعاوت سیکھتے ہیں اور کسی ایک پھول کو اپنی ایک کھوں کے لیے سامانِ تعلین بنانے کی بجائے اپنے خون سے ہزاروں بودوں کو کہا کے اپنے خون سے ہزاروں بودوں کو کہا کے اپنے خون سے ہزاروں بودوں کو

سیراب کرتے ہیں ہڑیا کی طرح خوارزم کی اور ہزاروں لڑکیوں کی ہے کسی کے تھور
نے طاہر کے جسم میں ایک کیکیا ہے ہے ہیں بیدا کردی۔اسے قوم کی ان ہزاروں ہے کس
بہنوں اور ماؤں کی جگر دوز چینیں سنائی وسیے لگیں جن کے وام ن عصمت کی طرف
وحشی تا تا ریوں کے ہاتھ بڑھ رہے تھے۔جو پھٹی پھٹی نگا ہوں سے آسمان کی طرف
د کھے کر کہدرہی تھیں۔ ہاری عصمت کے رکھوالے کہاں گئے ؟ ہمارے غیور بیٹوں اور
بہا در بھائیوں کو کیا ہوگیا؟

طاہرنے چونک کرکیا۔ہم کل پچیلے پہریہاں سے روانہ ہوجا کیں گے! ثریا تھوڑی در کے لیے سوچ میں پڑگئی اور طاہر نے پھر کیا۔ہمیں صرف دوتین منازل میں خطرہ ہے،اس کے شاید سی چوکی سے مدول جائے۔

ٹریائے کہا۔ جھے صرف اساعیل کاخیال ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک کھوڑا تھا اوروہ بھی مرچکا ہے۔

مرچکا ہے؟ آپ نے کب ویکھا؟

جب آپ شکار کے لیے گئے تھے، میں وہاں دوبارہ گئی تھے۔ مجھے وہ مسلم کے وفت بھی بھارمعلوم ہوتا تھا۔

طاہر کمری سوچ میں پڑ گیا ۔ تھوڑی وہر بعد اساعیل نے کہا۔ آپ میری وجہ سے پر بیثان نہ ہوں میں بیدل چل سَماہوں۔

ٹریانے کہا۔ آپ کو بیامیر نہیں کہ خوارزم کی افواج دوبارہ اس طرف آئیں گی؟

طاہر نے جواب دیا ، جوافواج تیمور ملک کی امداد کے لیے نہ پیجی سکیں مجھے ان سے کوئی تو تع نہیں لیکن مصیبت انسان کوقد رت کے مجز ات کا طلب گار بنادیتی ہے

۔ میں خوارزم شاہ کی مدد سے مایوں ہوں لیکن قدرت کی مدد سے مایوی ہیں۔ اگر ہم
پیدل پہاڑی راستہ اختیار کریں تو کھلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے۔ راسے میں
کسی زخی سپاہی کا گھوڑا مل جانا بعیداز قیاس نہیں۔ اس کے علاوہ میر ااندازہ ہے کہ
نا تا ریوں کا رُخ شال مغرب کی طرف ہے، جنوب میں بلخ کا راستہ محفوظ ہوگا۔ ہم
انشاء اللہ کل چھلے پہر یہاں سے روانہ ہوجا کیں گے۔

(4)

شام کے وقت طاہر نے جب نماز کے بعد دُعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے تو اسے
او برکل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی ۔ بڑیا نے فورااٹھ کرسکتی ہوئی آگ کو
پھر کی سلوں سے ڈھانپ دیا ۔ طاہر دُعاشم کر کے بڑیا کی طرف متوجہ ہوااوروہ خوف
زدہ صورت بنائے دلی زبان میں لوی ۔ بیشاید تا تا ری ہیں لیکن گھوڑے یا پچ چھ
سے زیادہ نہیں ۔

طاہر نے آہتہ ہے کہا۔ ہوسکتا ہے کہان کے پیچھےکوئی فوج آرہی ہو۔ اساعیل نے مغموم کہج میں کہا۔اب ہم شاید بلخ نہ جاسکیں۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا نہیں انشا ءاللہ ہم ضرور جا کیں گے۔ کس؟

> شاید آج بی روانه ہوجائیں ثریانے چونک کر او چھا۔ آج؟

ہاں۔آپاس گوشت میں سے دو تین دن کی خوراک تھیلے میں ڈال لیں۔ 'دلیکن برفانی رائے میں رات کے وقت پیدل؟''

آپ بیدل چلنے کے متعلق کیوں سوچی ہیں؟ کیا قدرت نے ہمارے کیے

گھوڑ نہیں جیج؟

رُ یانے کہا۔ان کے گھوڑے چھینا ذرامشکل ہے!

طاہر نے جواب دیا۔ جو کام ضروری ہوای کے متعلق یے بیں سوچا جاتا کہ یہ مشکل ہے یا آسان۔

تھوڑی در بعد اوپر سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آنے گئی ۔اورٹر یا بولی ۔وہ درمیان کے بڑے کرے میں شاید آگ جلانے کے لیے دروازے تو ڈرہ ہیں اور گھوڑوں کو اصطبل میں باندھ آئے ہیں ۔ میں سیڑھی پر چڑھتی ہوں ۔ان کی آوازیں من کرمیں ان کی تعداد کے متعلق سیجے اندازہ لگاسکوں گی ۔

کیکن اوپر پھرکوا بھی نہ ہلانا۔ ثنایہ کوئی اوپر والے کمرے میں موجود ہو۔ نہیں آپ بے فکرر ہیں۔ ٹریا ہے کہ کرسٹرھی پر چڑھی اورسل کے قریب کان لگا کراوپر سے آنے والی آوازیں شننے گئی۔

تھوڑی دیر بعد وہ نیچ اُتری اور طاہر کے سوال کا انتظار کے بغیر ہولی۔ وہ چھیا سات سے زیادہ نہیں۔ وہ تیمور ملک کی تلاش میں ہیں۔ ممکن ہے کہ تی تک ان کے اور ساتھی بھی آ جا نمیں۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھ کی لیکن تیمور ملک کا نام باربار سُن کرمیرا یہی اندازہ ہے۔ وہ اس وقت او پروالے کمرے سے دائیں طرف تیسرے کرمیرا یہی اندازہ ہے۔ وہ اس وقت او پروالے کمرے سے دائیں طرف تیسرے کے میں ہیں۔

## سابی کی بیٹی

ته خانے کی تاریکی میں ہر لخطه اضافه جور ما تھا۔ تا تاری اپنی زبان میں کوئی راگ گارے تھے ۔طاہر عنا کی نماز اوا کرنے کے بعد دریاک جیٹارہا۔ جب تا تاربول کاراگ ختم ہواتو وہ ثریا اورا ساعیل کو تیارر ہے کامشورہ دے کر سیڑھی ہر چر حااور جھت کے قریب کان لگا کر شننے لگا۔ ایک تا تاری باتیں کررہا تھا اور باتی خاموش تھے۔تا تاری زبان کے چند الفاظ طاہر بھی سکھ چکا تھا۔اور و وسرف بہ اندازہ لگاسکا کہ یو لتے والا اپنے ساتھیوں کوکوئی کہائی سنا رہا ہے۔طاہر نے آہستہ سے سل کھسکا کرا کی طرف کردی اورسوراخ میں سے سراوی نکال کر بیمحسوس کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی جیس ما برنکل آیا۔ پھرکی سل ای طرح شکاف برر کھوی۔ تاریکی میں چند قدم چلنے کے بعد طاہر کے ہاتھ ایک دروازے پر گئے۔اس نے آہتہ سے وروازے کو باہر دھکیلالیکن وروازے کی چرچ اہٹ نے اسے یر بیثان کر دیااوروہ اسے جلدی ہے بند کرکے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوگیا۔ بند ہوتے وفتت دروازے کی چڑچڑ اہٹ کی آوازنسیتا زیا دہ تھی۔

کہانی سنانے تا تاری اچا تک فاموش ہوگیا۔ ایک فائے کے بعد اس نے اپنے کسی ساتھی سے پچھ کہا اوروہ نیم خوابی کی عالت میں برد بردانے لگا۔ بیددوآ دی جن میں سے ایک طاہر کے اندازے کے مطابق واستان گوتھا، پچھ دیرا یک دوسر سے بحث کرتے رہے۔ ورمیان والے کمرے میں ان میں سے ایک کے وافل ہونے کی آہٹ سُنائی دی۔ وہ برستور بُوبرد اربا تھا۔ طاہر نے فورا بیاندازہ لگایا کہان دو کے علاوہ باتی سبتا تاری ہو گئے ہیں۔

تا تاری نے ورمیانی کرے میں سے گزرنے کے بعد طاہر کے کرے کا

وروازہ کھولا۔ چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے سامنے بھائی کی روشی طاہر کے کمرے ہیں سامنے بھائی کی روشی طاہر کے کمرے ہیں پہنچ رہی تھی ۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر ہے جس وحرکت کھڑا رہا۔ تا تاری ہے پروائی سے طاہر کے کمرے ہیں داخل ہوا۔ وہ ایک لخطہ کے لیے ادھراُ دھر و کیھنے کے بعد ایک عظہ کے لیے ادھراُ دھر و کیھنے کے بعد ایسی سلنے اور این ساتھی کوگائی ویٹے کے بعد والی جارہا تھا کہ طاہر نے اسمی باتھائی گرون پر جاپڑے۔ پست قدتا تاری کے منہ سے ایک ہلکی ی آہ بھی نہ نکل ہاتھائی گران ہیں طاہر نے اسے لاش بنا کرز ہین پر لٹا دیا۔

تیسرے کمرے سے داستان گوئی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔وہ شاید اپنی داستان کا آخری حصہ سنانے کے لیے بے قرار تھے۔طاہر نے جلدی سے تلوار نیام سے نکالی اور دیوار کے ساتھ لگ کرزورزور سے خرائے لینے لگا۔

واستان گویہ بچھ کر کہاس کا ساتھی کمرے میں پہنچ کرسوگیا ہے۔ ہنستا ہواا خھااور ایک جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لیے اس کمرے تک پہنچالیکن ڈیشتر اس کے کہوہ کمرے کا جائزہ نے سَنا۔ طاہر کی تلواراس کے سینے کے آرپارہو پچی تھی۔ وہ الزکھڑا کرفرش برگرا۔اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔

تیسرے کمرے میں اس کے ساتھی اچا تک اس چی سے بیدارہ وکر بیک وقت
ایک دوسرے کو بیجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرر ہے تھے ۔ طاہرا یک لمحہ کے قوقت کے
بغیر بھا گیا ہوا درمیانی کمرہ عبور کرنے کے بعد تیسرے کمرے میں جا واخل ہوا۔
وہاں آگ کی وجہ سے کافی روشنی تھی ۔ تا تاری اٹھ کراپنی تلواریں سنجال رہے تھے
کہ طاہر کی تلواران پر صاعقہ بن کر کوندی اوران میں سے دوسل ہو کرفرش پر لوٹے
گے۔ اتنی ویر میں باقی تین تا تاری سنجل کے تھے۔

طاہر کی تلوار کئی مرتبہ اپنے تینوں حریفوں کی تلواروں سے تکرائی۔ تا تاریوں نے اسے ایک خطر ناک مد مقابل سجھتے ہوئے منتشر ہوکراڑنے کی کوشش کی ۔ لیکن طاہر نے انھیں ایک کونے سے ادھر اُدھر بننے کاموقع نہ دیا ۔ چند لمحات گزر جانے کے بعدان میں سے ایک زخی ہوکرز اپ رہا تھا۔ طاہر کے ہا زوم پھی ہاکا ساز خم آچکا تھا ۔ لیکن اپنے سامنے ایک کونے میں صرف دو آدی یا کروہ پر جوش حملہ کرنے کی بجائے قدرے اطمینان سے لڑرہا تھا۔

(4)

ا چا تک طاہر کواپنے عقب سے ایک چیخ سُنائی دی۔ وہ جلدی سے پینٹر اہدل کرا یک طرف ہٹا۔ اس کے ہا کیں ہاتھ رہا خون آلود تلوار لیے کھڑی تھی اوراس کے سامنے ایک اورتا تاری جے طاہر نے ابھی تک نہیں و یکھا تھا۔ زخمی ہوکر رہ پر اتھا ۔ اتنی دیر میں طاہر کے دو حریف منتشر ہوکراس کے لیے دو محاذین چیچے تھے۔ رثر یا طاہر کے کسی اشارے کا انتظار کیے یغیر ان میں سے ایک کے سامنے جا کھڑی ہوئی لیکن طاہر نے جلا کرکہا۔ رثریا اتم ایک طرف ہٹ جاؤمیرے پیچھے۔

طاہر نے پہلی باراس کانام لیا تھا اور اے آپ کی بجائے تم کہدکر مخاطب کیا تھا اور بیڑیا کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ اس نے کہا۔ آپ میری فکر ندکریں۔ میں نے بھی ایک عرب مال کا دو دھ پیا ہے۔

> ليكن اساعيل اكبيلا\_\_\_\_؟ سي

وہ بھی میر اہی بھائی ہے۔

اب طاہراور ژبیا ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بٹا نہ کھڑے تھے اور وہ تا تاری پھرایک کونے میں سمٹ رہے تھے۔اچا تک طاہر نے پینٹر ابدلا اوراس کی تلوار بکل کی سی تیزی کے ساتھ شریا کے مدِ مقابل کا دایاں بازو کا اُگی۔ دوسرے کہے میں شریا کی تکواراس کے سینے کے آریار ہو چکی تھی۔

اب طاہر کے سامنے صرف ایک تا تاری تھا اور ثریا اطمینان کے ساتھ گرے ہوئے وشمن کی قبا کے ساتھ اپنی خون آلود تلوار صاف کررہی تھی۔

تا تاری اب زندگی اورموت سے بے نیار ہوکر ایک زخی ورندے کی طرح حملے کررہاتھا۔ اچا تک طاہر کے ہونؤں پر ایک تبہم ظاہر ہوا۔ ایک مجاہد کا تبہم جو دشمن کے کانوں میں موت کا مہیب ترین قبقیہ بن کر گونجنا ہے۔ اس کی تلوار تا تاری کے سریر چکی گری اور بینے تک پہنچ گئی۔

ٹر یا کے ہونئوں پرایک مسکرا ہے کھیل رہی تھی ۔وہ مسکرا ہے جو قرون اولی میں وُختر ان اسلام کاغازیانِ اسلام کے لیے سب سے بڑ اانعام ہوا کرتی تھی۔

طاہر چند لمحات کے لیے اپنے گر دو پیش کوفراموش کرکے اس حسین زمانے کا تصور کررہا تھا۔ جب ایک سیدھی سادھی عرب لڑک سرفروشان اسلام کی فوج کو اپنی بہتی ہے گزرتے ہوئے و کھے کریہ گایا کرتی تھی۔

قوم کے غیور بیٹو!تمھارے کھوڑوں سے اُڑنے والی گرد جھے کہکشال سے زیادہ عزیز ہے۔

تمحارے غبار میں اٹے ہوئے چبرے میری نگاہ میں چاند۔۔۔۔۔ حسین ہیں

طاہر کی آستین پرخون کانشان و کھے کر ثریا جلدی سے ابنارہ مال نکال کر ہولی۔ آپ کوزشم آگیا ہے۔لایئے میں بٹی با ندھ دوں۔

یہ معمولی خراش ہے۔طاہر نے یہ کہتے ہوئے استین چڑھا کراہنا ہا زوا گے

کرویا۔ ژیانے اس کے زخم پررومال با ندھتے ہوئے کہا۔ میر ااندازہ چھسمات کا تھا۔ ۔ یہ اٹھواں شاید اصطبل میں بہرہ دیتا ہوا آیا تھا اور آپ پرعقب سے حملہ کررہا تھا۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتیں تو میرے لیے اس کا واریقینا خطرناک ہوتا۔

خداکے لیے بوں نہ کہے۔ میں صرف اپنی و کالت کرنا جا ہی تھی ۔ میں وہاں نہ کھہر سکی ۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے ویکھا کہوہ و بے پاؤں پیچھے ہے آ کرآپ پر حملہ کررہا ہے اور میری چیخ نکل گئی ۔ میں بہت ناوم ہوں۔

ثریا! جب تک عالم اسلام میں تمھارے جیسی لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں گ۔ ونیا
میں سلمانوں کوکوئی قوت نہیں گیل عتی ۔ چند لمحات پڑشتر میں بے حد مایوں تھالیکن
اب میر اوول گواہی ویتا ہے کہ جوقوم تمھارے جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی
زبان میں مایوی کالفظ نہیں ہونا چاہیے ۔ وہ تحت الڑی میں پہنچ کر بھی تا روں پر
کمندیں ڈال سکتی ہے۔ انتقاب اس کو وباسکتے ہیں، ونن نہیں کر سکتے ۔ حواوث کے
طوفان اسے منتشر کر سکتے ہیں، فنانہیں کر سکتے ۔ تا تا ریوں کاطوفان بہت بڑا طوفان
ہے۔ ممکن ہے کہ بیہ عالم اسلام کی آخری چٹان تک کو بہالے جائے لیکن تم اور
تمھارے جیسی قوم کی بیٹیاں ہر دور ہیں ایسے معمار پیدا کرتی رہیں گی جوسنگ
ریزوں کو جوڑ کرنا قابل تسخیر چٹانیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

ٹریا کی استھوں میں تشکر کے انسو چھلک رہتے تھے۔اس نے کہا۔ میں بھی چندلمحات پہلے یہی خیال کررہی تھی کہ قوم کے بیٹوں کالہوسفید ہو چکا ہے۔لیکن نہیں جس قوم کو آپ جیسے سیاہی نصیب ہوں ، اُس کا جھنڈ اکوئی طاقت سر گلوں نہیں کرسکتی

کنین تم رور بی ہو؟

ر یا مسکرائی ۔ آنسوؤں میں بھی ہوئی مسکرا ہٹ ، شبنم میں نہائے ہوئے پھول کا تبہم، جس میں خون خُلد کے جے ثار قبقیے چھے ہوئے تھے۔اس نے کہا۔ نہ جانے میں آج کیوں اپنے تمام تم بھول گئی ہوں۔ ثایداس لیے کہ آج میں نے اپنی قوم کے دُشمنوں میں سے ایک قبل کیا ہے۔

نہیں۔اس لیے کہم نے اپنی قوم کے ایک سپاہی کی جان بچائی ہے۔لیکن اب چلو۔اساعیل پر بیثان ہوگااور گھوڑ ہے بھی ہماراا نظار کرر ہے ہوں گے۔ طاہر نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اُٹھائی اور ژیا کے ساتھ تہ خانے کی طرف چل

ديا\_

جب اس نے رائے سے پھر کی سل ہٹائی تو نیچے سے اسامیل نے چلا کر کہا۔ تھہر وائم کون ہو میر انشانہ خطانہیں جاتا۔

رياني كها-اساعيل بم بين-

اجازت ہے۔اس نے خوشی سے اُچھلتے ہوئے کہا۔

جب طاہراورٹریانے نیچے اُرّ کرجلتی ہوئی لکڑی کی روشنی میں دیکھاتو اساعیل اینے ہاتھ میں تیر َمان لیے کھڑا تھا۔

طاہر نے کہا۔ اساعیل! ہم بلخ جارے ہیں۔

کب؟

ابھی شمص سر دی و نہیں گلے گی۔؟

نہیں جی ۔ آیا جان تو کہتی تھیں کہر دی آپ زیادہ محسو*ں کرتے ہیں۔ آپ* ۔

گرم ملک کے رہنے والے بیں۔

ر یا نے بھتے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ایک تھیلا طاہر کے ہاتھ میں دیے

ہوئے تہ فانے کے ایک کونے سے جلانے کی لکڑیاں ایک طرف ہٹا کر چمڑے کا

چھوٹا ساتھیلا نکالا اور طاہر سے کہا۔ میں قوم کی بیامانت آپ کے ہیر وکرتی ہوں۔

والد مرحوم نے تا تا ریوں کے جملے کا خطر مجسوں کرتے ہی بیت المال کا پیشتر حصہ ہم

وتذبھیج ویا تھا۔ یہ ہاتی دو ہزارا شرفیاں انھوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے

میرے ہیر وکروی تھیں ۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تھیلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی

میرے ہیر وکروی تھیں ۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تھیلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی

میرے ہیر ان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ بنا جان کی تجارت میں لگانے کے لیے دیے

ہوں۔ اہا جان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ بنا جان کی تجارت میں لگانے کے لیے دیے

رہتے ہیں اور انھوں نے سلخ میں ہمارے لیے کائی جائیداؤ پر کھی ہے۔

رہتے ہیں اور انھوں نے سلخ میں ہمارے لیے کائی جائیداؤ پر میرکھی ہے۔

طاہر نے دونوں تھیلے اٹھا لیے ٹریا نے جلتی ہوئی لکڑی سے ایک ٹمع روش ک اور تینوں میڑھی کے رائے دوبارہ اوپر چڑھ کرمل کے کمروں میں سے گزرتے ہوئے اصطبل میں داخل ہوئے۔

اسطبل میں تا تاریوں کے آٹھ کھوڑے بند ھے ہوئے تنے۔طاہر، ثریا اور اساعیل تین کھوڑوں پرسوارہ و گئے۔اور ہاتی کھوڑوں کوکل سے ہا ہرلا کرتنز بتر کر دیا۔
ہا ہر کے بھا تک سے نکل کر چند قدم کے چلنے کے بعد ثریا نے اپنا کھوڑار و کا اور طاہر سے کہا جھوڑی در کھنے ہے۔ میں اس شہر کو چھوڑ نے سے پہلے ایک دُنا ما نگنا چاہتی ہوں۔طاہراورا ساعیل ایے کھوڑے دوک کرٹر یا کی طرف و یکھنے گئے۔

ٹر یائے آسان کے جگرگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھا اور نہایت درد ناک کہج میں بیدوعاما گئی۔

" پروردگار عالم! میں تیرے محبوب کی امت کی بزاروں بیکس الر کیوں میں

ایک ہوں۔ تو ان سب کی حفاظت کے لیے قوم کے جوانوں کو جمارے اسلاف کی غیرت اور شجاعت عطاکر۔ وہ اس کل پراسلام کی عظمت کاپر چم پھرا یک ہا راہرا کیں ۔ اس شہر کی سنسان گلیاں پھرا یک ہار غازیان وین کے کھوڑوں کی آ ہوئے سنیں ۔ اس شہر کی ویران مساجد میں پھرا یک ہا رائٹدا کبر کی افانیں گونجیں۔ تیرے دین کابول مالا ہو۔ آمین!''

طاہراوراساعیل نے بھی آمین کہا۔اور تینوں نے کھوڑوں کی ہاگیں ڈھیلی چھوڑ
دیں ۔تھوڑی ور بعد وہ شہر سے ہا ہر بلخ کے ناہموار رائے پر جار ہے تھے۔مطلع
صاف تھا اور سروی نا قابل برواشت تھی لیکن اساعیل ہا رہاریہ کہدرہا تھا کہ وسم بہت
اچھا ہے۔اور جھے پوستین میں تلی محسوں ہوتی ہے۔

(r)

تیسرے روز دو پہر کے وقت طاہر کو سلمانوں کی آیک مختصر فوج کارڈ اؤ دکھائی دیا۔ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد طاہر کے استفسار پر آیک سپاہی نے بتایا کہ شرقی سرحد کی چوکیاں خالی کرنے کے بعد چار ہزار سپاہی یہاں جمع ہو گئے ہیں اور آیک دو دن میں سمر قند کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔

طاہر نے اس فوج کے افسر اعلی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سپاہی نے جواب
دیا کہ اس فوج میں ہر بچاس ساٹھ سپاہیوں کی ٹولی کا ایک علیحد وافسر ہے لیکن کل
بیہاں ایک شخص پہنچا ہے اور تمام اس کی شخصیت سے مرعوب ہوکر اس تھم مانتے ہیں
طاہر نے سوال کیا۔ وہ کون ہے؟
سپاہی نے جواب دیا۔ تیمور ملک؟
سپاہی نے جواب دیا۔ تیمور ملک؟
سپاہی نے جواب دیا۔ تیمور ملک؟

تيمور ملك كوكون فبيس جانتا!

سپاہی نے طاہر کے کھوڑے کی باگ بکڑتے ہوئے کہا۔ چینے میں آپ کوان کے پاس پہنچاویتا ہوں۔

ٹریااوراساعیل ان کے پیچھے جل دیے۔طاہرایک خیمے کے سامنے پیٹی کرڑکا رٹر یا اوراساعیل کھوڑوں سے اُٹر ہے۔سپاہی نے اندرجا کراطلاع دی تھوڑی در بعد تیمور ملک باہر نکلا۔وہ طاہر کود کیمنے ہی دونوں ہاتھ بھیلا کراس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگالیا۔

خدا کاشکر ہے کہ ملامت ہو۔ یہ کہدکروہ اساعیل اور ٹریا کی طرف متوجہ ہوا ۔ ٹریا بدستورمر داندلباس پہنے ہوئی تھی اور اس کا نصف چہرہ پوشین میں چھپا ہوا تھا۔ تیمور ملک نے یوچھا یہ کون ہیں۔

طاہر نے کہا یہ میر ہے۔ ساتھی ہیں۔ ہیں آپ کوان کی سرگز شت سناؤں گالیکن ہم نے رائے میں بہت کم آرام کیا ہے۔ انھیں عورتوں کے خیمے میں بجواد ہجئے۔ عورتوں کے خیمے میں؟ تیمور ملک نے جیران ہوکرسوال کیا۔ طاہر نے مسکرا کر جواب ویا۔ یہ مرزئیس۔

تیمور ملک نے ۔خاتو ن محترم! بھے آپ کے لباس سے غلط فہی ہوئی لیکن آپ کو پر بیٹان نہیں ہونا جا ہے ۔ جب توم کے بیٹوں کی شجاعت اور غیرت رخصت ہو چکی ہوتو توم کی بیٹیوں کو یہی لباس زیب ویتا ہے۔

ٹریانے استعمیں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ بیں قوم کے بیٹوں کی غیرت سے مایوں جیس ہول۔

آپ نے صرف طاہر کو دیکھا ہے لیکن قوم میں ایسے ہر ولوں کی تعداو زیا وہ

ہے۔جن کے ہاتھ پاؤں تا تاریوں کانام سُن کر پھول جاتے ہیں۔لیکن اب ان باتوں کا وقت نہیں۔آپ کوآرام کی ضرورت ہے اورآپ کے لیے عورتوں کا خیمہ موزوں نہیں۔

آپ کو ہرایک کی تعلی کے لیے اپنی سرگزشت کی بار بیان کرنی پڑے گی۔اس لیے میں اپنا خیمہ پیش کرتا ہوں۔ میں اور طاہر دوسرے خیمے میں رات گزارلیں گے ۔ یہ کہد کرتیمور ملک ایک سپاہی سے مخاطب ہوا۔انھیں اندر لے جاؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو۔

ٹریااورا ساعیل تیمور ملک کے کشادہ خیمے میں داخل ہوئے اور تیمور ملک طاہر کے ساتھا یک اورافسر کے کمرے میں جلاا گیا۔

(m)

علی السیح تریا کو گہری نیند کی حالت میں اذان کی دکلش آواز سُنائی دی۔ پچھ دیر کے بعدوہ نیم خوابی کی حالت میں اس اذان کورات بھر کے بعض میٹھے اور سُہا نے اور بعض بھیا تک سپنوں کا ایک حصہ بچھتی رہی ۔ موذن کی اذان ختم ہوئی اوروہ گردن اُٹھا کر دُھند کی روشنی میں ادھر اُدھر دیکھنے گئی ۔ اساعیل! اساعیل! اساعیل! اساعیل!! اُس نے گھبرا کر کہا۔

اساعیل اس کے قریب سور ہاتھا اس نے کروٹ بدلی مریا نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا ۔اس نے اُٹھ کرا تکھیں ملتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں۔

> کہاں جانے کے لیے تیار ہو؟ بلخ جانے کے لیے اور کہاں؟

بلخ \_\_\_\_اف! میں رات بھر عجیب وغریب خواب دیکھتی رہی \_ میں سمجھتی تھی

. . آخری چثان حصه اول تسیم حجازی

کہ میں ابھی تک ای ندخانے میں ہوں لیکن وہ کہاں ہیں؟

کون؟ طاہر!وہ اینے دوست کے ساتھ دوسرے خیمے میں ہیں۔آپ عشاء کی نماز راستے ہی سوگئ تھیں ۔وہ آئے تھے،انھوں نے مجھے باہر سے آواز دی۔ میں جاگ رہا تھا۔انھوں نے وہیں سے یوچھا کہسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے جواب دیا کہیں ۔انھوں نے آپ کے متعلق یو چھا۔ میں نے بتایا کہ آپ سورہی ہیں کھروہ واپس طے گئے۔

ميرے متعلق انھوں نے کیالو چھاتھا؟

انھوں نے کہا تھا تمھا ری ہمثیر ہ کوکوئی تکلیف تو نہیں؟

پھرتم نے کیا جواب دیا؟

میں نے کہاوہ تو گہری نیند میں خرائے لے رہی ہیں

بوے نالائق ہوتم۔ میں کب خرافے لیا کرتی ہوں۔ یج کہوں تم نے بہ کہا تھا

ا ساعیل نے منتے ہوئے جواب دیا ۔ نہیں میں نے صرف ہے کہا تھا کہ آپ سوربی بیل -

اوركيا كياانحون نے؟

انھوں نے کہا تھا ہتم بھی سو جاؤ۔ صبح کی نماز کے بعد ہم بلخ کی طرف روانہ ہوجا کیں گے ۔ ہاں آیا! ایک بات اور ۔ ان کے چلے جانے کے بعد خیمے میں چند عورتیں اورلا کیاں آئیں تھیں اورآپ کونیند کی حالت میں دیکھ کرواپس چلی گئیں۔

تم نے بچھے جگا دیا ہوتا۔

میں جگانے لگا تھالیکن انھوں نے مجھے نع کیا۔انھوں نے مجھ سے یو چھا تھا

کہ کیا یہ بچ ہے کہ محاری بہن نے ایک تا تاری کو ہلاک کیا ہے؟ میں نے کہاہاں! یہ بالکل بچ ہے تو وہ بہت جیران ہوئیں۔وہ کہتی تھیں کہ ہم صبح تمحاری بہن سے ملیں گ

ر یا نے کہاتم جاؤمردوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔
تھوڑی دیر بعد ریا نے نماز کے بعد ہاتھ اُٹھائے ۔ؤعافتم کرنے کے بعداس نے
موڑک دیر بعد ریا نے نماز کے بعد ہاتھ اُٹھائے ۔ؤعافتم کرکھڑی ہوگئی۔ایک لڑک
مورکرد یکھاتو اس کے چیچے چند تورتیں کھڑی تھیں ۔وہ اُٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ایک لڑک
نے کہا۔ہم رت کے وقت آئی تھیں ۔آپ سورہی تھیں ۔ہم سب کوآپ پرنخر ہے۔
مناسب خیال نہ کیا۔ہم آپ کی ہر گزشت سن چکی ہیں ۔ہم سب کوآپ پرنخر ہے۔
مناسب خیال نہ کیا۔ہم آپ کی ہر گزشت سن چکی ہیں ۔ہم سب کوآپ پرنخر ہے۔
کارنا مہ نہ تھا۔

ایک عورت نے کہا لیکن پیسب تا تا ریوں سے بہت ڈرتی ہیں ۔ آپ آئییں وعظ کریں ۔

ٹریائے کہا۔ میں وعظ کرنا نہیں جانتی۔ میں بھی آپ میں سے ایک ہوں۔
ہر حال میں آپ کی خواہش رفید کر کتی۔ آپ تشریف رکھیں!
ہر حال میں آپ کی خواہش رفید کر کتی۔ آپ تشریف رکھیں!
خواتین بیٹے گئیں۔ ایک لڑکی نے کہا۔ ذرائھ ہر ہے! میں سب کو بلالاتی ہوں۔
وہ یہ کہد کر خیمے سے بارہ فکل گئی اور تھوڑی دیر بعد یہ وسیع خیمہ خورتوں سے تھے کھی مجر

گیا۔

رُياني بچکواتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی۔

"میری مصیبت زده ببنو! گزشته صدیول میں دُختر انِ اسلام پراییانا زک وقت بھی نہیں آیا۔خوارزم میں ہماری سطوت کے پرچم ٹوٹ رہے ہیں اور تا تاریوں کی وحشت اور بربریت کا تندو تیز سیاب خوارزم کے علاوہ ہراسلامی سلطنت کے لیے خطرہ پیدا کررہا ہے۔ اس نا زک دور میں آپ اس لیے مایوں ہیں کہ فرزندان اسلام میں وہ پہلی ی شجاعت باتی نہیں رہی ۔ ان میں فرزندان اسلام میں وہ پہلی ی شجاعت باتی نہیں لیکن میں پوچستی فرون اولی کے مجاہدین کا سا ذوقی شہادت نہیں لیکن میں پوچستی ہوں ۔ آج وہ خواتین ہیں جوا ہے شوہر یا بھائی کومیدان جنگ میں چھے بٹتا و کھے کر خیموں کی چوہیں نکال کریہ کہا کرتی تھیں کہ اگرتم نے بُرد کی دکھائی او تمہاری کھورٹ یوں کی خیرنہیں!

قوم اگر مُردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا آب حیات تہمارے پاس موجود ہے۔قوم اگرسورر بی ہے تو تم اسے جھنجھوڑ کر جگا علق ہو۔تم مردوں کے پاؤں کی زنجیر نہ بنو! اپ شوہروں سے کبوکتم میدان جنگ سے سرخروہ وکرآ ڈے ہم گھروں
کی چار ویورای میں تہاری عزت اور آبروکی حفاظت کریں گ۔
اپنے بھائیوں سے کبوکہ وہ میدان میں جاکر وشمن کے تیرسینوں
پرکھائیں ۔اورتم ان پرفخر کروگ ۔اپ بیٹوں سے کبوکہ آگرتم نے
میدان میں برولی وکھائی اور تہبار اخون ایڑیوں پر گرا تو تم
تیامت کے دن نج کریم صلی اللہ علیہ والہ وہلم کا وامن رجمت تھام
کریہ کبوگ کے حضور خدا کے سامنے میرے بیٹے کی سفاعت نہ
کریہ کبوگ کے حضور خدا کے سامنے میرے بیٹے کی سفاعت نہ
سیجھے ۔اس نے میرے دودھ کی لاج نہیں رکھی ۔

ٹریا کی آواز خیمے سے باہر دُور تک جارہی تھی ۔طاہراور تیمور ملک کے علاوہ باتی سپاہی اور افسر ایک دوسرے کا اشارہ پا کر باہر جمع ہو چکے تھے بعض دم بخو و کھڑے تھے اور بعض پر رفت طاری ہورہی تھی۔

ر یا کے فاموش ہو جانے پر تیمور ملک نے باہر سے بلند آواز میں کہا محتر م فاتون! آپ کے بہت سے بھائی باہر کھڑے ہیں ۔ان میں سے بعض ایسے ہیں، جن پرتا تاریوں کانام سن کر دہشت طاری ہوجاتی ہے۔آپ آئیس بھی حوصلہ دیں۔ شریانے کا فیتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔

" بنوتا تاریوں سے ڈرتے ہیں۔ میں انہیں ابنا بھائی کہنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں کہد و پیچے کہ کوئی لڑی جس نے اکیے سلمان ماں کا دُودھ پیا ہے ، ایسے ہز واوں کو بھائی کہنے کے لیے تیار ندہوگ ۔ اگرانہوں نے اپنے فرض میں کونائی کوتو ہم لیے تیار ندہوگ ۔ اگرانہوں نے اپنے فرض میں کونائی کوتو ہم اپنے تیار ندہوگ ۔ اگرانہوں ہے اپنے فرض میں کونائی کوتو ہم اپنے تیان اُتار کر انہیں پہنچادیں گی اورائی زیگ آلود تلواریں اُٹھا

كرتا تاريول كے سامنے سيدير ہوجائيں گی۔ ہمارے محبت اور اطاعت بہادروں کے لیے ہے۔ ہز دلوں کے لیے بیں ۔ گریپہ ماری عصمت کے بھیان نہیں بن سکتے تو قیامت کے دن خدا کے غیور بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کی تو تع نہ رکھیں ۔ دختر ان اسلام اگرای دن کسی کو بھائی کہیں گی تو وہ محد بن قاسمٌ جبیہا مجاہد ہو گا جس نے اپنی قوم کی ایک بیٹی کی عصمت بیجائے کے لیے ستر ہ سال کی تمر میں ایک ملک فٹنے کیا تھا۔اس دن ہر مسلمان بیوی اینے برزول شو ہر کو بھول کر اپنی اس بہن کے شوہر پر فخر کرے گی جس کی قیاوت میں خون شہادت سے رنگین ہوگی۔ اس دن مسلمان ما تعیں ہے کہیں گی کہ جارے بیٹے وہ ہز ول نہیں جو وعمن کی تلوار کا وارائے سینے پر ندروک سکیں۔ ہمارے بیٹے وہ مجاہدین جن کی شجاعت نے خواتین اسلام کودنیا بھر کی عورتوں کی نگاہوں میں متاز کرویا تھا۔ اگروہ جائے ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ انہیں اینا بھائی کہیں تو انہیں جائے کہ حارے سامنے وہ قبا کیں پہن کرا تیں جوخون سے رنگین ہوں ۔ہمیں وہ سُورتیں وکھا ئیں جن يرزخمول كينثان مول-"

ر یانے تقریر ختم کی تو خواتین آگے بڑھ بڑھ کرائ کے گلے سے لیٹ رہی محصیں اور خیمے سے باہر تیمور ملک طاہر سے یہ کہدرہا تھا۔ جب تک ہماری قوم میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں۔ ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ صدیوں تک جنگ کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانیں گے ۔ طاہر ! تم خوش نصیب ہو۔ میں وُعا کرتا ہوں کہ

تہاری زندگی کے رائے کی گرایک دوسرے سے جُدا نہ ہوجا کیں۔اپنے بلند ارادوں کی تکیل کے لیے تہیں جس ساتھ کی ضرورت بھی وہ تہیں مل گیا ہے۔اسے ہمیشہ کے لیے اینالو۔

طاہر خاموش کھڑا تھا۔اس کے کانوں میں ابھی تک ٹریا کے الفاظ گوئے رہے
تھے۔وہ تصور میں ٹریا کے ساتھ کسی بلند مینار پر کھڑا نیچے جمع ہونے والے لاکھوں،
انسانوں کو جہاد کا سبق وے رہاتھا۔تصور کی ایک اور جہت کے بعدوہ آگ پہاڑی
کے دامن میں بیٹی چکا تھا۔ جہاں خودرہ پھول مسکراتے تھے۔مہکتی ہوئی ہوائیں
اٹھکیلیاں کرتی تھیں۔اور بہاڑی ندیاں مسرت کے ندختم ہونے والے گیت گاتی
میس۔ٹریا یہاں بھی اس کے ساتھ تھی اوروہ ندی کے کنارے پھولوں کی تیج پر لیٹ
کراس کے وقعے اور سہانے گیت سُن رہاتھا۔

پھر وہ میدان کارزار میں تھا اور رہائی کے زخموں پر مرہم پئی کررہی تھی۔ گئی ولوں کے بعد پہلی بارا سے ایک اور اڑی کا خیال آبا۔ یہ صفیہ تھی۔ شایداس لیے کہ رہا یا اور صفیہ میں کوئی خاص بات مشتر کہتی یا شایداس لیے کہ رہا یا ہے پہلے اس کے ذہن میں صرف صفیہ کا دھند لا سا خاکہ تھا۔ صفیہ کے متعلق اس نے اس سے زیا وہ بھی منہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ غایت ورجہ کی ہمدروی تھی۔ ایک ایسی ہمدروجو کہیں انعام کی تختاج نہیں ہوتی ۔ وہ اپنے ول میں کوئی ضلش یا دھڑ کن محسوں کے بغیر صفیہ کے متعلق سوچ سنا تھا لیکن ٹریا کے متعلق اس کے احساسات مختلف تھے۔ وہ اپنی بے بناہ قوت تینچیر کے ساتھائی کریا کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ تا ہم اسے یہا طمینان تھا کہ بلخ سے ان کے سنتھیں کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ تا ہم اسے یہا طمینان تھا کہ بلخ سے ان کے سنتھیں کے دل و دماغ پر حاوی ہو پکی تھی۔ تا ہم اسے یہا طمینان تھا کہ بلخ سے ان کے سنتھیں کے دل و دماغ پر حاوی ہو پکی تھی۔ تا ہم اسے یہا طمینان تھا کہ بلخ سے ان کے سنتھیں کے دل و دماغ پر حاوی ہو بھی شاید اسے زیادہ و ہر میں صرف ایک جوش گوار یا دباتی رہ و جائے گی اور یہ یا دہمی شاید اسے زیادہ و ہر میں صرف ایک جوش گوار یا دباتی رہ و جائے گی اور یہ یا دہمی شاید اسے زیادہ و ہر میں صرف ایک جوش گوار یا دباتی رہ و جائے گی اور یہ یا دہمی شاید اسے زیادہ و ہر

پر بیٹان نہ کرے۔

تیمور ملک جھوڑی در یفورسے اس کیلرف و یکھتارہا۔ بالآخروہ بولا۔ تم پر بیثان کیوں ہو؟ اگر کبوتوس معالم میں تنہاری رہنمانی کرستا ہوں۔

نہیں نہیں! طاہر نے چونک کر کہا۔ ابھی نہیں۔ ابھی میری زندگی میں ان باتوں کاوفت نہیں آیا۔

(0)

صح کی نماز کے بعد طاہر بڑریا اور اساعیل نے سفر کی تیاری کی ۔ تیمور ملک نے محکے ہوئے کھوڑوں کے بدلے انہیں تین تازہ دم کھوڑے وے ویے ۔ طاہر نے بیت المال کی اشر فیال تیمور ملک کے سپر دکیس ۔ تیمور ملک نے راستے کے شہروں کے حکام کے نام بیمراسلے کھو دیا کہ آئیس راستے میں ہرممکن سہولت ہم پہنچائی جائے ۔ اس کے حکام کے نام یمراسلے کھو دیا کہ آئیس راستے میں ہرممکن سہولت ہم پہنچائی جائے ۔ اس کے علاوہ اس نے ابتدائی دو منازل میں خطرہ محسوں کرتے ہوئے ہیں سواروں کوان کی حفاظت کے لیے روانہ کرویا۔

رُخصت کے وقت طاہر سے مصافۃ کرتے ہوئے تیمور ملک نے کہا۔ میرا کوب تہرہیں ناصرف بغداد تک تینیخے میں مدودے گا بلکہ حالات نے تہرہیں واپس آنے پر آمادہ کیاتو بھی تہبارے کام آئے گا۔اسے سنجال کررکھنا۔اس کے بعد شیا سے خاطب ہوا۔ میری بہن! آپ کوراستے میں انشا واللہ کوئی پر بیٹانی نہ ہوگ۔ آپ کارفین سفرایک ایسانو جوان ہے جوایک وفعہ میری جان بچاچکا ہے۔

میں انہیں جانتی ہون ۔ ثریانے یہ کہتے ہوئے طاہر کی طرف و یکھاور آنکھیں جھکا لیں ۔اس کے چہرے پر حیا کی ٹر خی ہے کہدرہی تھی ۔ آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے ۔

ساراون مفرکرنے کے بعد بیلوگ شام کے وقت ایک نوبی چوکی پر تھم رکئے۔
دوسری شام ایک شہر میں بیٹی کر طاہر نے محافظ دستے کو واپس بھیج دیا ۔ شہر کے حاکم
نے تیمور ملک کا مکتوب دیکھ کران کی کائی آؤ بھگت کی ۔ شبح جب ٹریا حاکم شہر کے گھر
کی عورتوں کو الوادع کہ کر باہر نکلی تو وہ مروانہ لباس کی بجائے عوتوں کا لباس پنچے
ہوئے تھے۔

جب وہ کھوڑوں پرسوار ہوکر شہر سے باہر نکلے تو ٹریائے شرماتے ہوئے کہا۔
میں نے لباس اس لیے تبدیل کیا ہے کہا بہمیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں ۔ میں
نے سُنا ہے کہتا تاری اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمرفقد راور بخارا کا ڈک کررہے ہیں ۔طاہر نے کہا۔ اس لیے بہت جلدی بغداد بھنے جانا جا بتا ہوں۔

شریانے کہا۔ آپ کومیری وجہ سے دیر ہورہی ہے لیکن جھے اب راستے میں کوئی فطرہ تہیں ۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اسکا شہر کے حاکم سے کہوں گی کہ مجھے بنی انتظام کروے اور آپ وہاں سے سیدھے بغدا وروانہ ہوجا کیں ۔ مجھے بنی انتظام کروے اور آپ وہاں سے سیدھے بغدا وروانہ ہوجا کیں ۔ نہیں نہیں ۔ اسامیل نے کہا۔ میں آپ کوئے قبینے سے پہلے تہیں جانے دوں گا۔۔

یہ دراصل ژیا کے ول کی آواز تھی ۔طاہر نے کہا۔اجھے بھائی! میں تہارے لیے غزنی تک جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔

ا ساعیل نے کہا۔ خدا مجھے کی ہے آگے نہ لے جائے۔ کھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میری ٹائلیں شل ہوگئی ہیں لیکن بلنج میں آپ کو چندون ہمارام ہمان رہنا پڑیگا۔ میری ٹائلیں شل ہوگئی ہیں لیکن بلنج میں آپ کو چندون ہمارام ہمان رہنا پڑیگا۔ طاہر نے جواب ویا۔ بیٹیس ہوگا۔ بلنج کے وروازے پر پہنچ کرمیر ااور تہمارا راستہ مختلف ہوگا۔

اساعیل نے کہا۔ آپ میرے ساتھانا کے گھر تک نہیں جا کیں گے؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا!

ا ساعیل نے مایوں ہوکر کہا۔ پھراپ مجمی جیس آئیں گے؟

اساعیل کے اس سوال برٹر یا کاول دھڑ کنے لگا۔طاہر نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا۔ اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کالحیل سکاتو انشاء اللہ ضرور آؤں گا۔ گا۔

> تو پھر بلخ میں ہمارا گھرضرور در کیھنے جائیں۔ تمھارے نانا کانام کیاہے؟ عبدالرحمٰن۔

طاہراورا سائیل ویر تک باتیں کرتے رہے اور تریا اپنے ول میں باربار طاہر کا یہ فقر او ہرار ہی تھی۔ اگر جھے زندگی میں کوئی فرصت کالحیل سکاتو انشاء اللہ ضرور آؤں گا۔ اوراس کا ول بارباریہ سوال ہو چھر ہاتھا کہ کیااس نے یہ بات فقط اسائیل کی تسلی کے لیے کہ ہے کہ اسائیل سے کہیں زیادہ کسی اور بغداد سے لیے کہی ہے بیا اسے یہ معلوم ہے کہ اسائیل سے کہیں زیادہ کسی اور بغداد سے آنے والے قافلوں کا انتظار رہے گا۔

اب تک طاہر کی زبان سے اس نے ایسالفظ بھی نہیں سناتھا، جس سے اس پر ظاہر ہوتا کہ زندگی کی بلند منازل کی طرف قدم اُٹھاتے ہوئے اس کے دل میں اپنے راستے کی بجو لی ہوئی منزل کے ساتھی کی یا دباتی رہے گی۔اسے طاہر کے بلند نصب العین پر فخر تھا۔وہ اس کی شخصیت کو ہر لحاظ سے قابل احراتم بھی تھی۔اس بات پر مسرت تھی کہ اس میں مردا تھی کے تمام جو ہر تھے۔ اس کی ذگاہوں میں نیکی ، شرادت ، شجاعت اور یا کیز گ تھی۔وہ سب کچھ تھا جس کی قوم کو ضرورت تھی اور اس

کے ساتھ ہی وہ سب کچھتھا جس کی ٹریا تمنا کر علی تھی۔

(4)

جوں جوں مزل قریب آرہی تھی، دونوں کے دل کی خلص میں اضافہ ہورہا تھا
۔ شاید دونوں کی بیہ شکایت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دل کی کیفیت سے اب تک

کیوں بے خبر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے لیکن ان کی آسمیس اُوپر اُٹھنے
سے انکار کر دیتیں۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے لیکن ان کی زبا نیں گنگ ہوجا تیں۔
افز ایک دن وہ اس چورا ہے پر کھڑے تھے جہاں بغدا داور بلخ کو جائے
والے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اساعیل کا کھوڑا چند قدم آگے تھا۔
اس نے مُڑ کر چیجے ویکھا اور کہا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہوگئے؟ آپنے نا!
طاہر نے کہا کھم واساعیل!

مجھ سے اب کھوڑے پرتہیں جیفا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اساعیل کھوڑے سے اُرّ ااوراس کی ہاگ بکڑ کر چند قدم ہیدل چلنے کے بعدا کیک پھر پر بیٹھ گیا۔ ثریانے طاہر کی طرف و یکھا اور کہا۔اس کا خیال ہے کہ آپ گھر تک ہمارے ساتھ جا کیں گے۔

طاہر نے کہا۔ آپ میری طرف سے اسے سمجھا دیں۔ یہاں سے زخصت ہو کرمیں شام سے پہلے ایک منزل طے کرلوں گا۔ ثریائے مغموم کیج میں کہا۔ میں اسے سمجھادوں گی۔ اچھا خدا حافظ!

ٹر یا کے ہونٹ کیکیا اُٹھے۔اس نے خدا حافظ کینے کی کوشش کی لیکن اس کا گلا بیٹھ گیا ۔ زبان رُک گئی اور آ تھے وں میں آنسو بھر آئے۔ طاہر نے گھوڑے کی ہاگ موڑنے کا ارا دہ کیالیکن ہاتھوں کوجنیش نہ ہوئی۔
جانے! اُڑیانے کہااوراس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو اُہل پڑے۔
بڑیا! طاہر نے کہا۔اس درخت کی طرف دیکھو۔ ہاتی تمام درختوں کے پتے
جھڑ بھے ہیں۔لیکن وہ سبز ہے۔

ٹریام کردومرے طرف و کیھنے گئی۔ طاہرنے کہا۔اب میری طرف نہ دیکھنا۔ میں تم سے کچھے ہاتیں کہنا جا ہتا ہوت

ر یانے کیا۔ کیے۔ اگر آپ میرے آنسوؤں سے متاثر ہوئے ہیں تو یقین سیجیے کہ پیشکر کے انسو تھے۔ میں اپنے حن کو انسوؤں کے سوا کیا دے سکتی ہوں۔ طاہر نے کہا۔ ٹریا یہ نہ مجھو کہ تنہارے جذبات سے واقف نہیں اور پہمی نہ مستمجھو کہ میرے دل میں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں میری صاف بیانی سے غلط اندازہ ندلگائیں ۔ میں یہ یا تیں اس لیے کہدر ماہوں کہ ایسے پر آشوب زمانے میں كينياور سنني كاموقع باربار تبين ملتا - مين كل دوباره ملني كي تو قعير آج تم سے جُدا ہورہا ہوں۔ہوستا ہے کہوہ کل بہت جلد آجائے۔ بیجی ہوستا ہے کہاس کل کے انتظار میں کی برس گزرجا کیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل بھی نہ آئے ۔ بہر حال اگر قدرت نے ہمیں زندگی کے چورا ہے بر پھرا کی باراکٹھا کرویاتو میں زندگی کی آخری منزل تک تنباری رفاقت اینے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام مجھول گا۔ سروست میں تہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سجھتا کمیر افرض مجھے بغدا دہلارہا ہے اوراس کے بعد میں تا تاریوں کے خلاف خوارزم کے برمور ہے ہم پہنچنا اپنا فرض معجھوں گائم اس وفت کے لیے دعا کرو جب میں ننج کی خبر لے کر ملح پہنچوں جب میری قبامیرے خون سے رنگین ہواور میرے چرے میر زخمول کے نشان ہول۔

شیان مورچوں پر آپ کا ساتھ دے سکتی ۔ اس کی آپ کا انتظار کروں گی ۔ کاش میں ان مورچوں پر آپ کا ساتھ دے سکتی ۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی اور طاہر محسوں کر رہاتھا کہ چاند ہا دلوں کے نقاب سے اچا تک ہا ہر نکل آیا ہے ۔ ایک لمحہ نو تف کے بعد شیابولی ۔ اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گی ۔ "کہو!"

آپ نانا کے گھر تک ہمارا ساتھ ضرور دیں ۔ ہیں آپ کوسرف ایک باروہ دروازہ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے ہروقت کھلا رہے گا تا کہ آپ جب دوبارہ بلخ آئیں تو ہمارے گھر کا کوئی آ دمی بین خیال ندکرے کے آپ اجبی ہیں۔ دوبارہ بلخ آئیں تو ہمارے گھر کا کوئی آ دمی بین خیال ندکرے کے آپ اجبی ہیں و آپ نانا جان سے ملیں وہ خوش ہوں گے ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو آج نہیں تو کل علی الصباح ضرور روانہ کر دوں گی ۔ مجھے بی یقین ہے کہ آپ دو دن کا سفر ایک دن میں طے کر سے ہیں ۔ میرے لیے ا

طاہرنے کہا۔ چلیے۔

ا "ماعیل چھوٹے چھوٹے کنگراٹھا کرایک پھر کانشا نہ کررہاتھا۔ طاہراورژیا کو قریب آتے دیکھ کروہ اُٹھااور گھوڑے پرسوار ہوگیا۔

## سیابی اور تاجر

شخ عبدالرحمن وو ہرے جم اور مولے وماغ کا ایک متمول تاجر تھا۔اس کا مکان بلخ کی چند شاخدار تھارتوں میں ہے ایک تھا۔اس کا وسیع کارو ہار دور دراز کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے تجارتی تا فلے بخارا اور بغداد سے لے کر دبئی تک آتے جاتے تھے۔رہائش مکان کے ساتھا کی اور وسیع عمارت میں اس کا ونتر تھا۔ تا تاریوں کے حملے نے اسے خوارزم سے کارو ہار سمیلنے پر مجبور کرویا تھا۔ بخارا اور سمر تند سے اس کے قاصد نہاجت پر بیٹان کن خبریں لار ہے تھے۔چند ہفتے پہلے اس نے فیکر کو خوظ ہوئے تا بنا مال ومتاع وہاں جمع کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اب وہ اپنا گھیجی مہاتھا۔

طاہر کوجس کمرے میں تفہرایا گیا وہ بیش قیمت ایرانی قالینوں قالینوں اور اطلس و کخواب کے بردوں سے آراستہ تھا۔اس نے اساعیل کے ساتھ یاس کی منجد میں مغرب کی نماز اواکی اور شہر کے بردونق بازار کا ایک چکر لگانے کے بعد واپس معرب کی نماز اواکی اور شہر کے بردونق بازار کا ایک چکر لگانے کے بعد واپس مسلمیا۔

وہ اساعیل کے ساتھ ہاتیں کررہاتھا کہ کمرے میں فلیف ایک معمر فاتون واخل ہوئی۔ اساعیل نے جلدی سے اُتھتے ہوئے کہا۔ ''نانی جان آئی ہیں۔''نانی جان آئی ہیں۔''نانی جان آئی ہیں۔''نانی جان آئی ہیں۔''نانی جان آئی ہیں۔'' طاہر بھی اُٹھ کرا دب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ عنیفہ کی آٹھوں سے حزن و ملال شہتا تھا۔ اس نے آتے ہی کسی تم ہید کے بغیر کہا۔ 'نو جوان! میں تمہار اشکر بیا واکرتی ہوں ہتم میر بہت ہوا احسان کیا ہے۔ غدا تم ہیں جزاوے۔''

طاہرنے جواب دیا''میں اپنے آپ کوشکر بیکامستحق تبیں سمجھتا۔ بیمیر افرض تھا ۔ مجھے اساعیل کے والد کے متعلق افسوس ہے۔''

حنیفہ نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا۔''وہ مرائبیں شہید ہوا ہے۔ جھے اس سے
یہی تو قع تھی ۔ مجھے ثریا نے بتایا ہے کہتم علی الصباح بغداد روانہ ہو جاؤگے ، میں
تہرہیں ضروری کام سے رو کنائبیں چا ہتی لیکن اگر پھر بھی اس راستے سے گز رہوتو
اس گھر کواپنا گھر بمجھو۔ بغداد پہنچ کریہ نہ بھول جانا کہ بلخ میں ایک عرب مال تہرہیں اپنا
بیٹا بمجھتی ہے۔

پھروہ اساعیل کی طرف متوجہ وہئی۔ بیٹا اِتمھارے نانا نے کہلا بھیجا ہے کہ وہ مہمان کیساتھ کھانا کھا کیں گے زیادہ دیرا نظار نہ کرنا ۔ان کے پاس بہت سے تاجر ایٹے ہیں ممکن ہے کہ وہ یہاں آنا بھول ہی جا کیں۔

کمرے سے نکلتے ہوئے حنیفہ دروازے پر رُگی اور طاہر کو آواز دی اور طاہر کے دل میں ایک خفیف می دھڑکن پیدا ہوئی۔ پیژیا کی آواز تھی۔

اساعیل دروازے سے پرودہ ہٹا کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا اور تھوڑی در بعدوالیں آکر بولا۔ آیا کاخیال ہے کہ شامیرنا نا جان کوآنے میں در ہو جائے۔چلیے آپ کھانا کھالیں!

طاہر نے کہا۔ کیایہ بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑی دیراورا نظار کرلیں؟ اساعیل نے جواب دیا۔ تا تا جان کا کچھ پہتی ہیں سانی جان کہتی ہیں کہوہ بھی مجھی آدھی آدھی رات تک دفتر میں حساب کتاب دیکھتے رہتے ہیں بہت اچھا۔ طاہریہ کہدکرا ٹھااورا ساعیل کے ساتھ ہرابر کے کمرے میں داخل

-197

ے ہاتھ باندھ کرایک کونے میں کھڑا تھا۔ تکلفات میں یہ دستر خوان بغدا دے کسی امیر کے دستر خوان ہے کم نہ تھا۔

طاہر نے بیٹھتے ہوئے اساعیل سے سوال کیا۔ اور مہمان بھی آئیں گے؟

اس نے جواب دیا نہیں ۔ باقی مہمانوں کا کھانا با ہر کے مہمان خانے میں بھیج

دیا گیا ہے۔ آیا جان کہتی تھیں کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ آپ سے
ساری رات سوالات پوچھتے رہتے ۔ اس لیے آپ کے لیے یہاں انتظام کیا گیا
ہے؟

کھانا کھانے کے بعد طاہر نے اساعیل کے ساتھ مسجد میں جا کرعشا کی نماز ادا کی اوروالیس کمرے میں آکراس نے اساعیل سے کہا! اب تہبیں نیند آرہی ہوگ -جاؤسو جاؤ!

اساعیل اُٹھ کر دروازے تک پہنچالیکن کچھیوچ کر پھر لوٹ آیا طاہر نے پوچھا کیوں بھٹی، کیابات ہے؟

ا ''اعیل نے کہا۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے ہوتا جھوڑ کر چلے جائیں گے۔ طاہر نے اسے تعلی دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں مل کر جاؤں گا۔ جاؤاب آرام مرو۔

اساعیل مطمئن ساہو کریا ہرنگل گیا۔

نوکر نے آنگیٹھی میں جلتی ہوئی آگے پراورلکڑیاں لاکر پھینک دیں اور طاہر گری سے اٹھ کربستر پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ اساعیل پھر کری سے اٹھ کربستر پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ اساعیل پھر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا۔ نانا جان آپ سے ملنے کے لیے آرہے ہیں ۔ طاہراً ٹھ کر بیٹھ گیا جھوڑی دیر بعدا یک درمیانے قد کاموٹا تا زہ معمر آدی کمرے ۔

میں داخل ہوا۔طاہر نے جلدی سے اُٹھ کر مصافحہ کیا۔

شیخ عبدالرحمٰن نے طاہر کو دو تین بارسر سے لے کریاؤں تک گھور کر دیکھااور کسی تمہید کے بغیرسوال کیا:

آپکانا مطاہر ہے؟

-يال-

آپوبين؟

-540.

تا تاریوں کے حملے کے وقت آپ قو قند میں تھے؟

. جي بال-

آپ وہاں کیا کام کرتے تھے؟

میں وہاں تیمور ملک کاایک سیاجی تھا۔

عبدالرحمٰن نے مغموم کیجے میں کہا۔وہ بدنصیب بھی ایک سپاہی تھا۔

كون؟ طاهر في سوال كيا-

نصیرالدین -ان بچول کاباپ - میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا کہ ایک اپنی کے ساتھ میری لڑی کی شادی ندگرہ - جبوہ بے چاری مرربی تھی، بید حضرت مصر میں نصرانیوں کے خلاف لڑرہ جسے -اس کے بعدا سے خوارزم شاہ کی خدمت کاشوق چرایا -اب ان بچول کی نانی روربی ہے - بھلاا لیے دماد کے متعلق اور کیا خبر مسکتی تھی؟ سابی یا جنگ میں کام آتا ہے یا زخی ہوتا ہے - اب رو نے سے کیا فائدہ؟

طاہرنے جواب دیا۔معاف سیجے قوم کے مرفروش سپاہیوں کے متعلق میری

رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے۔

عبدالرحمٰن نے کہا۔ آپ بُرا فدمانے۔ عبدالی موضوع پر بحث نہیں کیا کرتا۔
عبدالرحمٰن نے کہا۔ آپ بُرا فدمانے ۔ عبدالی کے لگ بھگ ہے اور آج تک
عبرے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ عبدالی وفعد سرکش گھوڑے ہے گرا تھا۔ اس
کے بعد عبد گھوڑے کی لگام کوہا تھولگانے ہے پہلے اس کاحسب نسب پوچھ لیتا ہوں
لیکن عیں ان نوجوانوں پر جیرانہوں جو بار جار زخی ہونے کے باوجود بھی
تکواروں سے کھیلنا لین کرتے ہیں۔

طاہر نے کہا۔قوم کی عزت اور آزادی صرف ایسے ہی نوجوانوں کے دم سے قائم ہے۔اگرقوم کے تمام افراد آپ کی طرح جسم پرخراش تک آنے سے ڈرنے گئیں تو تا تاری ہارے لیے اس زمین پرسانس تک لینا وُشوار کرویں گے۔

آپ نے غلط سمجھا۔ مجھے عام سپاہیوں سے فرت نہیں۔ مجھے صرف ان لوگوں
کے خلاف شکایت ہے جن کو گھر میں آرام میسر ہوتا ہے لیکن وہ صرف اپنے عزیزوں
کو رُلانے کے لیے میدان جنگ میں جلے جاتے ہیں ۔ نصرے الدین ایسے ہی
آدمیوں میں سے تھا۔

طاہر نے کہا۔ قوم کی عزت اور آزاوی کے لیے لڑنا ہر خص کافرض ہے۔ یہاں عام اور خاص کاسوال پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کے نگاہ میں امیر اور غریب کے خون کی قیمت ایک ہی ہے، بلکہ میں جھتا ہوں کہ اگر قوم آزاو ہوتو امراء زیا وہ فا کمہ اٹھاتے ہیں اس لیے تریبانی کے وقت آنہیں قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگر دہنا جا ہے۔ ہیں اس لیے تریبانی کے وقت آنہیں قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگر دہنا جا ہے۔ عبدالرحمٰن نے اس بحث میں لاجواب ساہوکر گفتگو کاموضوع بدلنے کے لیے اسائیل سے کہا۔ کیوں اسائیل! تم تاجر بنو گے یا سیاہی؟

میں سیا ہی بنول گااور تاجر بھی بنول گا۔

عبدالرحمٰن نے پر بیٹان ہوکر طاہر کی طرف دیکھااور کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صبح جانا جا ہتے ہیں؟

جی ہاں! میں آج ہی جانا جا ہتا تھالیکن آپ سے ملاقات کے شوق میں مفہر گیا

بہت چھا۔ بیں ضح ضرور ملوں گا۔ یہ کہہ کروہ اساعیل کابا ڈو پکڑ کر با ہر نکل گیا۔

بالا خانے کی سیر حیوں پر چڑھتے ہوئے نانا اپنواسے سے بلند آواز بیں کہہ رہاتھا

۔ بے وقوف ! بیں نے خوارزم شاہ کو دولا کھ دینار بھیجے ہیں۔ اس رقم سے وہ کئی اور

سپاہی اپنی فوج میں بحرتی کر سکت اہے۔ میرا مقصد سپاہیوں کی تو بین نہ تھا۔ میرا

مطلب یہ تھا کہنا جربھی ابنا کاروبار سنجال کرقوم کے لیے بہت پچھے کر سکتے ہیں۔

اگر تمہار اباپ خوارزم شاہ کے لیے جان وینے کی بجائے تجارت میں میراساتھی ہوتا

تو ہم لاکھوں کا کاروبار اور بڑھا کتے تھے اور خوارزم شاہ کو بہت زیا دہ مدودے سکتے

تقے۔

اساعیل کہدرہاتھا۔اباجان نے خوارزشاہ کے لیے جان ٹیس دی۔ اُنہوں نے ہماری آزادی اور عزت کے لیے جان دی ہے۔ ہماری آزادی اور عزت کے لیے جان دی ہے۔

اوروہ غصے سے کا ٹمتی ہوئی آواز میں کہدرہاتھا۔اس لیے تو وہ تہمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔خدا کاشکر کرو کہاس نو جوان کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ورند ندمعلوم تمہارا کیا حشر وہتالیکن تمہیں بحث کران کس نے سکھا دیا۔چلو!

طاہر کو دوبارہ میر حیوں ہران کے یا وُں کی آہٹ سُنائی دی اوروہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔

(r)

صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب طاہر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تو اساعیل وہال موجودتھا۔وہ بولا دوسرے کمرے میں ناشتہ تیارہے۔

طاہرنا شتھ اکرفارغ ہواتو ایک توکرنے آکر کہا۔ آقا آپ کوبلاتے ہیں۔
طاہرا سائیل کی رہنمائی میں کمرے میں سے نکل کرایک کشادہ برآمدے میں
چند قدم چلنے کے بعد میڑھیوں پر چڑھا اور بالائی منزل کے ایک خوش نما کمرے میں
واخل ہوا۔ عبدالرحمٰن ایک قالمین پر گاؤ تھے سے فیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے
چا ندی کے طشت میں ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اُٹھ کر طاہر کے ساتھ
مصافحہ کیا اور اسے اینے یاس بٹھاتے ہوئے کہا:

آپ کا کھوڑا تیار ہے۔ ٹریا کہتی تھی کہ آپ کا ایک دن ضائع ہوا۔اس لیے میں آپ کو اپنے اصطبل کا بہترین کھوڑا وے رہا ہوں۔ میں شہرے گورز سے بھی مل چکا ہوں۔اس نے راستے کی چو کیوں کے نام میمراسلدکھ ویا ہے۔ لیجیے۔

طاہر نے عبدالرحمٰن کے ہاتھ سے گورز کومراسلہ لیتے ہوئے کہا۔شکریہ!لیکن میرے یاس تیمور ملک کامکتوب تھا۔

بھے ٹریا نے یہ بتایا تھالیکن تیمور ملک کے اقبال کا ستارہ ان دنوں گردش میں ہے، مجھے ڈرتھا کہ ٹناید بلخ کے گورز کے سپاہی اس کے مکتوب کوکوئی انہیت نہ ویں۔ ٹریا نے یہ فدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ کو تیمور ملک کا ساتھی سمجھ کرراہتے ک چوکیوں کے افسر آپ سے طرح طرح کے سوالات پوچیس گے اور آپ کا بہت سا وفت ضائع کریں گے۔

طاہر نے انصے ہوئے کہا۔ میں اس تکلیف کے لیے آپ کاشکر گرز ارہوں۔

اب مجھے اجازت دیجے۔

کھہریے! عبدالرحمٰن نے جاندی کا طشت اپنے ہاتھ میں لے کراہنا بھاری بھر کم وجود سنجالتے ہوئے اُٹھ کر کہا۔ میں آپ کی تکلیف کا صلابیں دے سَنا۔ میری طرف سے بیچ تیریز ران قبول تیجیے۔

طاہر کی خوب صورت اور کشادہ پیٹانی پر ہلکی ہلکی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے عبدالرحمٰن کے ہاتھوں سے طشت لے کرینچے رکھ دیا اور تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔اس میں کیا ہے؟

دو ہزاراشر فیاں ،لیکن اگر آپ اے کم سمجھیں تو میں انہیں دُوگنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔

آپ کومیرے متعلق غلط نہی ہوئی۔ مجھے اجازت و پہنے۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن عبدالرحمٰن پریشان ساہوکر دونوں ہاتھوں سے اپنی قبا کا دامن مسل رہاتھا۔

تم خفاہ و گئے ۔ کیسی غلط بھی؟ میں تنہاری ہوئی سے بوئ و تع پوری کرنے کے لیے تیار ہوں ۔ میں ثریا اور اسامیل کو ہیروں سے تول کر تمہیں دے ستا ہوں ۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم ول کھول کر ما گھواور میں ول کھول کر دوں گا۔ خدا کی تتم شریا اور اسامیل کی جان بچانے والامیرے گھرسے نا راض ہو کر نہیں جائے گا۔ میں ایک عرب ہوں!

طاہرنے کہا۔ میں نے آپ کے لیے پیچھبیں کیااور اگر پیچھ کیا ہے تو وہ میرا فرض تھا۔آپ عرب ہیں تو میں بھی ایک عرب ہوں لیکن عرب ہونے سے پہلے ہم دونوں مسلمان ہیں اور مسلمان کسی کے خلوص کو پیپوں سے تو لائبیں کرتے۔ عبدالرحمٰن ابنی قبال کواب بُری طرح مسل رہا تھا۔وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔لیکن عقب کے کمرے کے دروازے پر لئکے ہوئے پر دے کوجنبش ہوئی اور ثریانے اچا تک ممرد کے دروازے پر لئکے ہوئے پر دے کوجنبش ہوئی اور ثریانے اچا تک ممودارہ وکر عبدالرحمٰن کاہاتھ بکڑلیا۔

نانا جان! ٹریائے سہی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کونانی جان بُلا تی ہیں۔عبد الرحمٰن کچھ کیے بغیر ٹریا کے ساتھ عقب کے دروازے کی طرف چل دیا اور ٹریا اسے دروازے تک پہنچا کرطا ہر کی طرف متوجہ ہوئی ۔ایک ثانیے کے لیےوہ خاموثی ہے طاہر کی طرف دیکھتی رہی اور جب ہر دے کے پیچھے دروازہ بندہونے کی آ ہٹ سنائی وى تواس في مغموم اور الجى لهج مين طاهر سے كها - مين آپ سے معذرت جا متى ہوں ۔ میں سب باتیں سن چکی ہوں ۔ جھے امید ہے کہنا نا جان کو ایک ساوہ لوح تا جر سمجھ کران کی غلطی ہے درگز رکریں گے۔وہ تجارت کے سوائم کچھر نہیں جانے ۔ان کے لیے ساری ونیا ایک منڈی ہے۔وہ جب رات کے وقت آسان پر جھلملاتے تارے دیکھتے ہیں تو بھی یہی جھتے ہیں کہوہ آپس میں لیکن دین کررے بین خداکے ليآپ يہاں سے خفا ہو کرنہ جائيں ۔ پيمبري غلطي تھي ۔ ججھے معلوم نہ تھا۔ورنہ میں انہیں سمجھا دیتی۔ کہیے آپ ان کی غلطی معاف کرتے ہیں یانہیں میرے لیے؟ طاہر مسکر ایا اور ثریائے محسوس کیا کہاس ہے آسان سے تم سے باول جھٹ گئے ہیں۔اس نے کہا۔ رہائم بریشان کیوں ہو۔ تبارے لیے میں زہر میں مجھے ہوئے تیربھی اینے سینے پر کھا سَتا ہوں اور تہارے نانا جی نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ میرے ول میں ان کی بہت عزت ہے۔اینے زاویہ نگاہ سے انہوں نے کوئی بُری بات نہیں کی ۔فرض کروا گرمیرے ماس کچھنہ ہوتا تو میری ضرور بات کا احساس کرنا ان كافرض نه تقا؟

ر یا مسکرانی اوراس کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آگھوں سے آنسو بھر
آئے ۔ طاہر بیک وقت اس کے ہونؤں پر کھیلنے والی مسکرا ہٹ اوراس کی آنھوں
میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں پر جیران تھا ۔ اس نے سورج کی ابتدائی کرنوں میں
پیولوں کو بیدار ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے گلاب کے کوروں میں شہنم کے موتی
دیکھے تھے لیکن ٹریا کی آنکھیں شہنم میں نہائے ہوئے پیولوں سے کہیں زیادہ وافر یب
خمیں اس کے ہونٹ مورج کی سنہری کرنوں میں مسکرانے والی کلیوں سے زیادہ
جاذب نظر تھے۔

ایک بہاور تورت موت کے سامنے سکر اسکتی ہے۔ انتہائی کرب کی حالت میں ایٹے آنسوں بط کرسکتی ہے۔ انتہائی کرب کی حالت میں اپنے آنسوں بط کرسکتی ہے لیکن اچا تک مسرت کا پیغام سن کر جب وہ مسکر اتی ہے تو استحدیں ہے اختیار و بے ہوئے آنسوؤل کے خزانے لٹاویتی ہے۔

ٹریائے کہا۔ آپ تھوڑی وہر بعد یہاں تھہر ہے۔ نانی جان آپ کوخدا حافظ کہنے آئیں گے۔اسامیل آئییں جانے شدوینا!

شریار آمدے میں سے گزر کرساتھ کے کمرے میں واقل ہوئی اور جلدی سے
ہے کمرہ عبور کرنے کے بعد عقب کے کمرے میں پنجی اس کمرے کا ایک دروازہ اس
سرے کی طرف کھلتا تھا جہاں اس کی نائی اور نانا آپس میں با تیں کررہ ہے تھے۔ نیم
ودروازے کے آگے لئلے ہوئے پروے کے پیچھے کھڑی ہو کروہ کچے دریان کی باتیں
شنتی رہی ۔اس کا دل دھڑ کنے لگا اوروہ اپنے گالوں اور کا نوں میں ایک جرارت می

شیخ عبدالرحمٰن کہدرہاتھا۔ٹریابھی بہی جا ہتی ہے؟ اورٹریا کی نانی کاجواب تھا۔اورٹریا اگریہ نہ جا ہتی تو میں اسے بے دِقو نے سجھتی

یم خودسوچواگرتم خود ثریا کی جگہ ہوتے تو تمہارے دل میں ایسے نوجوان کے لیے ایک ندمٹنے والی خواہش بیدار ندہوتی؟

عبدالرحمٰن نے قدرے تامل کے بعد جواب دیا۔ اس میں شک نہیں کوہ خوش
وضع ہاوراس میں بھی شک نہیں کہ وہ شریف ہے۔ عالی نسب بھی معلوم ہوتا ہے،
میر چیٹم بھی ہے لیکن اگر ٹریا کی جگہ میں ہوتا تو شادی کے لیے ایسے نوجوان کو منتخب
میر خیٹم بھی ہے لیکن اگر ٹریا کی جگہ میں ہوتا تو شادی کے لیے ایسے نوجوان کو منتخب
کرنے کی جمافت نہ کرتا جو آٹھوں پہر سر جھیلی پر رکھے پھرتا ہو۔ بہر حال مجھے اب
یقین ہو چکا ہے کہ تم آج نہیں تو کل ، کل نہیں تو پرسوں مجھ سے ٹریا کے متعلق اپنا
فیصلہ منوا کررہوگی اس لیے میں بتھیا رڈ التا ہوں تم مضمئن رہو۔ میں ابھی اس سے
بات کرتا ہوں لیکن وہ چلا نہ گیا ہو۔ اساعیل! اساعیل! اس نے بلند آواز میں کہا۔
جی! اساعیل کی آواز آئی۔

مہمان يہيں ہے؟

1043.

ان ہے کہوتھوڑی در کھبریں۔ میں ابھی آتا ہوں۔

حنیفہ نے کہالیکن خدا کے لیے کوئی اور حماقت نہ کر ہیٹھنا۔

أس نے بگر کر کہاتم اب بھی مصر ہو کہا ہے اشر فیاں پیش کرنا جمافت تھی؟

حنيفه في جواب ديا حماقت نبيس تو اوركياتها!

خدا کی شم اجب سے میں نے ہوش سنجالا ہے۔ مجھے یہ پہلافض ملا ہے جسے دولت سے ففرت ہے۔

اچھااب خداکے لیے جاؤلیکن موج سمجھ کربات کرنا۔

تو تمہارے خیال میں میں سوچ سمجھ کربات نہیں کرتا ۔خدا کی قتم دنیا میں

صرف تم ہوجے میں اپنی واکش مندی کا معرف نہ بنا سکا۔ورنہ کینی ، بخارا اور سمرقند میں کوئی شاعرابیا تہیں جس نے میری مدح میں تصید نے بیں لکھے۔ اگر آج تم نے کوئی غلطی نہ کی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے تہباری عقل مندی ک متعرف ہوجاؤں گی۔

تو پھروروازے کے قریب بیٹی کرخور سے باتیں شخی رہو۔ شریا پی تو قع سے زیا وہ س پھی تھی ۔وہ کمرے سے دشی ہرنی کیلم رح بھاگ اور چند کمرے چھوڑ کراپنے کمرے میں جا پیٹی ۔قد آ دم آئینے میں اس نے ابنا چہرہ دیکھا۔اس کے گال سُرخ ہورہے تھے۔اس نے جلدی سے کاغذ اور قلم اُٹھایا اور قالین پر بیٹی کر لکھنے میں مصروف ہوگئی۔ بیا یک خط تھا۔اس کا پہنا خط۔۔۔،

عبدالرحمٰن دوسرے کمرے میں طاہر کے پاس کھڑا تھا۔اس نے اساعیل ک طرف دیکھااور کہا۔ بیٹا ! تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔اساعیل اُٹھ کر برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔عبدالرحمٰن طاہر سے مخاطب ہوا۔

بدیره جا ؤ بیٹا متہمیں ور بہور ہی ہے لیکن میں ایک ضروری بات کرنا چا ہتا ہوں۔ میں زیاہ وفتت نہیں لوں گا۔

دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے ۔عبدالرحمٰن نے کہا ایسی باتوں کے
لیے لوگ کمبی چوڑی تمہید با ندھا کرتے ہیں لیکن تمہارے جانے کی جلدی ہے اور
ہیں بھی بہت مصروف ہوں ۔مہمان خانے میں بہت سے تا جرگفہرے ہوئے ہیں
اور مجھے ان سے ضروری با تیں کرنی ہیں ۔اس لیے میں اس قصے کو مختصر کرتا ہون ۔
میں نے تمہیں دولت پیش کی اور وہ تم نے تھگرا دی اور ہے یو چھوتو مجھے اس بات پر
بہت صدمہ ہوا ہے۔

طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر آپ اس بات پر ابھی تک مصر ہیں آو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جورتم مجھے دینا چاہتے ہیں وہ خوارزم شاہ کے بیت المال میں بھیج دیں ۔ قوم کواس سے زیادہ ضرورت شاید بھی نہ ہو۔

میں تبہاری پیخواہش رزہیں کرتا ۔ بیرقم وہاں بھیج دی جائے گی کیکن اس وقت میں کچھاو رکہنا جاہتا ہوں۔

تمہارے ول میں ایک الیی خواہش ہے جوتم نے ابھی تک مجھ سے بیان نہیں گی۔عبدالرحمٰن کی بیوی پروے کے پیچھے کھڑی اپنے ہونٹ چبار ہی تھی۔ طاہرنے کہا تو آپ ہی بتا دیجیےوہ کونی خواہش ہے؟

بات میہ ہے کہتم اپنے اخلاق اور شرافت سے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے انعام کامستحق ثابت کر چکے ہو۔

طاہر نے کہا۔اگروہ انعام سو نے اور جاندی میں نہیں تو میں یقیناً اسے حاصل کرنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔

نوجوان! تم صاف طور پر کیوں نہیں کہتے کہ تم ٹریا کے سوائجھ سے اور پچھ نیں ما تگتے ؟

> طاہرنے ہی تھیں جھکالیں۔ بولنے کیوں نہیں؟

شریف نوجوان ایسے موقوں پر بولائیں کرتے ۔ یہ کہتے ہوئے طنیفہ نے دروازے کاپردہ ہٹایا اور اندرا گئی ۔ طاہر ادب سے کھڑا ہو گیا ۔ معمر خاتون نے طاہر کے سر پر شفقت سے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جیتے رہو بیٹا! ٹریا تمہاری ہے۔ اب جاؤلیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔

(a)

صبار فرقار کھوڑے ہرجست اسے اس خطہ زمین سے دُور لے جارہی تھی جہال ہر ذرے کے پہلو میں اس نے مجت کی دھڑ کنیں محسوں کی تھیں ۔ شیخ عبدالرحمٰن کے محل اور بیٹے کے بازاروں میں سے نگلتے ہوئے اس نے محسوں کیا تھا کہ وہ اس شہر میں ایک اجنبی نہ تھا۔ ایک بلبل کی طرح جو ایک بھول سے آشناہ ہونے کے بعد سارے باغ کو ابنا سمجھ لیتی ہے۔ طاہر کو بلخ کی ہرشے اپنی محسوں ہوتی تھی ۔ وہ جیسے مدتوں باس شہر میں رہ چکا تھا۔ برسوں ان فضاؤں میں میر واز کر چکا تھا۔

ٹریاکوپہلی بارغورہے دیکھنے کے بعدائ نے محسوں کیا تھا کہائ کی تصویر پہلے ہی اس کے دل میں موجود تھی اورائ کی آواز برسوں پہلے اس کے کانوں میں ٹو نج چکی ہے۔وہ نہ جانے کب سے ایک دوسرے کے ساتھی تتے۔

طاہر کوا چا تک ایک خیال آیا اور وہ ایک ہاتھ سے اس تھیلے کوٹو لئے لگا جواس کے چیچے زین کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ یہ خوب صورت تھیل اُس نے کھوڑے پرسوار ہوتے وقت ویکھا تھا اور اساعیل نے کہا تھا کہ آیا جان نے اس میں کھانے کی جوتے وقت ویکھا تھا اور اساعیل نے کہا تھا کہ آیا جان نے اس میں کھانے کی چیزیں رکھوا دی ہیں۔ شہر سے نگلنے کے بعدوہ خیالات کی دنیا میں کھوگیا اور چند کوشش تک اسے اس تھیلے کا خیال نہ آیا۔

اس بات سے مطمئن ہوکر کہ تھیاازین کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے۔ وہ پھر خیالات کی ونیا میں کھوگیا ۔ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کروہ کھوڑے سے اُتر ا اورایک پھر پر بدیڑھ گیا۔

یانی پینے کے بعد کھوڑا کنارے برا گی ہونی گھائی کے تنگے نوچنے لگا۔طاہر کو بھوک محسوں ہونی ۔س نے اٹھ کرتھیل اُنا رااور پھر پھر پر بیٹھ گیا۔ تھیاا کھولتے ہی

اس کی نگاہ کھانے سے پہلے ایک رہیمی رو مال پر پڑی ۔ اس نے رو مال نکالا ۔ رو مال میں لیٹے ہوئے کاغذ کی سرسر اہٹ او راس کے ساتھ ہی ایک خوش گوار مہک سے طاہر نے اپنے پہلو میں خوش گوار دھڑ کنیں محسوس کیس ۔ اس نے رو مال میں لیٹا ہوا کاغذ نکالا ۔ کھولا ۔ سیاہ الفاظر نگارگ کے پھول بن کراس کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے گئے۔ اس اینا تفسی ہی بارمحسوس ہورہا تھا ۔ فضا میں ایک فیڈ ٹو نج رہا تھا ۔ ایسا نفیہ جس کی تا نیس بہت بلند تھیں آہت آہست اس نفیے کے سر و جسے ہوئے ۔ ایسا نفیہ جس کی تا نیس بہت بلند تھیں آہت آہست اس نفیے کے سر و جسے ہوئے ۔ ایسا نفیہ جس کی تا نیس بہت بلند تھیں آہت آہست اس نفیے کے سر و جسے ہوئے ۔ ایسا نفیہ جس کی تا نیس بہت بلند تھیں آہت آہست اس نفیے کے سر و جسے ہوئے ۔ ایسا نفیہ جس کی تا نیس بہت بلند تھیں ہوئے وہوں میں تبدیل ہونے گئے۔ وہ ٹر یا کا خط بڑھے نگا۔ پہلی باراس کے ہوئوں کو جنبش نہوئی ۔ دوسری باراس کے ہوئٹ بلنے ۔ گئے تیسری بارہ وہائیں بڑھ درہا تھا۔

"میرے شن اہم نے کہا تھا کہ ایسے پُر آشوب زمانے
میں کہنے اور سُنے کاموقع بار بار نہیں آتا۔ میں یہ سطورای احساس
کے ماتحت لکھ رہی ہوں۔ نانا اور نانی جان میری وائی حفاظت
کے لیے آپ کو منتخب کر بچے ہیں۔ جھے ڈر ہے کہ میں نے اپنی
بیتراری کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو ایک مجاہد کی خاومہ بننے کا
اہل ثابت تہیں کیا۔

جب آپ بلخ سے پھے فاصلے پر جھے خدا حافظ کہنا جا ہے ۔ تھے وہری آنکھوں بیں آنسو آگئے تھے۔اس وقت میرے لیے بیا حساس نا قابل ہر واشت حد تک تکلیف دہ تھا کہم وٹوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کرا بی زندگی کی کتاب کا نیا ورق اُلٹنے والے بیں۔ جھے بیاطمینان نہ تھا کہ وقت کے ہاتھ ہمیں بھرایک والے بیں۔ جھے بیاطمینان نہ تھا کہ وقت کے ہاتھ ہمیں بھرایک

بارایک بی شاہراہ پر لاکھڑا کریں گے۔

اب میں اپنے دل میں بیاطمینان محسوں کرتی ہوں اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ بھی میری آتھوں میں آنونہیں دیکھیں گے۔

میں پیضرور کہوں گی کہ آپ بغداد جیسے پُر رونق شہر میں پہنچ کراس چھوٹے سے شہر کو کھول نہ جا کیں لیکن ساتھ ہی پیدو عاجی کرتی رہوں گی کہ میراخیال آپ کے بلندارا دوں میں حاکل نہ ہو۔ میری یاد آپ کے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے۔ غالباً نانا اور نانی جان آپ سے بہت جلد بلخ لوٹے کا مطالبہ کریں گے لیکن میں بیالتجا کرتی ہوں کہ جب تک بغداد میں آپ کا مقصد پورانہ ہو، واپس آنے کا ارادہ نہ کریں ۔ میری فکر نہ کریں ۔ میں ہمیشہ آپ کی ہوں ۔ جب تک ٹورج دنیا کوشج کا پیغام دیتارے گا اور رات کے وقت ستارے آسان پر جگمگاتے رہیں گے، میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی ۔ آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے بیہ انتظار کرتی رہوں گی ۔ آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے بیہ انتظار کرتی رہوں گی ۔ آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے بیہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے بیں۔

1

طاہر نے خطا پی جیب میں ڈال ایا۔اس کی بھوک مرچکی تھی۔اس نے بے
تو جہی سے چندنو لے کھا ئیاور تھیل زین سے باندھ کر گھوڑے پر سوارہ وگیا۔ گھوڑا ہوا
سے باتیں کررہا تھا۔اس کے کانوں میں ٹریا کے بیالفاظ ایک نفیہ بن کر ٹو نج رہے
سے جاتی خواہ کہیں ہوں میرے لیے بیاطمینان کانی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔

## دعوت عمل

زیدنے حسب معمول عنثا ء کی نماز پڑھنے کے بعد اصطبل میں ایک چکر لگایا۔ ٹوکروں کو ڈانٹ ڈیٹ کی اور مکان کے ایک کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا تھوڑی ور بعدوہ مع بجھانے کے لیے اُٹھالیکن سوچ کربستر کے پیچھے ہاتھ ڈال کرلوہ کا مضبوط صندوق ثولتے لگا اور زور زور سے صندوق تھنچنے کے بعد مطمئن ساہو کراس نے شمع بچھادی۔ بیصد وق جس کے اغراط ہرکی باتی دولت کے علاوہ صلاح الدین ابوتی کی تکوار میتھی ۔زید کوانی جان سے زیا وہ عزیز تھا۔طاہر کے جائے کے بعداس نے گھر سے باہر فکلنا ترک کرویا تھا۔ وہ نگی تکوار ہاتھ میں لے کر بغد د کے ان بے ثمار چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوجاتا جواس کے خیال میں طاہر كے چلے جانے كے بعداس صندوق برتاك لكائے بيٹے تھے۔ابتدائى چند ہفتے تو وہ تکوار ہاتھ میں لیے ساری رات بیٹھار ہتا۔اس کے بعداس نے بینک پرسونے کی بجائے صدوق پر بستر جمالیالیکن صندوق لمبائی اور چوڑائی میں جھوٹا تھا، کئی باروہ كروث بدلتے وقت ينج كر برا - آسته آست اس كے خدشات كم بوتے كے اور اس نے صندوق تھیدے کر پانگ کے نیچے کرلیا ۔اب مکان کے نوکر یہ کہا کرتے تھے کررات کوسوتے وفت اس کی بردبرد انے کی بیاری کم ہوگئی ہے۔

زیدکوبھی اچھی طرح نیندنہ آئی تھی کہاسے بھا تک کی طرف کھٹ کھٹا ہٹ اس کے بعد چوکیدار کی آوازاور پھر بھا تک کھلنے کی جڑا ہٹ سنائی دی۔وہ تلوار سنجال کر اُٹھا اور بلند آواز میں چلایا۔کون ہے؟

اپنے سوال کا جواب نہ یا کروہ اندھیرے میں راستہ ٹولٹا ہوا کمرے کے دروازے کے قریب پہنچااورکواڑ سے کان لگا کرشننے لگا۔ایک کھوڑا پھا تک کے اندر

داخل ہورہا تھااورنو کرا یک دوسرے کو جگار ہے تھے۔

زید کہاں ہے؟ کسی نے مکان کے قریب آ کر پوچھا۔

زید کا دل خوشی سے اچھنے لگا۔ یہ طاہر کی آواز تھی۔ جب چوکی دار نے یہ جواب دیا کہ وہ سور ہا ہے قواس نے چادراوڑ ھنے کی ضرورت بھی محسوس ندکی۔ حجت درواز و کھول کربا برنکل آیا اور بھا گتا ہوا طاہر سے لیٹ گیا۔

لیکن تمہارے ہاتھ میں نگی تلوار؟

أف! مجھے یا زنبیں رہا۔ میں نے آپ کوڈ اکو مجھ کراسے اُٹھایا تھا۔

طاہر بنس پڑا اور زید نے محسوس کیا کہ اسے اچا تک شکایات کے وہ ہزاروں الفاظ بھول گئے ہیں جنہیں وہ انتظار کی نہتم ہونے والی راتوں میں وُہرایا کرتا تھا۔ وہ فقط اتنا کہہ سکا۔ آپ تندرست توریج زخی تو نہیں ہوئے ؟ میں بہت پریشان تھا

طاہر نے جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کل آپ کے متعلق ایک نجوی سے پوچھا تھا۔ اس نے کیا بتایا؟

اباًگروہ مجھے ل جائے تو اس کی کتابیں چھین کر دریا میں بھینک دوں گا۔ جھو ٹافریبی ۔مکار۔

پر بھی اس نے کیابتایا تھا تہیں؟

خداا سے نارت کرے۔وہ کہتا تھا کہ آپ کاستارہ گردش میں ہے۔اور آپ تا تاریوں کی قید میں ہیں اور جب تک ستارے کی گردش ختم نہیں ہوتی ،آپ واپس نہیں آئیں گے لیکن ستارے کی گردش ایک سال کے اندراندرختم ہوجائے گی۔ میں

نے اس ہے ایمان کوخواہ مخواہی پانچ دینار دیے۔اس نے آپ کے متعلق اور بھی بہت ی داہیات ہاتیں کہی تھیں۔

طاہرنے منتے ہوئے یو چھا۔وہ کیا؟

زیدنے لوکروں کومتوجہ و کھے کرراز واری کے لیج میں کہا۔ چلیے اندر چلیے!

طاہر نے باور چی کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور زید کے ساتھ اندر چلاگیا۔ کمرے میں پہنچ کرزید نے مشعل جلائی ۔روشنی میں اسکی نگامیں طاہر کی بلا کیں لے رہی تھیں ۔طاہر نے یو چھا۔ ہاں وہ وا ہیات باتیں کیا تھیں؟

وہ کہتا تھا کہ آپ پرایک تا تاری شنراوی ناشق ہوجائے گاوراس کی بدولت آپ تا تاری شنراوی ناشق ہوجائے گاوراس کی بدولت آپ تا تاریوں کی قید سے خلاصی پائیں گے ۔ کل اگروہ جھے ل گیا تو اس کی الیس سے بناؤں گا کہتمام عمر یا وکر ہے گا۔

طاہرنے یو چھا۔ دینے سے کوئی خط آیا؟

احمد بن حسن يهال خوداً عنها وردو عفق ره كرچلے گئے ، وه كہتے تھے كہ آپ بغداد و بنجیتے ہى ابنا حال تکھیں۔

طاہر نے اپنے دوستوں کے متعلق ہو چھا۔ زید نے جواب دیا۔ مبارک قربہاً ہرروز آکر ہو چھ جاتا ہے۔ عزیز اور عبدالملک دور سے تیسر سے دن آگر ہو چھ جاتے ہیں۔ باتی مجھی ہمتی آتے ہیں۔ ہاں ایک بردھیا بھی یہاں کی بار آئی اور وہ بھی آپ سے متعلق ہو چھاکرتی ہے۔

وہ کون ہوسکتی ہے؟

مجھے معلوم نہیں۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دریا کا پُل عبور کرنے کے بعد وزیرِاعظم کے کل میں داخل ہوگئی تھی۔

طاہر نے کہا ۔اب میں ایک اہم کام تہارے سپُر دکرتا ہوں ۔تم ابھی عبد العزیز کے پاس جاؤانبیں میری طرف سے کبو کہ وہ عبدالملک اور باتی قابل اعتماد دوستوں کو لے کرفوراً یہاں آجا کیں ۔اگر وہ سور ہے ہوں تو بھی انبیں کہنا کہ بہت ضروری کام ہے۔میراخط لیتے جاؤ۔

(+)

طاہر کھانا کھاکر فارغ ہواتو زید ، عبدالعزین ، عبدالملک اور مبارک کواہے ہمراہ

لے کر پینی گیا۔ زید دوسرے کمرے میں جاکر لیٹ گیا اور طاہراہے ووستوں کے
ساتھ دیر تک ہا تیں کرنا رہا ۔ عبدالعزین کی نگاہ میں فلیف، وزیر اعظم اور وحیدالدین
تینوں اس اس سازیں شریک تھے۔ مبارک کی اپنی کوئی رائے نہتی ۔ وہ صرف عبد
لعزین کی ہاں میں ہال ملارہا تھا۔

عبدالملک ہولئے کی بجائے سوچ رہا تھا۔ جب طاہر نے اس کی رائے وریادت کی آواس نے تھوڑی دہرسوچنے کے بعد یہ کہا۔ آپ کے ساتھی جواس سازش کے جو سے بھی بیش ہے جا سکتے تھے، مارے جا چکے ہیں ۔ وحیدالدین ابھی تک روبوش ہے، اس کی جگہاں کا نائب مہلب بن واؤد کام کر رہا ہے۔ جب تک ہم وحیدالدین کا پیتے ہم کی پرکوئی جرم ٹابت نہیں کر سکتے ۔ اگروہ مر چکا ہے یا کسی نامعلوم قید خانے ہیں پڑا ہوا ہے تھ کم از کم میں اس کے متعلق سے کہ سکتا ہوں کہ اس کا اس سازش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

عبدالعزيز فيسوال كياروه كيدج

عبدالملک نے جواب دیا۔اسیدر پردہ مارنے یا قید کرنے میں اس شخص کودل چھپی ہوسکتی ہے جے اس کوعوام کے سامنے لانے میں اپنی سازش کا بھا تڈ اپھوٹ جانے کا ڈرہو ہشاً خلیفہ یا و زیراعظم یا کوئی اور جس نے اس کے نام سے سازش کی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں جھپا ہوا ہے تو یہ بات پایڈ بوت کو پہنچتی ہے کہ وہ تنہاان سب باتوں کا ذمہ وار ہے۔ اس لیے جب تک ہم وحیدالدین کے غائب ہونے کا راز نہیں کھولتے ، ہمیں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا جائے۔۔

چاہیے۔۔

طاہر نے کہا ۔ یہ راز صرف تین شخصیتوں سے معلوم ہوستا ہے ۔ فلیفہ،
وزیراعظم اور مہلب بن واؤ و ۔ ہیں مہلب کواس لیے شریک کرتا ہوں کہ وحید الدین
کے خائب ہونے کے بعد عام حالات میں فلیفہ کواس کے نائب پر قطعاً مجروسہ فہیں ہونا چاہیے ۔ اس کے علاوہ اس کے ایک دم وزیر فارجہ بن جانے ہے ہمی فکوک پیدا ہوتے ہیں ۔ اب موال یہ ہے کہان تینوں میں سے پہلے سے ملوں ۔ فکوک پیدا ہوتے ہیں ۔ اب موال یہ ہے کہان تینوں میں سے پہلے سے مول ۔ عبد الملک نے کہا ۔ سب سے پہلے وزیراعظم سے ملیں ۔ فلیفہ کے وسیع محل عبد الملک نے کہا ۔ سب سے پہلے وزیراعظم سے ملیں ۔ فلیفہ کے وسیع محل میں ایسے اسرار کو جانے والے ہمیشہ کے لیے دنن ہوسکتے ہیں گین وزیراعظم کے کل میں ایسے اسرار کو جو وابیا ہے جسے آپ اپنا کہہ سکتے ہیں ۔ میں کم از کم ایک و جو وابیا ہے جسے آپ اپنا کہہ سکتے ہیں ۔

عبدالملک نے مسکراتے ہوئے جواب ویا۔ آپ بھول گئے؟ میں تو آپ ک فاطر ہر دوسر سے یا تیسر سے دن اپنی بیوی کوصفیہ کی سلی کے لیے بھیجتار ہا ہوں۔ طاہر نے کہا۔ میر سے ساتھ آپ کی جمدردی اخلاقی قیود سے تجاوز تو نہیں کر مئی؟

خہیں۔ میں صرف ایک دوست کا فرض پورا کیا ہے۔ وہ آپ کے متعلق واقعی بہت پر بیٹان تھی!

طاہرنے کہا۔ مجھے آپ کو ہڑا بھائی بنانے پر اعتر اض نہیں ۔لیکن یہ اطمینان رکھے کہاس لڑکی سے میراکوئی سرو کارنہیں ۔

بہر حال اسے آپ سے اُنس ہے۔ اُنس جیس محبت ہے والہانہ محبت۔ بیں خو شہوں کہ وہ اس قابل ہے۔ میری بیوی بھی اس کی بہت تعریف کرتی ہے۔ چاروں دوست بھر اصل موضوع پر لوٹ آئے اور دہر تک بحث کرنے کے بعدید فیصلہ ہوا کہ طاہر سب سے پہلے وزیراعظم سے ملے عبدالعزیز و بیں ہوگیا اور عبدالملک اور میارک این این قیام گاہ کی طرف چل ویے۔

(r)

علی الصباح نماز سے فارغ ہوکر طاہر وزیراعظم کے کل پر پہنچا۔ ہا غیج بیں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں جانب خوش نما پھولوں کی کیاریاں و کچھ رہاتھا۔اچا تک اسے پھولوں کے درمیان ایک خوب صورت لڑکی دکھائی دی۔ وہ آہت آہت چہل قدمی کررہی تھی۔اس کے ہاتھ بین چنز پھول تھے۔وہ ایک بووے کے پاس پہنچ کر رکی ۔ جھک کرایک پھول تو رہے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن طاہر کے پاؤں کی رکی ۔ جھک کرایک پھول تو رہے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن طاہر کے پاؤں کی اسے کہنچان لیا۔
اس کی طرف متوجہ ہوگئ ۔ طاہر نے ایک ہی ڈگاہ میں اسے پہنچان لیا۔
وہی بڑی بڑی ہو ہواس نے وریائے وجلہ کے کنارے دیکھی تھیں اور وہی حسین چرہ جواس نے چا ندگی روشنی میں اس باغ کے ایک گوٹ میں ویکھا تھا۔۔۔۔ دہ صفیر تھی۔وہی میں ای باغ کے ایک گوٹ میں ویکھا تھا۔۔۔۔ دہ صفیر تھی۔وہی میں۔۔۔۔

طاہر کود کیمنے ہی اس کاچہرہ مرت ہے تمتما اُٹھا۔ایک کمنے کے لیے طاہر جھیجکا ۔رُکا۔ پھر لیے لیے قدم اٹھا تا ہوا آ گے نکل گیا۔

وزمراعظم نے اطلاع ملتے ہی اسے اندر مبلالیا بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور

كهاتم في بهت دير لكائى، ين مايون مو چكاتها -كب ينيع؟

طاہر نے ذرانفیل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن اس نے جلد ہی محسول کیا کہ درراعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مایوی سے زیادہ اس نے جلد ہی محسول کیا کہ وزیراعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مایوی سے زیادہ اسے پر بیٹانی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وزیراعظم فوراً ابو اسحق ، ممال اور جمیل کے متعلق یا جھی ان کے متعلق یا بھی نہ تھا۔

طاہر نے ابھی تک تفصیل کے ساتھ قراقرم کینچنے کے حالات بیان نہ کیے تھے کہ وزیراعظم نے بات کاف کرسوال کیا ۔ خلیفہ کا خطر پڑھ کر چھیز خان نے کیا کہا تھا؟

اس نے کہا تھا کہ ہم خوارزم پر چڑھائی کرنے کاارادہ ترک کر چکے ہیں۔ جھوٹا! فریبی!!اس نے ہونٹ کا شتے ہوئے کہا۔

طاہرنے پچھسوچ کرکہا لیکن چٹگیز خان کی باتوں سے معلوم ہونا تھا کہا ہے خلیفہ کے غیر جانب وارر ہنے کے متعلق اطمینان ہو چکا ہے۔ شاید قراقرم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چٹگیز خان کو پیسلی دے رہے ہیں کہ خوارزم شاہ کے متعلق خلفیہ کا ظاہر باطن ایک نہیں۔

یہ تو ہراحق کوعلم ہے اور میں چنگیز خان کو احق نہیں سجھتا۔ بہر حال مجھے اس بات کا افسوں ہے کہ تہیں وہاں بھیجا گیا۔اب دُنیا کویہ کینے کاموقع مل جائے گا کہ ہم نے در پردہ چنگیز خان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بیہ سالار کے مستعفی ہوجائے سے اس تشم کے شکوک اور بڑھ جائیں گے۔

سپەسالار مىنتىغى بوڭخ؟

وزيراعظم ال سوال برچونكا -اجهى مينجركسي برظامرندكرنا - مين كوشش كرربا

ہوں کہ وہ اپنااستعفی واپس لے ہیں اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا۔وحیدالدین کے متعلق کچھ پہتہ چلا؟ نہیں اور مجھے اب ان باتوں سے کوئی دلچپی نہیں رہی۔ میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں ۔ کیا آپ اس بارے میں میری کوئی مد دکریں گے؟

وزیراعظم نے بے پروائی ہے جواب دیا ۔ خلیفہ کونو جوانوں کے جذبات کا
کوئی لحاظ بیں ۔ تم انہیں یہ کہوگے کہ خوارزم شاہ کی مدد کا فوراً اعلان کر دیا جائے اور
شہریں وہی جواب ملے گاجس ہے مایوس ہوکر سپہ سالا رستعفی ہونا چا ہتا ہے اوروہ
جواب یہ ہے کہ مہیں ہم نے کب ہے مشیر بنایا ہے؟

ممكن ہے كدميں خليفہ كے سامنے آنے والے خطرات كالتجے نقشہ پیش كرسكوں

-----19

وزیراعظم نے بات کائے کرکہا۔ برخودار ابغداد میں سمجھانے والوں کی کمی نہیں ۔ تم جاؤ۔ میں وقت آنے پر تمہیں بلاگوں گا۔ تمہارے لیے میں کوئی موزوں عہدہ سوچ رہا ہوں۔ چندونوں تک تمہیں اطلاع مل جائے گی۔

طاہر نے کہا۔ میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ موجودہ صورت حالات میں سلطنت میں کی عجم خدمت سرانجام نہیں دے سلطنت میں کی عجم خدمت سرانجام نہیں دے سلطنت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وفت آنے پر میں اپ آپ کوقوم کا ایک جاں نثارتیا ہوں کہ وفت آنے پر میں اپ آپ کوقوم کا ایک جاں نثارتیا ہی ثابت کرسکوں گا۔

(4)

کنارے کھڑی تھی۔وہ ایک پھول کو بہتے ہوئے شفاف پانی میں پھینک دیتی اور جب وہ کچھ دورنگل جاتا تو وہ دُوسرا پھول پھینک دیتی ۔جب گلدستہ ختم ہو جاتا وہ پاس کی کیاریوں سے نئے پھول تو ڈکر گلدستہ بناتی اور پھرائی کھیل میں مشغول ہو جاتی۔

صفیہ کا تیسرا گلد ستہ تقریباً ختم ہو چکا تھا کہ اسے طاہر ڈلیزھی سے نکل کر ورواز ہے کی سیر حیوں سے اتر تا ہوا دکھائی دیا ۔ اس نے جلدی سے سنگ مرمر کے پل پر سے گرز کرتہر عبور کی اور پاس کی کیاری سے پیول آؤٹر نے گل ۔ طاہر قریب آرہا تھا۔ مفیہ نے ادھراُدھر دیکھا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ تا ہم اس کا دل دھڑ ک رہا تھا۔ جھسکتے ہوئے پیواوں کی کیاری سے باہر نگل ۔ نہر عبور کر کے دوبارہ سڑک پر وہنچنے وہ جھسکتے ہوئے پیواوں کی کیاری سے باہر نگل ۔ نہر عبور کر کے دوبارہ سڑک پر وہنچنے کے لیے سنگ مرم کی سل پر پاؤں رکھا لیکن نگاہوں کے سامنے حیا کے پروے مائل ہوگئے۔ اس کا ڈاگرگا تا ہوا پاؤں اچا تک پھسلا اور وہ پائی بین آرہی۔ طاہر نے جلای سے آرہی۔ طاہر نے جلدی سے آگ بڑھ کی وسید بیر سے اس کا بڑھ کی سے اس کا ہا تھو پڑ لیا ۔ اس کے چرے پر حیا کی شرخی وسید بہریں رقص کرنے گئیں۔ شکریہ! اس نے باہر نکل کرا بی بدھوائی پر قابو یا نے کی کوشش کرتے ہوئے کہا شکریہ! اس نے باہر نکل کرا بی بدھوائی پر قابو یا نے کی کوشش کرتے ہوئے کہا

مجھے بہت افسوں ہے۔آپ کوچوٹ تو نہیں آئی ۔طاہر یولا۔ نہیں۔

طاہر نے تذبذ ب کی حالت میں ایک قدم اُٹھایا کیکن صفیہ نے جلدی ہے کہا۔ میں یہ پھول تو ڈر ہی تھی ۔ لیجے! اس نے پھول طاہر کی طرف بڑھا و بیا ورطاہر نے بدحواس کی حالت میں پھول بکڑ لیے۔ وہ بولی \_ بغداد میں آپ کا بہت انتظار تھا۔ آپ نے بہت در لگائی؟ بال کھھا ہے ہی حالات پیدا ہو گئے تھے۔

طاہر کوئی اور بات کے بغیر چل دیا۔ صفیہ پچھ دیر و ہیں کھڑی رہی ۔ کیاریوں
کے پھول مسکرار ہے تھے اور نہر کا شفاف پائی قبقے لگار ہاتھا۔ اس نے پھر چند پھول
تو ڑے اور سنگ مرمرکی مل پر کھڑی ہو کرانہیں ایک ایک کر کے ندی ہیں پھینئے گئی۔
صفیہ اصفیہ ایتم آج گھر نہیں آؤگی؟ سکینہ ڈیوڑھی کے قریب سنگ مرمرکی
میرھیوں پر کھڑی اسے پُکا رہی تھی۔

آئی سکینہ۔اس نے جلدی سے قدم اُٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر نکلنے کے بعد طاہر دریا کے بکل پر تھوڑی دیر کھڑا رہا۔اس نے پھواوں کی طرف خور سے دیکھا پھر جھک کر ہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنے لگا۔سی سمبرے خیال میں پھواوں پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوگئی۔ پھول گر کر دریا میں تیرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ۔ٹریا!ٹریا! میں تمہارا ہوں صر ف تہارا۔وہ یہ کہتا ہواوہاں سے چل دیا۔ ہرقدم پر اس کی رفتار تیز ہورہی تھی۔

اس کے مکان پر عبدالعزیز ،عبدالملک ،مبارک اورافضل اس کا بخطار کررہے
تھے۔انہوں نے اسے ویکھتے ہی سوالات کی ہو چھاڑ کی دی۔طاہر نے اطمینان سے
بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہیں جیران ہون کہ اب تک بیہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں
آئی کہ اس وقت ہم سازش کے اصلی مجرم کو بکڑنے یا بکڑوانے میں کامیاب بھی
ہوجا کیں تو اس سے خوارزم کی مصیبت ٹل نہیں جاتی ۔ہوستا ہے کہ وزیراعظم مجرم ہو
۔ یہ بھی ہوستا ہے کہ خلیفہ کا بھی اس میں ہاتھ ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں بری
الذمہ ہوں لیکن وقت ایسانہیں جے ضائع کیا جائے۔تا تا ریوں کا سیاب بہت

تیزی ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی خرورت اس بات کی ہے کہ اہل بغداد کو آنے والے خطرات ہے آگاہ کیا جائے ۔ انہیں خفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے ۔ انہیں خفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے ۔ بغداد میں ہرفر نے دوسر نے رفر نے اور ہرگروہ نے دوسر نے گروہ کے خلاف مور چہ بنار کھا ہے ۔ انہیں اب بیہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک محاف ایسا بھی ہے جہاں کفر کی تمام طاقتیں جمع ہوکر مسلمانوں کی تمام قوت کو متحد ہونے کی وجوت وے رہی ہیں ۔ جمعے یقین ہے کہ ایک مشتر کہ خطرہ ہمیں اجتماعی جدوجہد کے لیے آمادہ کر ستا ہے ۔ ایسی صورت میں وہ لوگ جو چھٹ پھٹ کرتا تاریوں کی جمایت کر رہے ہیں ، کھلے بندوں مارے سامنے آجا کیں گے ۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بغداد کی ہرمجد سے ایک بی فرہ باندہ واوروہ ہے گئا تاریوں کے مقابلے میں ہم ایک بغداد کی ہرمجد سے ایک بی فرہ باندہ واوروہ ہے گئا تاریوں کے مقابلے میں ہم ایک بینے ۔ میں بغداد کی جامع مبحد میں بغیرہ لگاؤں گا۔

افعنل نے کہا۔ خدا کرے آپ کوکامیا بی ہولیکن گزشتہ دو تین صدیوں ہیں بغداد کے مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کاسر پھوڑنا سیھ چکے ہیں۔ سُنی شیعہ کا دھرے کا سر پھوڑنا سیھ چکے ہیں۔ سُنی شیعہ کا دھم سے قو شیعہ کی کے خون کا پیاسا۔ خفنی ، مالکی اور شافعی ایک دوسرے سے دست وگریباں ہیں۔ آپ کی معجد ہیں جا کیں۔ کسی اجتماع کو مخاطب کریں ، آپ سے بہناسوال یہ یو چھا جائے گا کہ حضرت آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟

طاہر نے جواب دیا کہ جھے ان سب مشکلات کا احساس ہے لیکن میں ہے مانے
کے لیے تیار نہیں کہ اب میصورت حالات زیادہ دیر قائم رہ عمق ہے۔ مشتر کہ خطرے
کا حساس ان اختلافات کومٹا سنا ہے۔

افضل نے کہا۔اس کے ذمے دار جارے وہ تن آسمان علماء ہیں جن کے

سامنے کوئی نصب العین جیس کین آج آجیں یہ بتایا جا سنا ہے کہما را مقابلہ ایک
ایسی قوم سے ہے جو ہر کلمہ گوئی وُٹمن ہے ۔ تبہاری آزادی کے چراغ بجنے والے
ہیں ۔ ہم ان علاء کویہ کہیں گے کہ تم نے مسلمانوں کوایک دُوسرے کے ساتھ لڑا کر
و کھے لیا ۔ اب خارمیدان میں تمہیں للکاررہے ہیں اور جھے یقین ہے کہوام آئیس
تھییٹ کرمیدان میں لے آئیں گے۔

عبدالعزیز اورعبدالملک نے بھی اس بحث میں حصدلیا اور بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ طاہر جمعہ کے روز جامع مسجد میں اہل بغدا وکوخوازم کے حالات سے آگاہ کرے اوراس سے قبل شہر میں بیمشہور کروائے جائے کہا کی شخص اہل بغداد کے نام خوارزم کے مظلوم مسلمانوں کا پیغام لایا ہے۔

اُشف ہے پہلے عبدالعزیز نے کہا۔ جھے یقین ہے کہ حکومت ہمیں دیر تک الی سرگرمیوں کی اجازت ندوے گی اور آئندہ چند ہفتوں کے بعد ہماری منزل خوارزم کا میدان جنگ ہوگا کیکن ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ حکومت پر ہماری سرگرمیاں ظاہر نہ ہوں ۔ طاہر کی تقریر کے بعد وہ اوگ جوتا تا ریوں کے پاس ہمیں فروخت کرنے کا ہمیں ۔ طاہر کی تقریر کے بعد وہ اوگ جوتا تا ریوں کے پاس ہمیں فروخت کرنے کا تہریر کر چکے ہیں۔ فاموش نہیں بیٹھیں گے ۔ اس کے بعد ہمیں طاہر کواس وقت تک بخشیا کرر کھنا پڑے گاجب تک عوام کا جوش ان کے لیے ایک نا قابل تعیر قلونہیں بن جشیا کر رکھنا پڑے گاجب تک عوام کا جوش ان کے لیے ایک نا قابل تعیر قلونہیں بن جاتا ۔ اگر و زیر اعظم یا خلیف کی نیت بُری ہے تو وہ طاہر کوفوراً گرفار کرنے کی کوشش کریں گے اور ان ونوں بدتمتی سے غداروں کی ہم میں کی نہیں ۔ اس لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے میں طاہر کے ساتھ وفا واری کی شم کھا تا ہوں اور آپ سے بھی سامنے سب سے پہلے میں طاہر کے ساتھ وفا واری کی شم کھا تا ہوں اور آپ سے بھی سامنے سب سے پہلے میں طاہر کے ساتھ وفا واری کی شم کھا تا ہوں اور آپ سے بھی سامنے سب سے پہلے میں طاہر کے ساتھ وفا واری کی شم کھا تا ہوں اور آپ سے بھی سامنے سب کے وہ ست کرتا ہوں ۔

تمام دوستول نے بیشم اُٹھائی تو عبدالحزیز نے کہا۔اب اگر ہم میں سے کوئی

غدرا ثابت ہوا تو ہاتی دوستوں کا پیرض ہوگا کہ وہ اس کی گرون اُڑا ویں۔ سب دوستوں نے اس تجویز کی تائید کی اور پی مخلک برخاست ہوئی۔ (۵)

جمعہ سے پہلے شہر کی ہرممچداور ہروری گاہ کے دروازے براس مضمون کے اشتہار چیساں تھے کہ نماز جمعہ کے بعدا کی شخص ترکستان کے مطالم کے چشم وید حالات بیان کرے گا۔ قاضی فخر الدین نے شہر کے چند باعمل علاء اور مختلف دریں گاہوں کے طلباء نے بغدا دکی گلیوں اور کوچوں میں پھر کریہ منادی کردی کہ بغداد کے مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا کردی کہ بغداد کے مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا ہے اور یہ پیغام لانے والا وہ نو جوان ہے جس کے باپ نے بلال وصلیب کی جنگ میں ہر وشکم پر مسلمانوں کی جنگ میں ہر وشکم پر مسلمانوں کی فئے کا ہر چم لہرایا تھا اور صلاح الدین ایو بی کی تکوار بطور یہ انعام حاصل کی تھی۔

جعرات کی شام کوطا ہر کووزیر اعظم نے اپنے کل میں بلایا اوراس سے سوال کیا کتم بغدا دے لوگوں کو کیا پیغام وینا جا ہے ہو؟

وزیراعظم کے متلعق طاہر کے شہات ایک بار پھرتا زہ ہو بچے تھے لیکن اس نے تدہر سے کام لینا مناسب سمجھا اور جواب دیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنتِ خوارزم تا تاریوں کی آخری منزل نہیں ۔ آئیس اگر وہاں کامیا بی حاصل ہوئی تو ان کی دوسری منزل عراق ہوگی ۔ ممکن ہے کہ دولتِ عباسیہ کے ساتھ چھینز خان کے دوستانہ تعلقات قائم رہیں لیکن کمزور کے لے طاقت ورکی دوتی کا بھروسے ماتت ہے ، اس لیے بیس جاہتا ہوں کہ ہم بُرے سے بُرے حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بین جاہتا ہوں کہ ہم بُرے سے بُرے حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بغدا دے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا جاہتا ہوں تا کہ اگر دہمن

تم نے بچھال دن کیوں نہ بتایا کہتم جامع مسجد میں آخر مرکزنا چاہتے ہو؟

اس وقت یہ بات میر نے ذہن میں نہتی ۔ اگر میری جگہ ہوتے تو شاید ایسے معاملات میں سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوں نہ کرتے ۔
معاملات میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوں نہ کرتے ۔
بچھے ڈرے کہتم خلیفہ کے متعلق کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو۔

لیکن میں اس کے برعکس میں مجھتا ہوں کہ اس تقریر سے خلیف اور آپ کی بہت بڑی خدمت سرانجام دوں گا۔

طاہر نے وزیراعظم کے اصرار پروہیں کھانا کھایا۔ دسترخوان پر قاسم بھی موجود تھا۔ اس نے بے تو جہی سے خوارزم کے متعلق چندسوالات پوچھے اور جب طاہر وزیراعظم سے رُخصت ہواتو قاسم برآمدے تک چھوڑ نے کے لیے آیا۔ طاہر کے ساتھ مصافی کرتے ہوئے اس نے طنز اُسوال کیا۔ کیا آپ نے اس سے قبل کسی برے مجمع میں تقریری ہے؟

میں صرف ایک سیاہی ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر عبدالعزیز اور عبدالملک نہایت ہے چینی سے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔عبدالعزیز نے اسے ویجھتے ہی کہا۔ آپ نے بخت غلطی کی۔ ہمیں ڈرتھا کہ وزیراعظم آپ کونطرناک سمجھ کرحراست میں ندلے لے!

طاہر نے کہا۔ڈرنو مجھے بھی تھالیکن مصلحت اس میں تھی کہ میں انہیں کل تک اپنے متعلق غلط نہی کا شکار نہ ہونے دوں ور نہ وہ مسجد کے درواز وں پر پہرہ لگا دیتے آخری چٹان حصہ اول نسیم حجازی

(4)

جمعہ کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے منبر پر کھڑے ہوکر حاضرین سے طاہر

بن یوسف کوتعارف کرایا ۔ طاہر تقدیر کے لے اُٹھا۔ استے بڑے بجوم کے سامنے وہ

پہلی بار کھڑا تھا ۔ قرآن مجید کی چند آبات کی تلاوت کے بعد اس نے جھکتے ہوئے

تقریر شروع کی ۔ بغدا د کے لوگ آئے دن مناظر وں اور جلسوں میں بڑے بڑے

وادو بیان مُقردین کی تقریریں سُن چکے تھے جھوڑی دیروہ بنو جبی سے بیٹے رہے

اور آپس میں کانا چھوی کرنے گئے۔ اس جلے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بغدا د

کی سب سے بڑی محبد کے معبر پر کسی اجنبی کا کھڑا ہونا اپنی تو بین جھتے تھے۔ ایسے

عوام بھی تھے جو یہ محسوں کررے تھے کہ کاش آئے بھی کوئی مناظرہ و بہتا۔

ایک مشہور عالم نے نہایت بھولے انداز میں اُٹھ کر کہا۔ آپ براہ کرم بیٹرہ جانے اور مخص کو ہوئے کاموقع و بچے جوز کتان سے آیا ہے۔

اس پر بعض لوگ بنس پڑے لیکن طاہر پر اس مذاق کاغیر متوقع اثر ہوا۔اس نے ایک ٹانیہ خاموش رہنے کے بعد پھرتقر بریشروع کی:

"میرے دوست! بیرجگد فداق کے لیے نہیں۔ تاہم میں تہاری زندہ دلی کی دادو بتا ہوں۔ کاش! تم میدانِ جنگ میں ہمی ای قدرزندہ دلی کا شہوت دے سکو۔ میں یہاں اپنی تقریر کی داد لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں نہ تقررہوں نہ داستان گو۔ میرے داد لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں نہ تقررہوں نہ داستان گو۔ میرے پاس آپ کی تفریح کا کوئی سامان نہیں۔ میں صرف ایک اپنی ہوں ، ہر کستان کے ان فرزندانِ اسلام کا جن کی کھو پڑیوں سے ہوں ، ہر کستان کے ان فرزندانِ اسلام کا جن کی کھو پڑیوں سے تا تاری اپنی فنچ کی یا دگاریں تعمیر کررہے ہیں۔ میں ان وُختر انِ

اسلام کا ایکی ہوں جن کی عصمت کے رکھوالے خاک اور خون
میں ترک پر ہے ہیں اور اب ان کی آخری امیدتم وہ ۔ میر ہے
پاس قیقے نہیں، آنسو ہیں ۔ اپنی جادو بیانی پرنا زکرنے والو! قوم کو
لوریاں دے کر سُلا نے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے ۔ میں تمہیں موت
کی نیند سے جگانا جا ہتا ہوں ۔ میر کی ہا تیں کان کھول کر سُنو!"
طاہر کی آواز اب بلند ہوری تھی ۔ ڈک ڈک کر بولئے والی زبان ہیں اب
پہاڑی ہی کی ہی روانی آپیکی تھی ۔ آہتہ آہتہ لوگ اس بہاڑی ہیں ایک دریا
کاتموج محسوس کرنے گئے ۔ وہ دریا جس ہیں بند کے بعد دیگر نے ٹوٹ رہ ہوں،
لوگ ایک رو میں ہتے ہے جارہے تھے۔

وہ ماضی کے نقاب اٹھا کرائی مجولی ہوئی منزل کی طرف اشارہ کررہاتھا جہال سے صحرانشینان عرب میر عالم کاارادہ با عدھ کر نگلے تھے۔ وہ تاریخ کے ورق اُلٹ کر ان مجاہدین کا داستان سُنارہ اتھا جنہوں نے مشرق دمغرب میں اسلام کابول بالا کیا تھا۔ وہ ستنقبل کے برودوں میں ویسے ہوئے طوفان کی طرف اشارہ کررہا تھا اور لوگ دم بخو وہوکرسُن رہے تھے۔ بعض کی استحصیں پُرخم تھیں ۔ ایک نوجوان بڑی مشکل سے این سسکیاں ضبط کررہا تھا۔ طاہر کہدرہا تھا:

"تقوم کے وائن پر بدیختی کی سیابی آنسوؤں سے نہیں خون سے دھوئی جاتی ہے۔ یادرکھوا جس تتم کی زندگی تم بسرکر رہے ہو، وہ فطرت کے ساتھ ایک نداق ہے اور فطرت اپنے ساتھ نداق ہے اور فطرت اپنے ساتھ نداق کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا کرتی ۔ مسلمانوں کی نشانی بیتھی کہ وہ کنار کے مقابلے کے لیے ایک سیسہ پالی کی نشانی بیتھی کہ وہ کنار کے مقابلے کے لیے ایک سیسہ پالی

دیوارین جاتے تھے لیکن آج جب کہ گفرتمہارے خلاف اپنی تمام طاقتیں منظم کر رہا ہے ، تمہارے عالم تمہیں بغدا دکے چورا ہوں پر جمع کر کے ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کا مضورہ دیتے ہیں'۔ اس پرایک شخص جو بغدا دکے ایک گروہ کا نامور مناظر سمجھا جاتا تھا ، اُٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلایا ۔ میں بھیدا دب واحز ام یہ پوچھنے کی جُرات کرتا ہوں کہ آپ کس فرتے ہے تعلق رکھتے ہیں ؟

طاہر نے اسے ہیٹھنے کا شارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک مسلمان ہوں۔ کس فتم کانمسلمان؟ اس نے پھرسوال کیا۔ طاہر نے جھل کرجواب دیا۔

الین آج تین سوسال سے مسلمانوں کی قسمیں گن رہے ہو الین آج تک اصلی اور نقل ہے اور جھوٹے کا فیصلہ نیں ہوسکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موسی اور نقل پر نہیں پر کھتے بلکہ میں سے ہرایک نے اپنے لیے علیمدہ علیمدہ کسوٹیاں بنار کھی ہیں اروان کسوٹیوں پر تمہاری اپنی ذات کے سواکوئی پورا نہیں ارتا ہے میرے عزیز اہوستا ہے کہ میں ایک کم علم آدمی ہونے کی اثر تا میرے عزیز اہوستا ہے کہ میں ایک کم علم آدمی ہونے کی صورت میں تمہاری طرح نہ سوچ سکوں ۔خیالات کے پر لگا کر تمہارے ساتھ بلند فضاؤں میں پرواز نہ کرسکوں اور دوسروں کا ایمان پر کھنے کے لیے جو کسوٹی تم نے بنائی ہے، میں شاید اس پرواز نہ اُر سکوں اور دوسروں کا پورا نہ اُر سکوں اور میری طرح اور بھی لاکھوں مسلمان شاید اس پورا نہ اُر سکوں اور میری طرح اور بھی لاکھوں مسلمان شاید اس کے کسی کسوٹی رپ پورے نہ اُر سکیں ۔لیکن اگرتم خوارزم کے کسی کسوٹی رپ پورے نہ اُر سکیں ۔لیکن اگرتم خوارزم کے کسی

میدان میں میرے ہم رکاب ہوتے اور وہاں بیسوال کرتے کہ میں س قشم کامسلمان ہوں تو میں تہدین یہ جواب دیتا کہ سامنے چند قدم پرمومن کے ایمان کی محوثی موجود ہے۔ اگر میں کنار کے تیروں کی بارش میں مسکر اسکوں، ان کی تکواروں کے سائے میں کلمہ برد صکوں ، اگر موت کاماتھ یانی شدرگ کے قریب و کھے کرمیرے یا وُل متزلزل نہ ہوں توسمجھ لینا کہ میں مسلمان ہوں \_اگرمیراجسم غارے کھوڑوں کے یاؤں تلےروندا جارہا ہواور سکرات موت میں بھی میرے منہ سے بدؤ عانکل رہی ہو کہ یا الله! الية محبوب كي أمت كالمجند المندر كهيوتوسجه ليما كريس الك مسلمان ہوں ۔میرے بھائی! بُرا نہ ماننا،مومن کے ایمان کی موئی وہ نہیں جےتم ہرروز بغدا دے چوراہوں میں رکھ کر بیٹر جاتے ہون مہیں موس کے ایمان کی سوئی میدان جہادے جہاں ہرمسلمان کے خون کا رنگ سُرخ ہوتا ہے خواہ وہ سنی ہو، خواه شیعه \_خواه حنفی هو \_خواه مالکی \_خواه آپ جبیبا روش خیال عالم ہو،خواہ میرے جیسا کم علم ۔ دارالا من میں اگر تم لوگ ایک ہزارسال اوربھی مناظرے کرتے رہوتو بھی پیٹابت نہ کرسکو گے کہکون جھوٹا ہے اور کون سچالیکن میں نے قو فتد میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک فرقے کاملمان دوس نے فرقے کے مسلمان کے لیے ڈھال تھا۔ حملے کے وفت ان کانعر واک تھا۔ شہادت کے وقت ان کا کلمہ ایک تھا۔ وہ سب ایک ہی تشم کے

مسلمان تھے۔بال میدان سے باہر میں نے کئی تتم کے مسلمان و کیھے ہیں۔ ہم نیں وہ بھی ہیں جویہ گہتے ہیں کہ طاقت ورؤشن کر سے جہاد جائز نہیں۔ ہم میں وہ بھی ہیں جو دیمی کی جو دیمی کا نام سُن کر ہماگ جاتے ہیں، وہ بھی ہیں جوابی ذات کو چگیز خان کی فطر کرم کامستحق بنانے کے لیے عالم اسلام کوتا تاریوں کے پاس فروخت کررہے ہیں اور تہارے اس شہر میں بھی جہاں ہر عالم کو دوسرے کا ایمان ناہے کی فکر ہے ، اُو ہے ایوانوں میں رہنے والوں کی ایک ایمی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی والوں کی ایک ایمی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بی بالی جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جماعت موجود ہے جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جانے تاریوں کی یا بالی جانے کہ بالی جوتر کتان پرتا تاریوں کی یا بالی جانے کرتی ہے۔

میرے عزیز اور بُور گوار! شاید جھے بغداو میں استے بڑے
جمع کے سامنے دو ہارہ تقریر کرنے کامو تع ند ملے ، میری ہا تیں
کان کھول کر شنبے اور میرا پیغام ہرائ فض تک پہنچا دیجے جے
قوم کے سنفتل کا تھوڑا بہت خیال ہے ۔ تا تاریوں کا سیاب
معمولی سیاب نبیں اور اس وقت دولت خوارزم اس سیاب کے
سامنے آخری چٹان ہے ۔ اگر یہ چٹان نا بودہ وگئ تو یہ نہ مجھو کہ یہ
سیاب و ہیں رُک جائے گا۔ اس کی سرکش اہریں کسی دن بغدا و
کے بلند ایوانوں کو بھی متزازل کر دیں گی ۔ اگر ہم نے فقلت کی تو
ہم صفی ستی سے مثادیے جائیں گے ۔ میں بنیں کہتا کہ اسلام مثا
دیا جائے گا۔ اسلام مثنے والی چیز نبیس ۔ یہ خدا کا دین ہے ۔ اگر تم
اس کی حفاظت نہ کر سکے تو خدا کسی اور توم کو اس کی حفاظت کے
اس کی حفاظت نہ کر سکے تو خدا کسی اور توم کو اس کی حفاظت کے

کے منتخب کر لے گا۔ یہ ایک اپیاسفینہ ہے جس پر کوئی طوفان غالب بیں آسکتا۔ یہ بمیشہ تیرتارے گا۔ اگرتم خداکے اس سفینے کو چھوڑ کر دوسری کشتیوں پر سوار ہو گئے تو تم خود ڈوب جاؤ گے اور دوسری قوم اس سفینے پر سوار ہو جائے گی۔ دوسری قوم اس سفینے پر سوار ہو جائے گی۔

تمہاری کامیابی کاراز اجھائی جدوجہد میں ہے اور اجھائی جدوجہد میں ہے اور اجھائی حدوجہد کی نہری جب کرگنز کی حدوجہد کی ضرورت اس وقت سے زیادہ بھی نہری جب کرگنز کی تمام طاقتیں تمہیں صفح بہت سے مثانے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔
میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بغدا دکے اُو نچے ایوانوں میں رہنے والے بعض لوگ خوارزم کے خلاف تا تاریوں سے سازباز کر چکے ہیں۔
کر چکے ہیں۔

ا يك فخص في أخركها بهم الحكمام شنا جائي بي! طاہر في جواب ديا۔

"میں صرف سازش کے متعلق جانتا ہوں ۔ ابھی تک کسی خاص شخصیت کی طرف اثبارہ نہیں کرسکتا لیکن اب ہم پر ایسا وقت آرہا ہے کہ چھے ہوئے منافقین کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گئے ۔ سلطنت کے وہ امراء جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خلیفتہ اسلمین کے سامنے جھے صورت حالات چیش کریں ۔ اس وقت تا تا ریوں کے مقابلے کے لےخوارزم کاساتھ نہ وینا خود کشی کے متر اوف ہوگا۔ حالات کا مطالبہ ہے کہ خلیفتہ المسلمین تا تا ریوں کے خلاف اعلان جہاد کا مطالبہ ہے کہ خلیفتہ المسلمین تا تا ریوں کے خلاف اعلان جہاد

کریں۔اس کے بعد منافقین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔وہ خود بخو دمیدان میں آجا کیں گے۔وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا گلا گھونٹ کرہماری آواز دبا دی جائے۔وہ تا تاریوں کے حق میں اور خوارزم کے مسلمانوں کے خلاف فتوے شائع کرائیں گے۔

میرا کام تمہیں ایک راستہ وکھانا تھا۔ اب چلنایا بیٹے جانا تہمارا کام ہے۔ اگرتم منظم ہو جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ خلفیتہ السلمین جوآئے والے خطرات سے بے خبر نہیں فوراً اعلانِ جہاد کریں گے۔ ہر دست میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ بغداد میں سے وہ کون ہیں جوتا تا ریوں کے ساتھ سازباز کررہے ہیں۔ اس سے قبل میں خلیفہ اوروزیراعظم کی طرف سے کسی اعلان کا انتظار کرنا ضروری بجھتا ہوں اور مجھے بیامید ہے کہ بیاعلان جہاد کے متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ یہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ یہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ یہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ یہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ یہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ یہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ یہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ یہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ یہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ یہ کہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ کہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم متعلق ہوگا ورنہ میں وثوق سے بیا کہ دیا ہوگا ہوگا ہوگیں ہیں۔

سر دست آپ میں سے جولوگ تا تاریوں کے خلاف خوارزم کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مجھے اپناایک رفیق کار مجھیں۔ اگروہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کداسلام کی سوٹی پرانکارنگ کیسا اُتر تا ہے تو خوارزم کے میدان ہم سے دورنہیں۔''

.....اختتام -----حصاول -----

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

آخری چٹان صدرئم تسیم حجازی

### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

| فهرست |                     |
|-------|---------------------|
| 03    | ساذش                |
| 28    | تيسرا حصه آگ اورخون |
| 42    | ابم فضلے            |
| 57    | تُدرت كاباته        |
| 82    | شيرخوارزم           |
| 110   | ديارغير             |
| 137   | بدعبدي              |
| 158   | أيك اور كوشش        |
| 173   | آخری شکست           |
| 195   | آخری پیغام          |
| 207   | انجام               |

## ساذش

چند ون بعد وزیراعظم کے کل کے ایک کشادہ کمرے میں امرائے سلطنت
تا زہ صورت حالات پر تبھرہ کررہے تھے۔ طاہر بنیوس کی تقریریں موضوع بحث تھیں
۔ ایک عہدے دارنے کہا۔وہ ایک دیوانہ ہے، اس کاعلاج اس کے سوا پر جھے بیں کہ
اسے گرفتار کرلیا جائے اور جب خلیفہ کا تھم بھی یہی ہے تو جمیں بہل انگاری سے کام
نہیں لینا جائے۔

ودسرے نے کہا۔اس نے کسی ایک شخص پر الزامات نہیں لگائے لیکن بغدا د کے لوگوں کی نظر میں ہم سب مجرم میں۔اس کا تد ارک فوراً ہونا جائے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ تعجب کی ہات ہے ہے کہ بغدا د کی ہر فرتے کے افراواس کے گر د جمع ہورے ہیں ۔ گزشتہ جالیس برس سے میں نے شیعہ اور سنی کوایک ساتھ جلتے خہیں دیکھالیکن اب بیٹنا ہے کہان کے مکان کے ایک دردازے پرشیعہ پہرہ وے رہے ہیں اور دوسرے برشنی ہیں گزشتہ سب چوک مونید میں مناظرہ ہونے والانقام میں خودوماں موجود تقاراس نے قبل ازوقت وہاں پہنچ کرتقر مرشر وع کر دی اورشاید گزشته دوصد بول میں بیریہلاموقع تھا کہ ایک شخص تمام فرقوں کوکوں رہا تھا اورسامعین غاموش تصاور جباس نے بیسوال کیا کہم اب بھی بنا جائے ہوتو اکثر نے نفی میں جواب دیا اوراس کی تقریر کے بعد سے سے زیادہ عجیب بات پہلی ك شيعها ورسنى ايك دوسرے سے بغل كير بور بے تھے۔اس ليے بم اسے ديواند كهد كرايية آب كودهوكه وي مركم - اكراسهاس وفت كرفناركيا كيا تو بغداد كي عوام ہارے متعلق یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم واقعی کسی سازش کے انکشاف سے ڈرتے ہیں اور مجھے بیفدشہ ہے کہ وہ بُرائن طریقے سے گرفتار ہونے کے لیے

تیار بھی نہوگا۔ ہمیں جلد بازی کی بجائے تد ہر سے کام لیما جا ہے۔

نیا وزیر غارجہ مہلب بن وا وُر جواس سے قبل وحیدالدین کانا نب رہ چکا تھا،
ایک نوجوان تھا۔لوگ اس کے علم کے حعرف تھے اوراس کے متعلق یہ بات مشہورتھی
کہ وہ بہت وُور کی سوچتا ہے۔وزیر اعظم نے اس کی رائے دریا دنت کی تو اس نے کہا
۔ میر سے دنیال میں ہمیں پہلی تقریر کے بعد بی اسے گرفتار کرلینا چا ہے تھا۔اب اس
نے ہماری کوتا ہی سے فائدہ اٹھا کراحمقوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ ملالیا
ہے۔اب اس پر ہاتھ ڈالنا خطر نا کے ضرور ہے لیکن بغدا دکو بغاوت سے بچانے کے
لیے ہمیں یہ خطرہ مول لیما پڑے گا۔

نظم شہر نے اُٹھ کرکہا۔اگر وزیر فارجہ یہ بچھتے ہیں کہ میری طرف سے کوتا ہی
ہوئی ہے تو میں یہ بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ ش نے اس رات اس کے مکان پر
چھاپہ مارا تھا گر وہاں اس کے ٹوکروں کے سواکوئی نہ تھا۔اگلی رات مجھے جاسوسوں
نے بہتہ واے کہ وہ شہر کی ایک مجد میں ہے۔ میں نے ووسیا ہی وہاں جھے کیکن اس کی
حفاظت کے لیے وہاں تین بزار ٹو جوان موجود تھے۔

وزر خارجہ نے کہا لیکن حارے پاس سیابیوں کی مجھی۔

وزیراعظم نے جواب دیا۔ ہمارے سپاہیوں اور افسروں میں سے بہت سے
لوگ اس کی طرف واربن چکے ہیں۔ میرے مکان پر بھی گزشتہ ونوں جتنے فیصلے
ہوئے ہیں۔اسے سی نظرح ان کی اطلاع ملتی رہی ہے۔ ایک شام ہمیں پہنہ چلا کہ
وہ عشا کی نماز کے بعد جامع مجد میں آخر مرکزے گا۔ میں نے پانچ سوسپاہی شہر لباس
میں وہاں بھجوا و نے ۔انہیں میہ ہدایت کی تحقی کہ تقریر کے بعداس کے گروگھیراڈ ال لیس
اور جس وفت وہ مجدسے باہر فکلے، اسے گرفتار کرلیں لیکن اُسے ہروفت پہنہ چل

گیااور مجد میں ندآیا۔اب خلیف کا تھم یہ ہے کہ اسے بہر صورت گرفتار کیا جائے اور مارے لیاس تھم کی تمعیل کے سواجا رہ بیں۔ بچاس منعیوں نے آج بیٹوی دے مارے کیاس تھم کی تعمیل کے سواجا رہ بیں۔ بچاس منعیوں نے آج بیٹوی دے ویا ہے کہ وہ ہائی ہے۔ ویا ہے کہ وہ ہائی ہے۔ میں منتج کردیا جائے گااوراس کے بعد ہم عوام کاردِ ممل دیکھ کرمناسب قدم اُٹھا کیں گے۔

ہاتی امراء چلے گئے لیکن مہلب بن داؤ دیجھ دیرو زیراعظم کے ساتھ ہاتیں کرنا رہا۔مہلب نے بوچھا۔آپ کومعلوم ہے کہ بغدا دہیں اس کے پُرانے دوست کون کون ہیں؟

وزیراعظم نے جواب دیا۔قاسم کوسب بیتہ ہے۔

مہلب کی درخواست پر وزیراعظم نے ایک خادم کو تکم دیا اور قاسم کو بلالیا۔ قاسم کی آمد پر وزیراعظم اُٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور قاسم اورمہلب دیر تک باتیں کرتے رہے۔

قاسم کہ رہاتھا۔ میرے خیال میں اس کے دوستوں میں سے سرف افضل ایسا
ہے جس سے ہم کام لے سکتے ہیں ۔اسے طاہر کے ساتھ دل چسپی ضرور ہے لیکن
اس نے عبدالعزین مہارک اور عبدالملک کی طرح ملازمت سے آستعفی نہیں دیا۔
مہلب نے پوھچا۔ اگر آپ اسے کل شام یہاں کھانے کی دعوت دیں تو وہ
آ جائے گا؟

وہ پچھلے دنوں چند ہار مجھ سے ل چک ا ہے اور میں یہ کہ سَنا ہوں کہ ہمارے تعلقات اس قدر بُرے نہیں ۔ آیک دن اس نے اپنے گزشتہ گستا خیوں کے لیے معذرت بھی کی تھی اور جب تک وہ حکومت کا ملازم ہے ہم اسے کی سز باغ و کھا سکتے معذرت بھی کی تھی اور جب تک وہ حکومت کا ملازم ہے ہم اسے گئ سز باغ و کھا سکتے ہیں ۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے یہاں لانے کا کام نے سپہ سالار کے سپُر وکر

وباجائے۔

مہلب نے اُٹھ کرمصافی کرتے ہوئے کہا۔ تو بہت اچھا! کل آپ کے ہاں میری، سیدسالاراورافضل کی دعوت ہے۔

صفیہ آج بھی حسب معمول برآمدے کی جیت برکھڑی اس کمرے کے روزن سے کان لگا کر بہت کھے ن چکی تھی ۔ جب قاسم اور مہلب با برنکل گئے تو وہ نیچے اُتر كراينے كمرے ميں پینجی -اس نے برابر كے كمرے ميں جھا تك كرويكھا، سكين سو رہی تھی صفیہ سونے سے پہلے روز کے ہرتا زہوا تعات کے متعلق ایک مختصر سامضمون لکھ کرعلی الصباح محل کے درواز ہے کے ایک پہرے وارکو پہنچایا کرتی تھی ۔وہ حسب معمول کاغذ اور قلم لے کر بدیڑگئی لیکن چند سطور لکھنے کے بعد اس کے ول میں ایک نیا خیال پیدا ہوا اور بیرخیال اس کے دل کے خاموش تا رول کے لیے ایک مصراب بن گیا ۔ پھر ملکے اور پیٹھے ٹر بلند ہوتے گئے اور اے محسوں ہونے گا کہ ول کش نفیہ ا یک مہیب تا رند بن کر ساری کا نئات کواپنی آخوش میں لے رہا ہے ، بیرا یک آندھی جوائے اُڑائے لے جارہی تھی۔ایک سلاب تھا جواسے بہائے لے جارہا تھا۔ یا دلوں کی گرج اور تند ہواؤں کی چینیں خوف ناک تھیں لیکن اسے اس آندھی کے ساتھ اُڑنے کا خوف ندتھا۔ سیا ہ کی لہرین حوصلہ شکن تھیں لیکن وہ بہنا جا ہتی تھی ۔اس کی زنجیریں ٹوٹے لگیں ۔قید خانے کے دروازے کھلنے لگے ۔ بغداو کے او نیجے ابوان اس کی نگاہوں سے رو پوش ہور ہے تھے۔وہ طاہر کے ساتھ محرائے عرب کے ا كي نخلستان ميں كھرى تھى -جذبات كے بيجان ميں كانينے ہوئے قلم اس كے ہاتھ ہے گریں اور اس نے محسوس کیا کہ ساز ہستی کے تا راجا تک ٹوٹ گئے ہیں ، کشاوہ سمرہ اسے قفس نظر آنے لگا۔اس نے گراہوا قلم اُٹھایا لیکن لکھنے کی بجائے کاغذیر

اُلٹی سیدھی لکیریں تھینچنے لگی اور پھر پچھیوچ کر خالی جگیوں پر طاہر بن یوسف کانام لکھنے لگی۔ پھراس نے کاغذ بھاڑ کر پچینک دیا اوراُ ٹھ کر بستر پر لیٹ گئی۔وہ ہار ہاریہ کہ کراپنے ول کوتسلی دے رہی تھی۔

(4)

اگلی رات قاسم کے دستر خوان پر نیا سپہ سالار، مہلب اورافسنل موجود تھے۔
کھانے کے بعد ہو دریا کے کنارے قاسم کے ملاقات کے کرے بیں پہنچ۔
کھانے کے کرے کروزن سے کان لگا کرصفیہ طاہر کے متعلق کوئی خاص بات ندکن کی۔ جب وہ دوسرے کرے بیں جانے کے لیے اُٹھے قو دہ ان سے پہلے ہی تنگ سیڑھی کے رائے باہر کی گیلری بیں جہاں اس کمرے کے دریے کھیلتے تھے، جا پہنچی ۔ وہ آکر بیٹھ گئے تھوڑی ویر اوھراُ دھرکی با تیں ہوتی رہیں ۔ بالآخر مہلب فی سپہ سالار سے کہا۔ وزیراعظم کاخیل ہے کہ افضل کوفوج بیں کوئی ہوا عہدہ دیا جائے کی قاسم نے میر سر سامنے ان کی تعریف کی تھی فوج بیں قابل اوروفا وار جو جوان کی جہت ضرورت ہے، وزیراعظم کوعبدالعزیز اور عبدالملک سے بہت امید فوجوان کی جہت ضرورت ہے، وزیراعظم کوعبدالعزیز اور عبدالملک سے بہت امید سے بہت امید سپہسالار نے کہا۔ وزیراعظم جا بیں تو ان کی حوصلہ افز افی کرنے کے لیے تیار سپہسالار نے کہا۔ وزیراعظم جا بیں تو ان کی حوصلہ افز افی کرنے کے لیے تیار سپہسالار نے کہا۔ وزیراعظم جا بیں تو ان کی حوصلہ افز افی کرنے کے لیے تیار سپہسالار نے کہا۔ وزیراعظم جا بیں تو ان کی حوصلہ افز افی کرنے کے لیے تیار سپہسالار نے کہا۔ وزیراعظم جا بیں تو ان کی حوصلہ افز افی کرنے کے لیے تیار سپہسالار نے کہا۔ وزیراعظم جا بیں تو ان کی حوصلہ افز افی کرنے کے لیے تیار سپہسالار نے کہا۔ وزیراعظم جا بیں تو ان کی حوصلہ افز افی کرنے کے لیے تیار

- 197

مہلب نے کہا۔اس کے علاوہ ہمیں مصر کے لیے نے سفیر کی ضرورت ہے۔ اگر عبد الملک کی وفاوار کی مشکوک نہ ہوتی تو میر بے نزویک وہ اس عہدے کے لیے نہا بہت موزوں تھالیکن مجھے افسوس ہے کہ طاہر بن یوسف نے اچھے بھلے نوجوانوں کو سم راہ کر دیا ہے۔ کیوں قاسم تنہارا خیال ہے۔اگر میں خلیفہ سے سفارش کروں تو آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

افضل اس ذمه داري كوسنجال سكے گا؟

قاسم نے جواب دیا۔ مجھے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے کیکن ڈر ہے کہ شاید عبدالملک اور عبد العزیز کے دوست ہونے کی وجہ سے پی بغداد چھوڑنا پہندنہ کریں۔

افضل کی حالت اس بچے کی کی تھی جس کے سامنے اچا تک تھاونوں کا ڈھیر لگا

دیا گیا ہو۔وہ وزیراعظم کے کل میں سپر سالا راورو زیر خارجہ کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا

۔ بغدا دمیں اس کے لیے سپر سالا رکا دست راست اور مصر میں اس کے لیے سنیر بننے

کے دروازے کھل چکے تھے۔اسے اپنی زندگی میں پہلی باراپنی اہمیت کا احساس ہوا

۔ اس نے جھ کتے ہوئے کہا ۔ اگر میں بغدا دکی کوئی خدمت کرسکوں تو کسی کو دوسی
میر ے دراستے میں حاکل نہیں ہوگئی۔

مہلب نے فوراً جواب دیا۔ آپ بغداد کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اوراپ دوستوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عبدالملک اور عبدالعزیز کو افسوس ناک تباہی سے بچانا چاہتے ہیں او آپ کے سامنے سرف ایک ہی راستہ ہے

وه كيا؟

انبین سمجھائیں!

افضل نے جواب دیا میری زبان طاہر کاجا دُور ٹیم او رسکتی۔

طاہر کے متعلق ہمیں اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ خوارزم کے ایمار بغداد میں بغاوت کروانا چاہتا ہے۔جس دن اس کامقصد پوراہوگا۔وہ خوارزم چلا جائے گا لیکن اس کی کارگرز اری کی سزااس کے دوستوں کو محکمتنا پڑے گا۔ افضل جانتا تھا کہ بیرطا ہر کے خلاف ایک بہتان ہے لیکن جب انسان کے ول میں بری خواہش بیدا ہوتی ہے تو وہ خمیر کوتسلی دینے کے لیے غلط باتوں پر بھی یقین کر لیتا ہے۔وہ بولا۔اگر بیر بات ہے تو آپ کیاسوچ رہے ہیں؟

مہلب نے کہا۔ ہم اسے گرفتار کرنا ضروری تجھتے ہیں لیکن ہم بیٹیں چاہتے کہ فوج کے ساتھان لوگوں کا تصادم ہوجنہیں اس نے جھوٹی بچی ہاتوں سے اپنے ساتھ ملالیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک بحرم کو گرفتار کرنے کے لیے کی بے گنا ہوں کو فون بہایا جائے۔ ہم طاہر کے ساتھ بھی کوئی تختی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہے اس کے جلے جائے کے بات ہیں کہا سے مجھا بجھا کر یہاں سے نکال ویا جائے ۔ اس کے چلے جائے کے بعد یہ فتاہ خور بخو و تھنڈ ایڑ جائے گا۔

افضل کی ول گواہی وے رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں لیکن اس کے خون کے پیاسے ہیں لیکن اس کے خون کے پیاسے ہیں لیکن اس کے خون کے پیاک اور تعلی تھی۔ اس نے کہا۔ اگر آپ جھے بھتین ولا کیں کہاں پر بختی نہیں کی جائے گاتو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیارہوں۔
لیے تیارہوں۔

مہلب نے کہا۔ اس پر تختی کرنے کا سوال پیدائیں ہوتا۔ جھے تو یہ ہمی یقین ہے کہاس کی نیت ہُری نہیں۔ خلیفہ یا حکومت کے کسی عہدے دار کے متعلق غلط نہی میں میتا ہوکرا گروہ بغداد کے لوگوں کو بحر کانے کی بجائے سیدھا ہارے پاس آتا تو ہم اس کی غلط نہی وُور کر سکتے تھے لیکن اب جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا ، ان کے ساتھ ہم بات تک نہیں کر سکتے ۔ میرے لیے یہ بڑے وکھی بات ہے کہا تنا بہاور اور بیدار مغز نوجوان قوم کے کام آنے کی بجائے قوم میں اختثار ڈال رہا ہے اور وہ بھی ایک غلط نبی کی وجہ سے۔ میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی لیکن اس

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

کی خفیہ محفلوں تک رسائی نہیں ہو تکی ۔اگر آپ میری مد دکریں تو ایک بہت بڑا کام ہوگا۔

سپہ سالار نے کہا۔افضل اگراس بارے میں پچھ کرستانو یقینا آپ کا ساتھ وے گا۔

قاسم نے کہا۔ آپ اظمینان رکھے۔ جوفض مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنی جات کہ تربان کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ وہ کسی کی دوی کی پر وانہیں کرے گا؟

افضل سے خمیر پر اب ملامت کا ہو جھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا بات ہیہ کہ میں چونکہ ابھی تک فوج سے منعطق نہیں ہوا۔ وہ مجھ پر زیادہ اعتا زبیں کرتے۔ طاہر کی چند ٹھٹا نے مجھ معلوم ہیں لیکن سے معلوم نہیں کہ آج وہ کہاں ہوگا؟ اسے صرف رات کو سوتے وقت بگڑا جا سنا ہے۔ دن کے وقت اس کے گر د بہت آدمی ہوتے ہیں۔ میں ایک دوہ ان دنوں کہاں سوتا ہے۔ ہیں۔ میں ایک دو دن تک آپ کو بعۃ دے سکوں گا کہ وہ ان دنوں کہاں سوتا ہے۔ ہیں۔ مبہلب نے کہا۔ اگر آپ اس مہم میں کا میا ب ہوئے تو بجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور در برات گر آپ کا شکر میا واکریں گے اور ممکن ہے کہ آپ کو نہا ہے اہم عبد در کے استحق سمجھا جائے۔

افضل نے کہا لیکن آپ میدہ یا در کھے کہ طاہر کے ساتھ بُر ابر تا وُنہیں کیا جائے گا۔

مہلب نے جواب دیا۔ بیں اس وعدے پر قائم ہوں۔ مہلب نے اُنھتے ہوئے قاسم سے کہا۔ ابھی وزیرِ اعظم سے ان باتوں کاؤ کرنہ پیجیے۔

قاسم فے جواب ویا تبیں ۔ میں خود جا ہتا ہول کہ جب تک ہم اس مقصد

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

# میں کامیاب بیس ہوتے ، ہماری دوڑ دھوپ کاکسی کوعلم ندہو۔ س

قاسم اپنے مہمانوں کور خصت کرنے کے لیے باہر کے دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ دروازے بریخ کرمجلب نے کہا۔ کل وزیراعظم نے شکایت کی تھی کہان کے جاسوسوں سے آپ کا کل محفوظ نہیں ۔ کسی نے آج بھی ہماری باتیں سن لی ہوں تو ؟

قاسم نے ہیئتے ہوئے جواب دیا۔اس کمرے کی حصیت میں صرف کبوتر وں کا ایک جوڑار بہتا ہے اوران کے کان ہیں ، زبان نہیں ۔

لیکن واپس آتے وقت قاسم کسی قدر پر بیٹان ہوکراس سوال کے متعلق سوچ رہا تھا۔اسے خدشہ محسوں ہونیلگا کہ اگر طاہر کواس سازش کا بیتہ چل گیا تو اس ک آئندہ آقر ریبت سخت ہوگی۔

رائے میں پھولوں کی کیاری سے اس نے چند پھول تو ڈے اور اپنے کمرے
کے وروازے پر پہنچ کروہ تھوڑی وہر کے لیے کھڑا سوچتار ہا اور پھرمسکراتا ہوا صفیہ
کے کمرے کی طرف چل دیا ۔ خدا جانے اسے مجھ سے اس قدر چڑ کیوں ہے۔ وہ ہار
ہارا ہے ول میں کہدر ہاتھا۔

اگر وہ سورہی ہوتی تو قاسم و بے پاؤں اس کے بستر پر پھول رکھ کر چلا آتا۔
لیکن اس کمرے کے نیم وا دروازے میں سے روشنی آرہی تھی ۔وہ دروازے کے تر یب بھٹی کر رُکا اور پھے سوچ کر واپس چل دیا لیکن دو تین قدم چلنے کے بعد اُسے کمرے کا افدر کھے سوچ کر واپس چل دیا لیکن دو تین قدم چلنے کے بعد اُسے کمرے کے اندرکسی کے آہتہ آہتہ ہو لئے کی آواز آئی ۔ سکینداور صیدایک دوسری کو سوتے وقت کہانیاں سُنایا کرتی تھیں۔ لیکن یہ آواز قدرے موثی تھی ۔ پھراُ سے صفیہ

آہستہ آہستہ بولتی سُنائی دی اور وہ جلدی سے مُڑ کر دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دیکھو! یہ باتوں کاوفت نہیں ہم جلدی جاؤ۔ میں بار بارتہ ہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ لومیری انگوشی ۔ میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی!

قاسم جلدی ہے چیچے ہٹ کرایک سنون کے چیچے گھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلااو رایک لونڈی نیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی قاسم کے قریب سے گزرگئی۔

قاسم د بے پاؤں وہاں ہے کالا اور ایک اور رائے سے لونڈی سے پہلے کل کی سیر هیوں پر جا پہنچا، لونڈی نے نیچے اتر تے ہوئے اسے دیکھا اور شھک کررہ گئی۔ سیر هیوں ہے جا پہنچا، لونڈی سے بیٹے اتر تے ہوئے اسے دیکھا اور شھک کررہ گئی۔

تم اس وفت کہاں جارہی ہو؟ قاسم نے سوال کیا۔ جی میں۔۔۔۔میں۔۔۔۔الونڈی خوف زدہ ہوکر کانپنے گئی۔ قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں بھوت نہیں ہوں ہم ڈرتی کیوں ہو؟ ادھرآ وُ!

> قاسم نے اسے بازو سے پکڑ کرا پنے کمرے میں لے گیا۔ بتا کہاں جار بی تھی تؤ؟

لونڈی نے چنداُ لئے سیدھے بہانے کے لیکن قاسم نے ایک چمکتا ہوا خبر نکال کردکھایا تو وہ جلائی۔ میں سب کچھ بتا دیتی ہون ۔ مجھے صفیہ نے بیخط دے کر بھیجا

كبال

دروازے کے ایک پہرے دارکے پاس؟ بکتی ہوتم ۔قاسم نے پنجر کی نوک اس کے سینے پرر کھدی۔ نہیں نہیں ۔ میں بچے کہتی ہوں ۔ مجھے معلوم نہیں کہوہ پہرے داریہ خط کہاں

-6262

وه خط کہاں ہے؟

اونڈی نے اپنی آستین سے ایک رئیٹی رومال نکالا اوراس کے اندر لپٹا ہوا
کاغذ نکال کرقاسم کے ہاتھ میں دے دیا ۔قاسم نے بیر تقد پڑھا پخضرتجریر پیتھی۔
"آپ کے متعلق ایک خطر ناک فیصلہ ہو چکا ہے ۔افضل
آپ کو پکڑوانے کا عبد کر چکا ہے ۔ بہت سے باتیں ایسی ہیں جو
میں زبانی کہنا ضروری مجھتی ہوں ۔قاصد آپ کووہ جگہ بتا دے گا
جہاں آپ مجھے کی خطرے کا سامنا کے بغیر مل سکتے ۔خدا کے
جہاں آپ مجھے کی خطرے کا سامنا کے بغیر مل سکتے ۔خدا کے
لیضرور آگئیں!"

غصے سے قاسم کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔اونڈی اس کی سفاک آنکھوں کی تاب نہلاکررونے گئی۔

خاموش! قاسم نے گرج کر کہا۔

میں بےقصور ہوں۔ مجھ پررخم سیجھے۔ میں ایک اونڈی ہوں ۔ میں صفیہ کے حکم گافتمیل سے انکار کیسے کرسکتی تھی ۔ مجھے معاف سیجھے۔ کی تعمیل سے انکار کیسے کرسکتی تھی ۔ مجھے معاف سیجھے۔

تہمارے بچاؤ کی بہی صورت ہے کہم مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ۔

میں سب کھے بتانے کے لیے تیار ہوں۔

صفیہ نے ملاقات کے لیے کون کی جگہ بتائی ہے اور وہ پہرے دار کون ہے جس کے پاس تم میہ خط لے جارہی ہو۔

وہ سعید ہے اور صفیہ نے مجھے کہا ہے سعیدا سے جنوبی دروازے پر لے آئے۔ اس سے پہلے بھی بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے؟

نہیں۔

پيام رساني؟

بان!

ہم ہیں معلوم ہیں کہ جس کے پاس یہ پیغام جاتے ہیں ،کون ہے؟ جی ہیں ۔اس کاصرف سعید اور جنو کی دروزہ کے پہرے دار کوعلم ہے۔صفیہ نے مجھے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ ایک ہے گناہ کی جان بچانا جا ہتی ہے۔

بہت اچھا۔ تم ابھی بیرُ قعہ سعید کو جا کردے دولیکن اگرتم نے اسے بنا ویا کہ میں نے بیڈ قعہ د کھے لیا ہے قرحہ ہیں ہاتھ یا دُس باغہ ہے کہ اور نے بیڈ قعہ د کھے لیا ہے قوحم ہیں ہاتھ یا دُس باغہ ہے گا اور واپس آ کرصفیہ سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا لیکن اگر اس نے بیہ یو چھا کہ تم نے دیر کیوں لگائی تو تم کیا جواب دوگی؟

لونڈی نے کچھسوچ کر جواب دیا۔ میں نے ابھی تک نمازنہیں پڑھی۔ میں کہوں گی کہ میں نماز کے لیے رُک گئے تھی۔

تم بہت ہوشیارہو۔ بیلو تمہیں اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ قاسم نے چندسنہری سکے اس کے ہاتھ پرر کھدیے۔

(4)

سعید نے بغداد کی تنجان آبادی کا ایک تنگ گلی میں سے گزرنے کے بعدایک پُرانے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ایک مخض با ہراکا اور سعید کو پہچان کرایک اور تنگ گلی میں لے گیا۔

> کوئی ضروری پیغام ہے؟ اس نے راستے میں سوال کیا۔ نہایت ضروری۔

تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک سدمنزلہ مکان کے دروازے پر ڈ کے اور سعید کے ساتھی نے پانچ دفعہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹایا ۔ سی نے اندر سے دروازے کی چھوٹی سی کھڑ کی کھول کر ہا ہر جھا نکا اور سعید کے ساتھی کو پہچان کر دروازہ کھول دیا۔

> سعید کے ساتھی نے کہا۔ آئیس اندر لے جاؤ! سعیدا ندرواخل ہواتو پہرے دارنے پھروروازہ بندکر دیا۔

تھوڑی در بعد طاہر، عبدالمحریز اور عبدالملک صفیہ کا رقعہ پڑھ کر سعید سے
طرح طرح سے سوالات ہو چھر ہے تھے۔ سعید نے اس بات کی تقد بی کی کافشل
مکل میں گیا تھااور یہ بھی بتایا کہ اس نے مہلب اور بہرسالار کو بھی وہاں آگے جاتے
ویکھا ہے لیکن وہ بیر نہ بتا سکا کہ صفیہ نے طاہر کو اس وقت کیوں بلایا ہے۔ تینوں
دوست پچھ دیراس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ عبدالمحزیز کی رائے تھی کہ بہرسالار
وزیر فارجہ اور وزیر اعظم نے افضل سے ہمارے ٹھٹا نے معلوم کر کے یقینا کوئی
فطرناک فیصلہ کیا ہوگا اور صفیہ ایک عورت کی طرح آپ کے مقصد سے آپ کی
جان کو زیا دہ قیمتی خیال کرتی ہے۔ وہ غالباً آپ سے بہی کے گل کہ آپ چاروں
طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں ، اس لیے اپنی جان کی فکر کیجیے۔
طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں ، اس لیے اپنی جان کی فکر کیجیے۔

عبدالملک نے کہا ۔ اپنی معلومات کی روشنی میں صفیہ کو عام لڑکیوں میں ثمار کرنے پراحتجاج کرتا ہوں ، اگر اسے نسوانی جذبات کا اظہار تقصو دہوتا تو وہ اس خط میں چند سطور کا اضافہ کرسکتی تقیی ۔

عبدالعزیز نے کہا۔لیکن اس خط کا اختصار تو صرف بیر ظاہر کا تا ہے کہا ہے لکھنے کامو قع نہیں ملا۔ آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

عبدالملک نے کہا یعنی اسے کوئی مجبوری در پیش ہوگ ۔اس مجبوری کی وجہ سے اس نے طاہر کوئلا یا ہے۔اب اگر طاہر نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی!

طاہر نے اُٹھ کرتگوارسنجا لتے ہوئے کہا۔اس نے مجھے خدا کے نام کا واسط دیا ہے۔ میں ضرور جاؤں گا۔اس نے ایک وفعہ میری جان بچائی ہے اگر میر سے سریر اس کا بیاحسان نہ بھی ہوتا تو بھی میں اپنی قوم کی بیٹی کی آواز پر لبیک ضرور کہتا۔

عبدالعزيز نے كہا۔ تو ميں تنهارے ساتھ جاؤں گا۔

خبیں ۔ طاہر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہمیں اس پر اعتاد کرنا چاہیے۔اگر کوئی فطرہ ہوتا تو وہ مجھے وہاں تنہا کہنچنے کی وعوت ندویتی۔

(0)

وزیراعظم کے حل کے جنوبی بھائک سے اندروافل ہونے کے بعد طاہر کو چاند کی روشن میں صفیہ دکھانی دی۔ وہ کھلی فضا سے نکل کرایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑی ہوگئی۔ طاہرنے اس کے قریب پہنچ کر کہا:۔

کیے!

جھے افسوں ہے کہ آپ کا ایک دوست غدار ہوگیا ہے۔

طاہرنے کہا۔ بیاب تک آپ اپنے مکتوب میں ظاہر کر پیکی ہیں۔وہ ضروری باتیں یو چھنا جا ہتا ہوں جن کا آپ نے خط میں ذکر کیا ہے۔

خشک چوں کے اس انبار کی طرح جنہیں تیز بگولا اُڑاکر لے جاتا ہے۔ صفیہ نے الفاظ کے جو ذخیرے جمع کیے تھے، وہ منتشر ہو گئے ۔وہ خود اپنے دل سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اسے کیوں بُلایا ہے؟

اس نے اپ حوال پر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔میری ایک

درخواست ہے۔

میرے لیے آپ کی ہر درخواست بھم کا درجہ رکھتی ہے۔ حکومت آپ کو گرفتار کرنے پرتلی ہوئی ہے۔اگر چند دن وہ آپ کو پُر امن طریقے سے گرفتار نہ کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ وہ قوت کے استعمال سے بھی در اپنے نہیں کریں گے۔

طاہر نے اطمینان سے کہا۔ مجھے معلوم ہے۔ نو خدا کے لیے یہاں سے چلے جائے ۔آپ کو ہروفت خطرہ ہے۔ میں خطرات سے نہیں ڈرتالیکن آپ کو ہروفت خطرہ ہے۔ میں خطرات سے نہیں ڈرتالیکن آپ کومشورے سے پہلے ہی میں یہاں سے جانے کااراوہ کر چکا تھا۔

> کب جائیں گے؟ بہت جلد۔

تؤمجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے!

طاہر چونک کرایک قدم پیچھے ہٹ گیالیکن صفیہ نے آگے بڑھ کراس کا دامن پکڑلیا ۔اس نے کہا۔ بیکل میرے لیے ایک قید خانہ ہے۔ دنیا میں میر اکوئی نہیں۔ میں اس زندگی سے تگ آ چکی ہوں۔ میں مدینے جا کر کسی جھونپر ٹی میں رہنا اپند کروں گی۔ جھے بغداد سے نفر ت ہے۔ جھے ان ایوانوں سے نفر ت ہے جہاں انسان کے بھیں میں سانپ رہتے ہیں۔

آپ کوشاید معلوم ہیں کیمیری منزل مدینہیں خوارزم ہے۔ میں وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن وہاں کے حالات آپ کومعلوم ہیں۔ وہاں پہلے ہی قوم کی ہزاروں الی ہٹیال موجود ہیں جن کا بگہبان کوئی نہیں۔ میں ان میں ایک اوراضا فہ ہیں کرنا جا ہتا

تو میں آپ کے واپس آنے تک انتظار کروں گی۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھول نہیں جا کیں گے۔

طاہر کوڑیا کاخیال آیا اوراس نے مغموم آواز میں کہا۔ جھے سے خلطی ہوئی۔میرا خیال تھا کہ آپ کومیر مے مقاصد سے ہمدروی ہے۔

صفیدا یک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگئی۔اس نے دردیھری آداز میں کہا۔ آپ جائے۔ میں مجھتی تھی کہ آپ اپنے دل میں انسانیت کا در در کھتے ہیں لیکن آپ خود بیند ہیں۔آپ کوسرف اپنی ذات سے مجت ہے۔

طاہر نے کہا۔ کاش! آپ کو معلوم ہوتا کہ میں کا نتو ل پر چلنے کے لیے بیدا ہوا

ہول۔ میں آپ کواپنے ساتھ تبیں گھیدٹ سنا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کھے کیا ہے

۔ شاید میں اس کا بدلہ ندوے سکول۔ میری گرون ہمیشہ جھٹی رہے گی۔ میں خود پہند

خبیں ہول لیکن ایک سپاہی کی زندگی میں ایسے مرسلے آتے ہیں جب اسے اپنی

زندگی کی عزیز ترین خواہشات قربان کرنا پڑتی ہیں۔ وہ کسی کے پسینے کے بدلے

خون تک رگرانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن اسے فرنس مجور کرتا ہے تو وہ اس کے

منسوؤل کی بھی پر وانہیں کرتا اور میدان جنگ میں چلاجاتا ہے۔ آپ ایک عالیشان

محل میں رہ کربھی ابنادم گھٹتا محسوں کرتی ہیں لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں بہنیں

الیسی ہیں جنہیں اس کھٹے آسان کے بینچ سر چھپانے کو جگٹی میں اتی عرب وقت میری

توجہ کی زیا وہ حق واروہ ہیں۔ اسلام کی ہو نصیب بیٹیاں ، اپنی عراق ،عرب اور مصر کے

پُرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں کو پکار پکارکریہ کہدر میمیں کداگر تمہارے بھائی ، شوہراورعزین جاری مدوکو پینے سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کاراستہ ندروکو!

صفیہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کیا۔ جھے معاف کیجیے۔ جانے خُدا آپ کامد دکرے۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ میں ایک عورت ہوں۔ جانیے۔۔۔۔!

وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ سعید کے اشارے سے پہرے دارنے دروازہ کھول ویا ۔ طاہر نے ایک بار مُو کر اس کی طرف ویکھا۔ اسکے چہرے پر بثاشت اور ہونتوں پرمسکر اہمائے تھی ۔ آنسوؤں میں وعلی ہوئی حسین اور مقدس مسکرا ہے جو بیک وقت روح پرور بھی تھی اور حوصل تھی ؟

آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ طاہر نے جھکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں ۔اس نے میٹھی آواز میں کہا۔ آپ مجھے بھول تو نہیں جا کیں گے؟ سمجھی بہیں طاہر نے جواب دیا۔

طاہر تیزی سے قدم اُٹھا تا ہوا ہا ہر نکا اور صفیہ دروازے میں کھڑی ہوکرائے
ویکھنے گئی۔وہ میر حیوں سے نیچے اثر رہا تھا کہ اچا تک وائیں اور ہائیں ہاتھ سے
سپاہیوں کی دوٹولیاں نمودار ہوئیں۔طاہر تکوار نکالئے سے پیشتر پندرہ ہیں آدمیوں ک
گردنت میں آجکا تھا۔

صفید نے جلدی سے کہا۔ سعیدتم بھاگ جاؤ!

سعیداور دو پہرے دار ہوری رفتار سے کل کے ایک کونے کی طرف بھاگے۔
سفیہ نے دروازے سے فکی لیکن قاسم نے آگے بڑھ کراس کا بازو بکڑلیا اور کہا۔
سفیہ اتم نے آج بہت بڑا کام کیا۔ چلواب آرام کرو۔ اوروہ اس کی اپنی گردنت ہیں
ہے بس ہوکر ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد قاسم نے ڈک کرسیا ہیوں کو آواز

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

دی۔ سعیدشاید بھاگ گیا ہے۔ای بھی گرفتار کر لو۔

محل کے اندر پہنچ کر قاسم نے صفیہ کواس کے کمرے کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے گنڈی لگادی۔

واپس آگرمہلب کے اصرار پر قاسم نے طاہر کواس کے سپر وکرویا۔ سعید دوسرا پہرے دارکل کا گوند کوند چھان مار نے کے باوجود بھی ندملے۔ بالآخرایک سپاہی نے خبر دی کمکل کی ایک مشتی غائب ہے۔ اس وقت تک وہ دوسرے کنارے پہنچ چکے ہوں گے۔

آوهی رات کے بعد جب مہلب، طاہر کوقید خانے کے داروغہ کے سیر دکر کے ہدایات دے رہاتھا۔ معیداوراس کا ساتھی عبدالملک اور عبدالعزیز کواپنی سرگزشت سنارے تھے۔

(4)

طاہر بن یوسف دریائے وجلہ کے کنارے بڑے قید خانے کی ایک زمین دوز
کو گھڑی میں بند تھا۔ سبح ہو چکی تھی لیکن قید خانے میں ابھی تک تاریکی تھی۔ دو پہرے
دارا تے اور اسے سوتا و کی کر کھا نار کھ کر چلے گئے۔ ایک دومر تبہ طاہر کی آ کھے گھلی لیکن
کرے میں تاریکی یا کروہ پھر کروٹ بدل کر سوگیا۔ بالآخر اس نے محسوں کیا کہ
اسے کوئی جبنجو رہ جنجھوڑ کر جگار ہائے۔

كون؟اس نے انگرائی ليتے ہوئے سوال كيا۔

آسته بولو!

طاہر نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور تاریکی میں غورے دیکھنے کے بعدا پنے قریب ایک اور آدمی کویا کراٹھ ہیٹھا۔ آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

اجنبی نے کہا۔ جب سے بیقید خانہ بنا ہے، شاید آئی در سونے والا یہاں کوئی نہیں آیا۔اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔

> طاہر نے جواب دیا۔ میں کئی راتوں سے اطمینان کی نینڈ ہیں سویا۔ تو اطمینان رکھو، یاتم باقی عمر مزے کی نیند سوسکو گے۔ تم کون ہو؟

> > میں بھی کوئی تھالیکن اب تو میں ایک قیدی ہوں۔

رات جب مجھے یہاں لایا گیا تھاتو میرے خیال میں یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ شاید تہہیں ابھی ابھی یہاں پہنچایا گیا ہے۔

نہیں۔ میں کئی مہینے سے شاہی مہمان ہوں۔ میری اور آپ کی کوٹھڑی کے درمیان ایک دیوارگا پر دہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بیز مین دوز کمرے بہت کشادہ تھے لیکن بعد میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیشِ نظران کے درمیان دیوار یں کھڑی کرکے انہیں دودوحسوں میں تقشیم کیا گیا ہے۔

تو آپ س رائے سے یہاں پنے؟

اجنبی نے جواب دیا ۔ آؤ میں تہمیں دکھا تا ہوں ۔ شروع شروع میں یہاں دیکھنامشکل ہوتا ہے ۔میرا بازو پکڑلوگھیراؤ نہیں ۔ چند دن کے بعد تہمیں بھی میری طرح تاریکی میں دیکھنے کی عادت ہوجائے گی۔

طاہر نے اجنبی کے ساتھ ایک تک محراب سے گزرتے ہوئے کہا۔ بیراستہ تو بہت کشادہ ہے۔

اجنبی نے جواب دیا نبیں ابھی تک آپ نے اپنی کوٹھڑی کا جائز ہیں لیا۔ یہ درواز ہاسے دوحسوں میں تقسیم کرتا ہے۔ میری کھوٹھڑی بھی اس طرح کی ہے! چند قدم اور چلنے کے بعد اجنی نے جمک کر زیمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھو، یہ وراخ میری کمرے میں جاتا ہے۔ یہاں سے گزرنے کے لیے شق کی ضرورت ہے۔ یم شاید نہ گزرسکو یم ورامو نے ہولیکن تم بھی بہت جلد میرے چیسے ہو جاؤ گئے۔ جب میں یہاں آیا تھا میں بھی کانی موٹا تھا۔ قریباً ایک ماہ کے بعد یہاں کی فوجہ سے ہاکا ہاکا بخار شروع ہوجاتا ہے اور بھوک مرجاتی ہے۔ یہاں کی نمی کی وجہ سے ہاکا ہاکا بخارش ورع ہوجاتا ہے اور بھوک مرجاتی ہے۔ یہراستیتم نے کیسے دریا دے کیا؟

جب میں یہاں لایا گیا تھا تو اس کمرے میں ایک شخص مجھی مبھی و بوار سے محکریں مارا کرتا تھا۔ دو تین ون میں کوئی توجہ نہ دی لیکن ایک دن میں نے اس کے جواب میں ویوار کو کھٹ کھٹنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرے مرے میں دیوار کے قریب سل او برا کھائی اورسر با برنکال کرکہا۔الساام علیم! میں اس قدر ڈرا کہا گر باہر نکلنے کاراستہ ہوتا تو میں شاید دریا میں بھی جھلا تک لگانے سے ورافع ندكرتا \_وه بولا\_ ڈرونبیں \_ میں تنہارا بروی ہوں تھوڑی درغور سے ديكھنے کے بعد میں نے اسے پہیان لیا۔وہ قاضی اُو داؤ دھا جس نے ایک مقدمے میں سابق وزیراعظم کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکارکر دیا تھا۔ بیراستہ آنہوں نے میرے یہاں آنے سے بہت مدت پہلے کھودا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بے كارى سے أكتاكر ميں نے اس ويوار كے قريب فرش كى دومليس ا كھاڑ ڈاليس اور فرش کی نم دارمٹی کوایک ٹوٹے ہوئے برتن کے مسیرے کے ساتھ کھودنا شروع کرویا ۔ وہ کہتے تھے کہ چند دنوں میں انہوں نے بیئو راخ نکال لیا تھالیکن اس کمرے میں سمسی کوند یا کرانہیں بہت افسوس ہوا۔ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے انہوں نے اپنا گرویدہ بنالیالیکن وہ ڈیڑھ ماہ کے بعد چل لیے۔پہریداریہاں صبح وشام صرف دو

بارا تے ہیں۔اس کے بعد سارا ون اور ساری رات ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گے ۔ صرف جمعہ کے دن وہ صفائی کے لیے آتے ہیں اس ون آپ شوراخ پر بیدلیں رکھ دیا کریں اور بہتر ہوگا کہ ابنا بچھونا بھی یہیں ڈال دیا کریں ۔ قید تو بقناً میری طرح آپ کو بھی لامتناہی ہوگا ۔ مجھے معلوم ہے کہ قید خانے کے اس جھے ہیں صرف وہی لوگ بھیج جاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا لیکن تم تو نو جوان ہو۔ ہیں جیران ہوں کہ حکومت نے تہرہیں اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ ہیں نے شایر تہرہیں کہیں ویکھا ہوں کہ حکومت نے شایر تہرہیں کہیں ویکھا ہے! چلودوسری طرف چلیں۔ اُدھر تاریکی ذرائم ہے۔

ظاہر! اجنبی کے ساتھ پھرا بی جگہ آ جیٹا۔ اجنبی نے کہا تم کھانا کھالو۔

طاہرنے جواب دیا۔ جھے بھوک جیس۔

اجنبی نے کہا۔ حقیقت ہے کہ یہاں آگر پہلے دن کوئی قیدی کھانا تہیں کھا تا اللہ میں کھا تا ہے۔ اچھا ہے بتاؤیم ۔ میں نے بھی دو دن تہیں کھایا تھالیکن آہت آہت منا دی ہوجا تا ہے۔ اچھا ہے بتاؤیم یہاں کیونکر پہنچے، میں تہہارے اور کسی کام نہیں آستا۔ لیکن اپنی اپنی سرگزشت سُنا کرہم ایک دوسرے کابو جھ ملکا کر سکتے ہیں۔ جھے شک پڑتا ہے کہ میں نے تہ ہیں کہیں و یکھاضرور ہے یہاں آکر حافظے پر بہت بُراپڑتا ہے۔ کہ میں نے تہ ہیں

میرانام طاہر بن یوسف ہے۔

طاہر بن بوسف؟ میں نے بینا م بھی سنا ہے ۔ تم فوج میں تھے؟ نہیں۔

وَ عُرِس مُكَ مِن تَعَ؟

مسی میں ہیں۔ میں بغدا ومیں ایک بہت بلندمقصد لے کرآیا تھا۔

تو پھرٹھیک ہے۔ یہ کو ٹھڑیاں صرف بغداد میں بلند مقاصد کے کرا نے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ خلیف اور سلطنت کے عہدے داروں کا عمّاب صرف ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خداخوش ہو۔ اچھاء اب جھے شروع سے اپنی ہر گزشت سناؤ! طاہر نے بغداد میں اپنی آمد اور قاسم کے ساتھ تنے آن مائی کے واقعات سے اپنی سرگزشت شروع کی۔ اپنی سرگزشت شروع کی۔

اجنبی نے اسے ٹو کتے ہوئے سوال کیا۔ جھے یاد آیا۔ تم وہی نوجوان ہو۔ارے میں نے اس ون دُناما تُلی تھی کے خدا تہدین فلر بدسے بچائے۔اچھا آگے۔ناؤ! طاہر نے خوارزم کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا تو وہ چونک اُٹھا۔میری

طرف دیکھو۔ میں ہوں وحیدالدین!

آپ؟طاہرنے اجا تک موال کیا۔

ہاں! میں وہی برنصیب ہوں۔ مجھے پہاں سے رہائی کی اُمیر نہیں اور آپ کو اپنی معصومیت کا یقین ولا کر میں آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرستالیکن چونکہ ہم ساتھی ہیں۔ اس لیے آپ کی تسکین کے لیے خدا کو حاضر ناظر جان کرفتم کھا تا ہوں کہ میں نے چنگیز خان کے یاس کوئی ایکی نہیں بھیجاتھا!

طاہر نے کہا۔ جھے آپ پریفین ہے۔ آگر آپ پروہ کوئی جرم ثابت کر سکتے تو سخھلی عدالت میں مقدمہ چلاتے ، میں صرف میہ جانتا چا ہتا ہوں کہ آپ کو کب اور کیسے اس قید خانے میں بھیجا گیا؟

آپ پہلے اپنی سرگزشت ختم کریں ۔ پھر میں آپکو آپ کے تمام سولات کا جواب دوں گا۔ طاہر نے آخر تک اپنی سرگزشت سُنائی ۔ وحید الدین پچھ در مجری سوچ میناس کی طرف و کی تمارہ ۔ بالآخر وہ بولا۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا

ہوں۔آپ کی سرگزشت سفنے کے بعد میرایہ شک یقین کی حد تک بیٹنے چکا ہے کہ میں مہلب بن داؤ دکی سازش کاشکار ہوا ہوں ۔ بیخص بغداد میں چنگیز خان کے سفیر کا ملازم تفاش تراوہ ستنصری سفارش برمیں نے اسے اپنے وفتر میں رکھ لیا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے۔ میں اب بھی اس کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سَتا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت ہوشیار ہے۔ شہرا وہ ستنصر کی بدولت اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کر لی اور میں بیمسوں کرنے لگا کہ میں برائے نام وزیر خارجہ ہوں ، ور شدوہ سیاہ وسپید کا ما لک ہے۔اگرمیرے دن اچھے ہوتے تو میں پہلے ہی ستعفی ہو جا تالیکن میرے مقدر میں یہ ذلت بھی ۔ میں نے ایک وفعہ اُسے ستعفی ہونے کے لیے کہالیکن اس نے خلیفہ کے یاس شکایت کی ۔خلیفہ نے مجھے ڈائا۔اس کے بعد میں نے اس كيلرف سے الكيس بندكرليس پينكيز خان كے عروج كى داستانيس مشہور ہوكيں آق اس نے مجھے مشورہ ویا کہاس کیساتھ دوستانہ معلدہ کر کے خوارزم کے خلاف متحدہ محافر بنایا جائے۔ میں نے اس کی تجویز کی مخالفت کی اور وہ پہر رہا۔ میں نے وزیراعظم ہے کئی بارشکایت کی کہ پیخص خطرنا ک ہے لیکن اس نے اس بات کی یرواند کی ۔ایک ون مجھے خلیفہ نے بلا کر بیتکم دیا کہ میں چنگیز خان کے نام دویتی کا پیغام بھیجوں لیکن میں نے پیعڈر پیش کیا کہ وجودہ صورت میں جارے کسی ایمجی کو خوازم کی حدودعبورکر کے قراقرم پہنچناممکن نہیں ۔اگروہ رائے میں بکڑا گیا تو دربار خلادنت کی بدنا می ہوگ ہے خلفیہ نے میر اعتر اض س کرکوئی زور نہ دیالیکن چند دن بعد مہلب نے بنایا کہ آج وزیراعظم نے خلیفہ کوایک خط پیش کیا ہے جو حکومت خوارزم نے حکومت بغدا و کے ایک اپنجی کی تلاشی لینے کے بعد برآ مد کر کے بغدا و میں اپنے سفير كو بھيج ديا ہے ۔ اس نے مجھے يہ بتايا كاس خط يرمير ے دستخط بيں ۔اس ليے مجھ

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

سے باز برس ہوگ ۔ بہتر یہ ہے کہ بیس رو بوش ہو جاؤل کیکن بیس نے اس کاسٹورہ قبول کرنے سے افکار کر دیا اور کہا ۔ چونکہ بیس نے ایسا خطائیس لکھا، اس لیے بچھے باز پُرس کا ڈرنبیں ۔ بیس ابھی خوارزم کے سفیر، و زیراعظم اور خلیفہ کے سامنے یہ معاملہ صاف کرتا ہول لیکن جب بیس مکان سے باہر اٹکا تو آٹھ وی سپاہی اور کوتو ال وروازے بر کھڑے ۔ مہلب کے اشارے بر بچھے گرفتار کرلیا گیا ۔ اب بچھے اور وازے بر کھڑے ۔ مہلب کے اشارے بر بچھے گرفتار کرلیا گیا ۔ اب بچھے لیفن ہے کہ مہلب نے میری جعلی و تخطول سے یہ خطابی تھا اور خلیفہ کا میرے بعد اسے وزیر خارجہ کا عہدہ وینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب بچھے خلیفہ کے خکم سے ہوا۔ وہ برنا می کے خوف سے بچھ بر مقدمہ چلانے سے ڈرتے تھے اور خوارزم کے سفیر کوتسلی برنا می کے خوف سے بچھ بر مقدمہ چلانے سے ڈرتے تھے اور خوارزم کے سفیر کوتسلی و سے نے کے لیے نہوں نے بچھ یہاں بھیج کرمشہور کر دیا ہوگا کہ بچرم کہیں رو پوش ہوگیا

"تو آپ کے خیال میں وزیراعظم اس سازش میں شریک ندتھا؟

خییں ۔اگروہ اس سازش میں شریک ہوتا تو میر ہے ساتھ مہلب کو بھی یہاں

ہونا چا ہیے تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری گرفتاری کا بھی اس کوعلم نہیں ۔ ورندوہ

میر ہے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پر لے در ہے کا

میر مے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پر لے در ہے کا

می حضوری ہے لیکن اسے تا تا ریوں سے فیر ت ہے اوروہ خوارزم کے ساتھ دوستانہ

تعلقات رکھنے کا حامی تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے نالائق بیلے

سے محبت ہے۔

طاہر نے کہا ۔ لیکن خلیف نے چنگیز خان کو پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا نام استعال کیوں کیا ؟ وہ آسانی ہے آپ کونکال کرمہلب یا کسی اور آری کوآلہ کار بناستا

### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

بیاس لیے کہ ایکی کے بکڑنے جانے کی صورت میں کسی ایسے خص پرحرف آئے جس کی خدمات کے خلیفہ آئدہ کے لیے ضرورت محسوں نہیں کرتا میرے متعلق خلیفہ کو بیافیوں ہو چکا تھا کہ میں ایسے معالمے میں راز داری سے کام نہاوں گا:

### تيسراحصه-\_\_\_آگ اورخون

علا ؤالدین محدخوارزم شاہ نے پہلی فئلست کے بعد شال مغرب کا رخ کیااور سیوں کے کنارے پر بڑاؤڈال کرجنوب کے شیروں سے افواج کی آمد کا انتظار كرنے لگاتو وتذكى فنخ كے بعد چنكيز خان نے دريا ہے بيوں كے ساتھ ساتھ شال مغرب کارخ کرنے کی بجائے اپنی افواج کابڑا حصہ جنوب کی طرف پنتقل کر دیا اور اس محاذ سے خوارزم شاہ کی توجہ ہٹائے کے لیے اپنے دو بیٹوں کوشال میں اتر ارکی طرف روانه کرویا خوارزشاہ اینے خیال کے مطابق چھیز خان کے بیٹوں کووریائے سیوں کے کنارے ایک فیصلہ کن فلست وینے کے لیے زبر وست تیاریاں کر وہاتھا کیکن اجا تک اسے پینبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریائے چیجوں کے ساتھ ساتھ سم قنداور بخارا کارخ کررہی ہے مجمد شاہ کوا کے طرف اپنی سلطنت کے دومضبوطاترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا اور دوسری پی فکر وامن گیر ہوئی کہ اگر تا تاری ان دوشہروں پر قابض ہو گئے تو وہ دریا ہے جیجوں کے کنار ہے جھیل ارال تک اس کے باتی تمام مورچوں مرآسانی سے قابض ہوجا کیں گے اورجنوب میں اس کی رسدو کمک کے تمام رائے کے شیاعیں گے۔

محد شاہ نے اس موقع پر میجھی اپنے کہنے شق فوجی ہر داروں کامشورہ تبول نہ کیا اور کسی ایک میدان میں اپنی قوت کے ساتھ تا تا ریوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی فوج کا بیشتر حصہ مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ چالیس ہزار سپا ہیوں کو دریا سیوں کے کنارے کے شہروں کی حفاظت کے لیے جھوڑ کر اس نے بخارا کارخ کریا سے کا اور تمیں ہزار سپا ہیوں وہاں متعین کر کے باتی فوج کے ساتھ ہم قد جا پہنچا۔

اس دوران میں شال میں چھیز خان کا ایک بیٹا دریا ہے بیوں عبور کر کے انزار ا

پر حملہ کرچکا تھا۔شہر کا گورز آخری دم تک لڑتا رہااور جب تا تاری قلعے کے دروازے تو ژکراس کی بڑی مچھی فوج نہ تیج کر چکے تھے تو بھی وہ تنہاا یک برج پر چڑھ کر تیر برسا رہا تھا۔ تیرختم ہو گئے تو وہ اینٹیں برسا تا رہا۔

ا سے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خال کے پاس بھیجا گیا۔ چنگیز خال نے اس کے کانوں اور ایکھوں میں پچھلی ہوئی جاندی ڈلوا کر ہلاک کر ڈالا۔

چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کرلیا ۔اس کے بعد تا تاری افواج نے مختلف حصول میں تقلیم ہو کر دریائے سیوں کے کنارے اور کئی چھولے حچولے شہروں پر قبضہ کرلیا۔

پتگیز خان اپ بیٹے بیٹے تو لائی کے ہمراہ رائے کی بستیوں اور شہروں کوخون اور آگر کا پیغام و بتا ہوا بخارا کی طرف بردھا۔خوارزم شاہ کو ہمرفتہ میں اس کی پیش قدی کی اطلاع ملی ۔ فوج کے سرواروں کی اس مرجبہ بھی بھی رائیتھی کہ چنگیز خان کے ساتھا کی فیصلہ کن جنگ رفان کے ساتھا کی فیصلہ کن جنگ لڑی جائے لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فصیل کونا قابل ساتھا کی فیصلہ کن جنگ لڑی جائے لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فصیل کونا قابل سنچر سمجھ کراس مرجبہ بھی ان کی رائے ٹھکرا دی اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج ویے اور جنوب کے شہروں کی افواج کو ہمرفتہ بھیجنے کا حکم دیا۔خوارزم شاہ کو یہ تو قع تھی کہ بخارا کی تبخیر میں تا تا ریوں کو ٹی مبینے لگ جا کیں گے اور اس دوران میں و مسلطنت میں اپنی افواج کا بھرا ہوا شیرازہ منظم کر سکے گا۔

چنگیز فان نے چندون کے محاصر ہے کے بعد محسوں کیا کی ٹی کوفنج کرنا آسان نہیں ۔ گزشتہ فتو حات میں وہ اسلی سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کرچکا تھا اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ایک فخض کے مشورے پر چنگیز فان نے فوج کو ٹی ریا گ لگانے والے تیر پھیننے کا تھم دیا۔ انتھیں تیروں سے چنگیز فان نے فوج کو ٹی ریا گ لگانے والے تیر پھیننے کا تھم دیا۔ انتھیں تیروں سے

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی اور اس سے تمام آبا دی میں سراسیمگی پھیل گئی۔ مزک افواج نے مجبوراً شہر سے با ہرنکل کرمقابلہ کیالیکن انھیں فکلست ہونی اور تا تاریوں نے انھیں جارول طرف سے گھیر کرتہ تنتج کرڈالا۔

فوج کیدد سے محروم ہوجانے کے بعداکار ین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک و فد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ایک ہرول عزیر شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے معززین شہر کے سامنے پر جوش تقریر کرتے ہوئے کہا۔ ''ہم کم از کم چھماہ تک شہر کی تفاظت کر سکتے ہیں اور جھے یقین کرتے ہوئے کہا۔ ''ہم کم از کم چھماہ تک شہر کی تفاظت کر سکتے ہیں اور جھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں ہمر قندگی افواج یہاں پہنے جا کیں گی۔ اس وقت چنگیز خان شہر کے دروازے کھلوانے کے لیے ہماری ہرشر طامنظور کرلے گالیکن تا تاریوں کے متعلق یہ بھینا کہ وہ کسی معاہدے کے پابندرہ سکتے ہیں، خود فر ہی ہے۔ جب متعلق یہ بھینا کہ وہ کسی معاہدے کے پابندرہ سکتے ہیں، خود فر ہی ہے۔ جب تا تاریوں کی افواج شہر میں واخل ہوں گی تو وہ تبہارے ساتھ ہی سلوک کریں گی جو انھوں نے امرادن اشفتہ والوں کے ساتھ کہا ہے۔''

لیکن امام زادہ رکن الدین کی آواز صدابہہ وئی۔ اکابرین شہر کے وفد نے چھیز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوش خبری سنائی کہ تہاری جانیں ، تہاری جانیں ، تہاری جا کدادیں اور تہاری عزت محفوظ ہے۔ شہر کانیا حاکم بھی مسلمان ہوگا ۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔

(4)

رکن الدین نے درست کہا تھا۔اہل بخاراوحشت اور بربریت کاطوفان اپنی انگھوں سے دیکھ رہے تھے وہ درس گاہیں جہال قرآن پڑھا جاتا تھا۔تا تا ریوں کے محوڑوں کے لیےاصطبل کا کام دے رہی تھیں۔چنگیز خان بخارا کی تظیم الثان میجد

### کی میرهیوں کے سامنے بیٹی کر کھوڑے سے اترا:

'' بیتہبارے باوشاہ کا گھرے؟''اس نے ایک شخص سے سوال کیا۔''نہیں ہیہ خدا کا گھرہے''۔

چنگیز خان مجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے
کہا۔ "میری افواج تھی ہوئی ہیں، انھیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان
کے لیے اپنے اپنے گھروں کے وروازے کھول دواور اس تتم کے کشادہ عمارتیں
میرے گھوڑوں کے لیے خالی کر دواور ان کے لیے چارہ مہیا کرو۔ یا در کھو، تم خداکے
قہر سے ڈرتے ہواور میں تمہارے لیے خداکا قہر بن کرآیا ہوں"۔

چنگیز فان نے ایک متر جم کو ابنا مغہوم بیان کرنے کے لیے کہااور مبجد سے ہا ہر

ذکل آیا۔ یہ بہیر تھی۔ اس کے بعد الل بخارائے جو کچے دیکھا ، وہ ان کی تو تع سے کہیں

زیا دہ تھا۔ رات کے وقت مردول کو اپنے گھروں میں گھنے کی اجازت نہ تھی۔ اور وہ

گلیوں ، چورا ہوں اور سڑکوں پر کھڑے اپنے مکانوں کے اندرتا تا ریوں کے وحشیا نہ

قیقتے اور تورتوں کی جگر دوز چینیں من رہے تھے۔ اگر کسی کی غیرت جوش مارتی اور وہ

اپنے گھر میں گھنے کی کوشش کرتا تو تا تا ری بہرے واروں کی تلواریں اسے فاک و

خون میں لٹادیتیں۔

امراء کے محلات پرتا تا رایوں کا پہرہ اس سے کہیں زیادہ بخت تھا۔ انھیں طرح کی جسمانی افریتیں وینے کے بعد ان کے خفیہ فزانوں کا پند لگایا جاتا اور جب وہ ایک فزانے کا پند دیتے ، آنہیں یہ کہا جاتا کہتم نے اور بھی بہت کچھ چھپار کھا ہے۔ وہ ایک فزانے کا پند دیتے ، آنہیں یہ کہا جاتا کہتم نے اور بھی بہت کچھ چھپار کھا ہے۔ وہ سب بچھ دے بیٹھتے لیکن تا تاری مرتے دم تک ان کا پیچپانہ چھوڑتے۔ بخاراکے باشدوں کے ہاتھ بیں بیلیج وے کرام راء کے مکانات کی بنیا دیں کھدوانی گئیں اور

جب تا تاربول کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی تہیں رہی تو شرر کے تمام باشندوں کو ہا تک کرایک کھلے میدان میں لے آئے۔

اب کسی کو فلط بنہی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی جگروں میں آنسو تھے۔ چینی اور بچوں کی جگروں میں آنسو تھے۔ چینی چاتی عورتیں زیر دی گئی ہے کہ مردوں سے جلحدہ کی گئیں۔ بیکس نگا ہیں آ سمان کی طرف اٹھ رہی تھیں ۔ ان کی آزادی چھن چکی تھی اور شہر ہیں ان کے مکانات ہیں اگر کے شعلے بلند ہور ہے تھے اور اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جارہی تھیں۔ وہ پر دہ نشیں عورتیں جنسیں آئے تک چیٹم فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا، تا تا ری ان کے مردوں کے بچوں اور ان کے شوہروں کے سامنے ان کی عصمت در کی کرر ہے تھے۔ مردوں کے سامنے ان کی عصمت در کی کرر ہے تھے۔ مردوں کے سامنے تا تا ری اور ان کے بھی اور ان کے بھی بار چھینے جا بچکے سامنے تا تا ری سامنے تا تا ری سامنے تا تا ری سامنے تا تا ری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے بتھیار چھینے جا بچکے سامنے تا تا ری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے بتھیار چھینے جا بچکے سامنے تا تا ری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے بتھیار چھینے جا بچکے سامنے تا تا ری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے بتھیار چھینے جا بچکے سامنے تا تا ری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی کھی اور ان کے بتھیار چھینے جا بھی سے سے سے سے بھی تا تا ری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی کی اور ان کے بتھیار چھینے جا بھی سے سے سے سے سے سے سے سے سے سامنے تا تا ری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی کھی اور ان کے بتھیار تھی خات ہیں۔

امام زادہ رکن الدین جاایا۔ 'نز دلو! کیادی کھتے ہو! چاروں طرف سے اللہ اکبر
کی صدابلند ہوئی اورائل بخاراتا تا ریوں پر ٹوٹ پڑے ۔ فالی ہاتھوں سے تلواروں
کامقابلہ بھر وع ہوا لیکن چند لمحات میں گئی آدئ تا تاریوں سے تھم گھاہو کران کے
بیز ہے ، تلواریں اور خیخر چھین چکے تھے عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں
سے اکثر کوتلواریں سنجا لیے اور کھوڑوں پر سوار ہونے کاموقع ندملا لیکن تا تا ریوں
کی بیشتر فوج کھوڑوں پر چوکس تھی ۔ افھوں نے چند حملوں میں لا شوں کے انبارلگا
دینے ، تا ہم دو ہزارتا تا ریوں مارے گئے ۔ تا تاریوں نے فضب نا ک ہوکر چند
گھنٹوں کے تل عام کے بعد میدان صاف کردیا۔ صرف چند عورتیں بچیں ۔ ان کے
ہوگروں میں رسیاں ہا تدھ کر کھوڑوں کی زینوں کے ساتھ منسلک کی گیا اور تا تاریوں

نے سم فند کی طرف کوچ کر دیا۔

کھوڑوں کے ساتھ بندھی عور تیں زیادہ دور تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکیں ۔ جب قیدی عور تیں دم تو ڈکر گر پڑتیں ، تا تاری سوار بخر کے ساتھان کی رسیاں کا ہ دیتے ۔

چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے دو ہزار آ دمیوں کی موت کا افسوس تھا۔

(r)

سمر قد دفا کی انتظامات کے لحاظ سے خوارزم شاہ کامضبوط ترین شہر تھا۔ شہر کی خفر متوقع خفاظت کے لیے ایک لا کھوئ ہزار سپاہی موجود تھے لیکن بخارا کی فئے کی غیر متوقع خبر سے سلطان کی رہی ہی خودا عمادی رہی اور وہ چند سر داروں کوشہر کی قیا دت سونپ کر بلنے کی طرف فکل گیا ۔ فوج کوجن دو ہودی شخصیتوں سے سیجے رہنمائی کی تو قع تھی ، کر بلنے کی طرف فکل گیا ۔ فوج کوجن دو ہودی شخصیتوں سے سیجے رہنمائی کی تو تع تھی ، وہ سرفتد میں موجود نتھیں ۔ سلطان کا نوجوان بیٹا جیسے شیر خوارزم کہا جاتا تھا، سلطنت کے شال مغرب علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا۔ اس نے اپنچی بھیج کر اپنے ضدی باپ سے ہمرفتد آئے کی اجازت ما گی لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا۔" تم بھی زیادہ تجربے کر اپنے ضدی باپ سے ہمرفتد آئے کی اجازت ما گی لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا۔" تم بھی زیادہ تجربے کا بازی میں ہو۔ جب ضرورت ہوگی تمہیں بلالیا جائے گا۔"

دوسرا تیمور ملک تھاجس نے قوقد کے معرکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔اس کے متعلق سمرقد کے ہر بچے اور پوڑھے کی رائے بیتی ۔ کہوہ ایک لاکھون ہزارسیا ہیوں کے ساتھ تا تاریوں کو میدان میں فنکست وے سُتا ہے لیکن سلطان نے سمرقد و پنچتے ہی اسے بلخ کے اس یاس جنگ جوقبائل کو منظم کرنے کے لیے بھیج ویا تھا۔ جب خوارزم شاہ بھی ہمر قدے نکل گیا تو تمام اشکر میں مایوی پھیل گئی۔ اتا بک ملک اور سردار ذاتی رقابتوں کے باعث پہلے ہی مختلف ٹولیوں میں ہے ہوئے تھے ۔کوئی باار شخصیت سریر نہ ہونے کی وجہ سے بیا ختلاف اور بردھ گیا۔

محاصرے کے دوران میں چنگیز خان کے بیٹے جودریائے بیوں کے کنارے
بہت سے شہر فنج کر چکے تھے۔قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھا ہے ہاپ
سے آلے ۔سمر قند کی فصیل بہت مضبوط تھی۔ بارہ آپنی ورواز یے جن کی حفاظت کے
لیے برجوں پر تیراندازوں کا پہرہ تھا، نا قابل تخیر تھے۔

پھیر فان نے قید یوں کو نصیل کے اردگر دمور ہے کھودنے کے کام پر لگا دیا اورطویل محاصر سے کی تیاریاں شروع کر دیں ۔ شہر کی محافظ فوج کو بیاحساس ہونے لگا کہا کیک دو ماہ تک تا تاری آس پاس کے علاقے میں اس قدر مضبوطی سے پاؤں محالیں گے کہ باہر سے کوئی کمک اہل شہر کی مدد کے لیے بھی بھی گئی تو اس کے لیے مشہر تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ مور ہے قیمر کرنے کے لیے تا تاری آس پاس کی بستیوں سے تید یوں کئی ٹی ٹولیاں لارے تھے۔

ان حالات کے پیش نظر فوج کے سر داروں نے شہر سے باہر نکل کراڑنے کا فیصلہ کیا۔ بڑک نہاجت بہا دری سے اڑے لیکن بین اس وقت جب کرتا تاریوں کے پاوس اکھڑ رہے تھے، چند سر دار چنھوں نے پہلے ہی چنگیز خان کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ تمیں ہزار فوج کے ساتھ اس سے جالے۔ فتح کے بعد چنگیز خان نے پہلے دن ان کی آئ بھلت کی ۔ انھیں پہننے کے لیے تا تاری سیابیوں کا لباس ویالیکن شہر دن ان کی آئ بھلت کی ۔ انھیں پہننے کے لیے تا تاری سیابیوں کا لباس ویالیکن شہر میں قتل عام سے فارغ ہو کران تیں ہزار غداروں کو ان کے سر داروں سمیت رات میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنگیز خان دعمن کے غداروں کے دفت نیندگی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنگیز خان دعمن کے غداروں

مے کام لینے کا قائل تھا۔ لیکن انھیں زندہ رکھنے کا قائل نہ تھا۔

سر وقدری فتے کے بعد چکیز خان نے اپنے بہترین سواروں کوخوارزم شاہ کے تعاقب میں بھیج دیا۔ چکیز خان کا خیال تھا کہ اگر خوارزم شاہ کومہلت ملی تو وہ چند دنوں میں ایک اور فکر تیار کر لے گا۔ اس لیے اس نے تعاقب کرنے والی افواج کے سر داروں کو تکم دیا کہ وہ ہر قیمت پر خوارزم شاہ کا سراغ لگا کیں اور جس شہر میں وہ موجود ہو، اس کا محاصرہ کرلیں۔ باتی شہروں اور بستیوں سے کتر اکر گزرتے جا کیں

خوارزم شاہ کو بھی میہ ہتہ چل گیا گیا گیا تاری اب اس کی سلطنت کے شہروں کو فنخ کرنے کاارا وہ ماتوی کر کے اسے بکڑنا جائے ہیں۔

خوارزم شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نیٹا پور پہنچا۔ تا تاری رائے کے شہروں کوچھوڑ تے ہوئے وہاں تک جا پہنچ تو خوارزم شاہ نے ہمدان کارخ کیالیکن تا تاری سائے کی طرح اس کے پیچھے تھے۔ایک مقام پر انھوں نے اسے آلیا اور خوارزم شاہ کے ساتھوں میں سے چند ساتھوں میں سے چند ایک کے سواباتی تمام نہ توارزم شاہ کے ساتھوں میں سے چند ساتھوں میں سے چند ایک کے سواباتی تمام نہ تی کر دیے گئے۔خوارزم شاہ خود تیروں سے زخی ہوکر بھا گا۔اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بردا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔اس کے ساتھی اس سے تنگ آگے کے فیرسب سے بردا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔اس کے ساتھی اس سے تنگ آگے کے فیرسب سے بردا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔اس کے ساتھی اس سے تنگ آگے کے فیرسب سے بردا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔اس کے ساتھی اس سے تنگ آگے کے فیرسب سے بردا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔اس کے ساتھی اس سے تنگ آگے۔

اس نے جاروں طرف سے مایوں ہو کر بھیرہ خزر سے کنارے ڈیرہ ڈال ویا اور تمام قبائل کے سرداروں کی طرف برکارے دوڑا وینے لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

(1)

خوارزم شاہ کواب و نیا میں کسی پر اعتماد نہ تھا۔ تا تاریوں کی طرح اسے اپنے سپاہیوں سے بھی ہروفت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ وہ اپنے لیے کئی خیمے نصب کروا تالیکن ایک دوغلام کے سواکسی کو پی خیمر نہ ہوتی کہوہ آج رات کہاں سویا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کرا یک چھوٹے سے خیمے میں جا کرسوگیا۔ جسے ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کرا یک چھوٹے سے خیمے میں جا کرسوگیا۔ جسے وقت دومرا خیمہ تیروں سے چھلنی تھا۔

ایک شام وہ سندر کے کنارے گھڑاتھا کہا ہے فاصلے پر گرداڑتی ہوئی دکھائی
دی۔اہے شک گزرا کہتا تاری آرہے ہیں لیکن ایک سپابی نے آگر خبر دی کہ یہ
سلمانوں کی فوج ہے ۔اشکر قریب آگردک گیا۔وہ صرف پانچ ہزار سپابی خصے۔
خوارزم شاہ کو مایوی ہوئی ۔ایک سوار آگے بڑھااور خوارزم شاہ کو دورہ ہیچان کر
گھوڑا بھگا تا ہوااس کے قریب آگیا۔

بيجلال الدين تفايه

ایک کمجے کے لیے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف و کیھتے ،خوارزم شاہ نے کہا۔جلال! گھوڑے سے نہیں اتر وگے؟

" فرنبیں، مجھے بہت دور جانا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟"

توتم ميرىدوكے لينيس آئے؟

اس ویران جگہ پر آپ کو کیا خطرہ ہے۔ میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ موت سے بھا گنے والوں کی کیامد دکر سکتا ہوں؟

خوارزم شاہ نے آگے بڑھ کرجلال الدین کے محورے کی باگ پکڑتے ہوئے

کہا۔ نہیں نہیں نہیں، میں تہریں نہیں جانے دوں گا۔ زمین میرے لیے تگ ہو پکی ہے۔ تم میرا آخری سہارا ہو چلو میں تہریس ابنا خیمہ دکھا تا ہوں، وہ تیروں سے بٹارٹا ہے۔ آج ساری دنیامیری وثمن ہے۔ کیامیر ابنا بھی میر اساتھ نبیں دے گا؟

جلال الدین نے جواب دیا۔ "کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی ۔ آپ کی وجہ سے ملک کوایک وحشی اور حقیر دعمن کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بھیٹر یوں کے میر دکر دیا ۔ قوم آپ کی غلامی اخری جان کے خوف سے سارا ملک بھیٹر یوں کے میر دکر دیا ۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھٹ ترہی ہے ۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تا تا ریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی جو متی و کھے رہے ہیں۔ آپ آج انھیں یہ پیغام بھیجے ہیں کہ وہ آکر ایپ کے خیمے پر بہرہ دیں، لیکن کس منہ ہے؟"

"جلال! جلال! من تهاراباب مون!"

" کاش! میں آپ کے گھر پیدا ہونے کی بجائے ایک غریب لیکن بہادر آ دمی کے گھر پیدا ہوتا!"

"جلال!ميراول نه دکھاؤ"

'' کاش! آپ کے پہلو میں ول ہوتا لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتھڑار کھ دیا ہے۔''

" اخران باتوں سے تنہارا مطلب کیا ہے؟"

" کی جی بیں ، آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے اور میں آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ بخارا درخواست لے کر آیا ہوں کہ بخارا اور سمر قد کے خزانوں کہ بخارا اور سمر وقد کے خزانوں کی طرح وہ بھی تا تا ریوں کے قبضے میں ندآ جائے۔ جھے تا زہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔"

"میں ہر داوں کی زندگی ہر کرنے والوں کا ساتھ وینے کی بجائے بہا وروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہوم جوآپ کے تخت وتاج کے لیے خون بہاتی رہی ، آج اسے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہے۔ میں اسے پیٹے ہیں وکھا سنا۔"

"ایسے موقعوں پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان ہیں کود نے پر مجبور ہوجا تا ہے۔ ہیں ابنا فرض پورا کروں گا۔ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ ہیں ہے۔ لیکن جیتے جی شکست کا اعتر اف ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ۔ مجھے پہنی بھتی یقین ہے کہا گر میں ان پانچ ہزار سپاہیوں کو بہادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اسٹھ گی۔ آپ مصر جانے ۔ مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں ، میں ساری قوم جی ایٹھ رورت نہیں ، میں ساتھ دے گی گاور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی ہوں کے اور میرا ساتھ دے گی ہوں کہ کہ تو میرا ساتھ دے گی ہوں کا اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی ہوں۔

جلال الدین نے ہاگ تھینچ کر گھوڑے کوایڑ لگا دی۔ ''جلال کٹہرو! مجھے یہاں حجوڑ کرنہ جاؤ۔ یہاں میرا کوئی نہیں، مجھے اپنے

ساتھ لے چلو۔"

جلال الدین نے گھوڑارو کتے ہوئے کہا۔''چلے'' ''لیکن کہاں؟''

"موت کے چھے۔ آزادی کی تلاش میں!"

« نہیں نہیں بیٹا امیر اکہامانو ہم تا تا ریوں سے نہیں لڑ سکتے!''

"فدااور رسول کے احکام سے زیادہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں ۔ ہماری منزل اور رائے مختلف میں ۔خدا حافظ!"

چند دن کے بعد خوارزم شاہ کوکسی نے تا تا ریوں کی آمد کی خبر دی اور وہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحیر ہُ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ گزیں ہو گیا اور و ہیں گمنامی کی موت مرگیا۔

(0)

تا تاریوں کا سیل ہمہ گیرتر کستان ہ خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کارخ کررہا تھا۔آگ اورخون کے اس طوفان کے سامنے پیاڑ، دریا اور قلعے کوئی شے نہ سے ہے۔ شال اور مغرب میں تا تاریوں کے سیاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی صدو دہے آگ گزر کر دریائے دہیچر کے کناروں کو چھور ہی تھیں۔ چنگیز خان کا ایک میٹا روس میں ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرامشر تی یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنت میں ماسکو تے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرامشر تی یورپ کی ایسی ماسکو تے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرامشر تی یورپ کی ایسی تا تاراخ کررہا تھا۔ لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ایسی تک ایک نا قابل تعیر چنان موجود تھی ۔ سیاب کی تندو تیز اہریں گئی باراس کے اوپر سے گزرگئیں ۔ لیکن اے متزلزل نہ کرسیس ۔ خوارزم کی خاکشر میں ایسی تک اورپ سے گزرگئیں ۔ لیکن اے متزلزل نہ کرسیس ۔ خوارزم کی خاکشر میں ایسی تک آگرای سلگ رہی تھی اور چنگیز خان بیہ خطر ہموں کررہا تھا کہ اگراس

چنگاری کوشم ند کیا گیا تو را کھکا ہے انبارکسی دن ایک آتش فشال پہا ڑبن جائے گا۔ یہ

اسمنی چٹان اور پر نہ بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا۔ ایک بر ول باپ کا بہا در بیٹا۔
وہ ان لوگوں بیں سے تھا جو جیتے بی ہار ما نتائیس جائے۔ جو فٹے اور فکست سے بے
نیاز ہوکر لڑتے ہیں ۔ طوفان بیس کو وتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پر وائیس کرتے۔
جلال الدین نے جانبازوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کی میدا نوں
میں تا تا ریوں کا مقابلہ کیا۔وہ ایک جگہ سے فکست کھا کر فکلیا اور وہ سرے دن بیسنا
جاتا کہ وہ تیس یا جالیس کوئی وورا پی سلطنت کے سی کھوئے شہر کووائیس لے چکا ہے
جاتا کہ وہ تیس یا جالیس کوئی وورا پی سلطنت کے سی کھوئے شہر کووائیس لے چکا ہے
وائرتا رہا۔وہ بھوے شیر کی طرح عقب سے حملہ کرتا بھتا ہی طرح ہروال پر جمپنتا
وہ الڑتا رہا۔وہ بھوے شیر کی طرح عقب سے حملہ کرتا بعقاب کی طرح ہروال پر جمپنتا

رات کے وقت اس کے سوارتا تاریوں کی چھا وینوں پھلکرتے ، اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مشعلوں سے پینکڑوں خیموں کوآگ لگا جاتے ۔وہ تا تاریوں کی ٹڈی دل افواج سے مرعوب نہ ہوا۔ مفتوحہ شہروں اور بستیوں پرتا تاریوں کے مظالم کی داستا نیں اس کا حوصلہ بست نہ کر سکیں۔

بخارا ، سمر قند اور دوسرے شہروں ہے تا تاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبا دی ہمسایہ مما لک کی طرف بجرت کر پیکی تھی عراق ، شام ، انغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں بناہ گزین بچوں مر دوں اور عورتوں کے قافے بجوک سے مر رہے تھے۔صاحب حیثیت اوگ محمد شاہ کی پہلی تکست کی خبریا تے ہی دوسرے مما لک بین بجرت کر بچے تھے۔

کی پہلی تکست کی خبریا تے ہی دوسرے مما لک بین بجرت کر بچے تھے۔

لیکن چند اور شہر فنخ ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہوگیا کہ تا تاری کسی

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

ایسے مسلمان مردکو زندہ نہیں چھوڑتے جوتلوارا ٹھاسکتا ہوتو غریب اور نا دارلوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے گئے۔ قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بہت کم کو بیعلم ہوتا کہ ان کی منزل کہاں ہے لیکن وہ جارہے تھے۔ شام مشرق سے تا تاریوں کا خوف انھیں جنوب مغرب کی طرف دھیل رہا تھا۔

جن قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوتا، ان میں سے چند خوب صورت عورتوں کے سواتمام کولل کر دیا جاتا۔

روزازل سے لے کراب تک دن کے وقت سورج اور رات کے وقت تا رول نے خدا کی زمین پراپنی آنکھوں سے ایسے مظالم ندد کھیے تھے۔

پناه گزینوں کی زیادہ تر تعدادمرو کارخ کررہی تھی ۔اور بیوہ شہر تھا جو چھ صدیاں پیشتر ترکتان کے فاتح اعظم قنیبہ بن مسلم با بلی کامتعقر تھا، جہاں سلطان سخر سلجو تی کی قبر موجود تھی۔

جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث بیشتر پناہ گزینوں کو تا تاریوں کے ہاتھوں سے نگا کرمرو پہنچنے کاموقع مل گیا۔چندم پینوں میں مرو میں کئی لا کھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ چند کہ کہنا ہیں۔ آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی ...

# ابم فيل

طاہر کوقید ہوئے دی مہینے گزر کے تھے۔ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتعل رہے لیکن آہت ہا آہت ہان کا جوش و خروش مختشا پڑھیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔
حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالحزین ،عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے فلاف آفرت بھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے ماحکام جاری کر وینے لیکن شجیدہ اور بااثر لوگوں کا ایک طبقدان کا حامی تھا اور حکومت کو اُنھیں پر امن طریقے سے گرفتار کرنے کاموقع نہ ملا۔

بخارا، ہمرقد ، طوی ، تر مز اور رہے کے متعلق الم ناک خبریں من کراہل بغداد
نے پھر کروٹ کی اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ بناہ گزینوں کا
ایک قافلہ بغدا دی پنچا اور ان کی زبانی تا تاریوں کے روح فرسا مظالم کی واستانیں
سفنے کے بعد بغدا دکی ہم محفل میں خلیفہ اور امرائے سلطنت کی بے می پر نکتہ چینی میں
اضافہ ہونے لگا۔ تا تاریوں کے ایران میں واض ہونے کی خبر من کران کی ہے چینی
خوف و ہرای میں تبدیل ہوگئی اور لوگ کھلے بندوں وزیراعظم ، خلیفہ اور دوسر بے
امراء کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے گئے۔

ایک رات شہر کی ہر مجد کے دروازے پرائی ضمون کے اشتہار چہاں تھے:

د فقلت کی نیندسونے والوا جا گوا ہلاکت اور بربا دی کا

طوفان بغدا د کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے ۔ جن لوگوں کو

تم ابنا محافظ بچھتے ہو، وہ تا تا ریوں کے ساتھ تہاری عزت اور

ازادی کاسودا کر چکے ہیں۔ کیااب تک حکومت کی غیر جانبداری

بہ ٹابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے فلیفاور

بہ ٹابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے فلیفاور

چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ مجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرأت کیوں نہ کرتی؟ اگر خلیفہ کو علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو وہ چل بسا۔ اب تر کستان، خراسان اور ایران میں تا تا ریوں کے نا قابل بیان مظالم کی اطلاعات من کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا؟

بغداد کے لوگو! تمہارے غدارتمہیں ای دشمن کے ہاتھ میں فروخت کررہ میں جو کسی پررتم کرنانہیں جانتااب وقت آ گیا ہے کہتم اپنے لیے ایک فیصلہ کرو ۔جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعدا یک پیغام سنایا جائے گا!''

جمعہ کے دن مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والاعبدالملک تھا ۔ سامعین میر محسوں کرر ہے تھے کہ طاہر بن یوسف کی روح قید خانے سے نکل کراس کے وجود میں آئی ہے۔ اس کی تقریر کا سب سے پہلا اثر میر تھا کہ جن قانسیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کافتوی دیا تھا ، ان کے مکانات کوآگ لگادی گئی ۔ شام کے وقت مشتعل ججوم وزیر اعظم کے کل کے دروازے کے سامنے تعرب لگار ہاتھا۔

(4)

ا کاہرین سلطنت ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کی مسند کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے۔نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور امراء اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ ایک سپاہی نے مند کے پیچھے دروازے کاپر وہ ہٹایا اور خلیفہ چار طبقی غلاموں کی نگل تکواروں کے سائے میں مند پر نمودار ہوا۔ نقیب کے دوسرے اعلان پر امراء اپنی اپنی کرسیوں پر بیڑھ گئے۔

خلیفہ کے حکم پر ناظم شہرنے اٹھ کرشہر کی تا زہ صورت حالات کے متعلق اپنی ر پورٹ پیش کی اور اکثر امراء نے بیے بعد ویگرے اس مراینی رائے کا اظہار کیا۔وہ تمام اس بات برمتفق تھے کہ طاہر کی گرفتاری کے بعدعوام بے عدمشتعل ہو تھے ہیں شہر کے سب سے برے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلایا گیا ہے کہ اُنھوں نے اس کے خلاف بخاوت کا فتوی ویا تھا اور جن علماء نے اس کے بے وین ہونے کا اعلان کیا تھا، مشتعل ہجوم ان گھروں پر ہرروز پھر پھینکتا ہے۔شہر کی مساجد پر گمراہشم کے نوجوان قابض ہور ہے ہیں اور سلطنت کے ایک ایک عہدے وار کو برسر منبر کوسا جارہا ہے۔شہر کے کوتوال نے بتایا کے عبدالعزیز اور عبدالملک کی کوششوں سے فوج کے گئی سیاہی اورافسر وریروہ ان باغیا ندسر گرمیوں کی حوصلہ افز انی کر رہے ہیں ۔ خلیفہ نے بینتمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ " اعْيول كى سرار ميول كے متعلق بم بہت بچھن بيكے بيں - ہم يہ يو چھتے بيں كہم لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے کتنے آدی گرفتار کے؟"

کونوال اور ناظم شیراس سوال پر وزیراعظم کی طرف و کیسے گئے۔وزیراعظم نے اٹھ کر کہا۔ ''امیر المونین کی اجازت سے میں اس سوال کا جواب وینا جا ہتا ہوں''۔

خلیفہ نے اثبات میں سر ہلا دیا اور وزیراعظم نے کہا۔"لوگ اس بات سے زیا دہ برظن ہوئے ہیں کہم نے طاہر پر مقدمہ جلائے بغیر اسے قید میں ڈال دیا ہے ۔ اس نے اپنی تقریروں میں حکومت پر سخت الزامات لگائے تھے۔ اگرا سے عدالت میں لایا جائے تو مجھے یفین ہے کہ وہ کسی الزام کا ثبوت نہیں وے سکے گااور رائے علمہ جوآج ہمارے خلاف ہے کل اس سے کہیں زیا دہ اس کے خلاف ہوجائے گ۔ علمہ جوآج ہمارے خلاف ہے کل اس سے کہیں زیا دہ اس کے خلاف ہوجائے گ۔ ہم اگر آج اندھاد ہندگر فتاریاں شروع کر دیں تو بغداد کے قید خانے بھر جا کیں گے لیکن باغیوں کی تعدادیں کی ندہوگی۔

اس کے علاوہ ترکتان کے مفتوحہ علاقوں برنا تاریوں کے مظالم کی واستانیں مسى سے يوشيده بيں۔ جب اسلامي مما لك كے باشندوں كوينة بيلے كاكر بغداد كے عوام حکومت کوتا تا ریوں کے ساتھ ساز باز کرنے کامجرم گروائے ہیں اور حکومت کھلی عدالت میں نیک نیتی کاثبوت وینے کی بجائے لوگوں بریختی کر کےان کی آواز دہایا عائتی ہے تو وہ بیسوینے میں حق بجانب ہول کے کہ حکومت واقعی مجرم ہے۔طاہر نے منبر پر کھڑے ہوکر بیاعلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ جونوکر پہال سے روانہ ہوئے تھے، ان کے منڈے ہوئے سرول برسابق وزیر خارجہ اور حفزت امیر المومنين مدخله، العالى كے وشخطوں سے الي تحري تکھی ہوئي تھی جس میں تا تا ریوں كو خوارزم برحملة كرنے كى ترغيب دى كئے تھى ليكن ہم آسانى سے بيانا بت كرسكتے ہيں كه یہ ایک انسانہ ہے ۔وحید الدین اپنی پہلی سازق کے انکشاف کے بعد اجا تک روبوش ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پتہ تبیں اور طاہر یہاں سے وحید الدین کے رویوش ہوجائے سے ایک ڈیڑھ ماہ بعد قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا،اس لیےوہ بیہ ثابت نہیں کرسنا کہاں کے ساتھی وحیدالدین سے کوئی تحریریا ہدایت لے کر گئے ps

اس کےعلاوہ اس کے بیان کے مطابق وہ تینوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور

ان کے سرخوارزم شاہ کے پاس بھیج گئے تھے اس کیے وہ اس تحریر کے متعلق بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کرستا۔ مجھے یقین ہے کہاسے قاضی کے سامنے لایا جائے تو بغداد کا احمق ترین آ دمی بھی اسے جھوٹا خیال کرے گا۔اس کے برعکس اس پرمقدمہ چلائے بغیرا سے قید میں رکھنے یا کوئی اور سزا وینے سے بغداد کے لوگوں کی ہے چینی بردھتی جائے گئے۔۔
جائے گئے۔۔

امرائے سلطنت کی اکثریت نے وزیرِ اعظم کی جویز کی جماعت کی۔خلیفہ نے مہلب بن واؤوکی طرف ویکھا اور اس نے اٹھ کرنہایت سے انداز میں تقریر شروع کی:

"ہم طاہر کوایک معمولی عقل کا آ دی سمجھنے میں غلطی کررہے ہیں۔میرے خیال میں ہو بغدا دکی فضا مکدر کرنے کے لیے حکومت خوارزم کی ہدایات برعمل کررہا ہے۔ اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور تھے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقینا اپنے ساتھ بہت کھے لے کر آیا ہوگا۔وہ نوکر جوال کے ساتھ گئے تھے، نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے ممکن ہے کہ دولت کے لا کچ سے دوائی کے مقاصد کا آلہ کار بغنے کے لیے تیار ہو گئے ہوں اور پیجی ممکن ہے کہ وہ زندہ ہوں اور طاہر نے انھیں بغداد کے سی گوشے میں چھیار کھا ہواوران کی موت کا قصداس کیے مشہور کیا ہو کہ ہم ان کی جنتی نہ کریں ۔ آپ صرف اس بھرو سے ہرا سے عدالت میں اینے الزامات ٹابت کرنے کاموقع وینا جاہتے ہیں۔ کہاس کے حق میں گواہی وینے والا کوئی تہیں کیکن اگر اجا تک وہ تین آ دی سی گوشے سے نکل کرعدالت میں آ جا کیں تو عوام کو آب بہبیں سمجماسیں کے کدوہ جھوٹے ہیں ۔اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وحیدالدین محض اس سازش کو چھیانے کے لیے رویوش ہوگیا ہو، ای نے ان متیوں آدمیوں کے سروں پر پچھ ککھا ہوا درائ نے خلیفہ کے جعلی و شخط کیے ہوں ۔ کسی کے
لیے سابق وزیر خارجہ کے ہاتھ کی تحریر پہچا ننا مشکل نہ ہوگا۔ طاہر نے اپنی ایک تقریر
میں کہا تھا کہ قراقرم میں ان کے سرمونڈ کریے تحریریں پڑھی گئیں۔ اس لیے یہ ظاہر
ہوتا ہے کہ اُھیں بغدا و سے طاہر کے ساتھ بھیجنے سے پچھ عرصہ پہلے ہی تیار کرایا گیا تھا

''

وحیدالدین ایک عام آدمی ندتھا۔وہ حکومت کا ایک اہم رکن تھا۔اگرعدالت ہیں اس کی سازش ثابت ہوگئی تو عوام ہم سب کو مجرم گروانیں گے۔اس لیے ہیں اسے عدالت ہیں لانا خطرے سے فالی نہیں سمجھتا۔تا ہم ہیں وزیراعظم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہر دست کسی شخت اقتدام سے عوام کوشتعل کرنا خطرے سے فالی نہیں ۔اگر ہم تد ہر سے کام لیس تو یہ تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔حضرت امیر المونین مدخلہ، اور قابل احتر ام وزیراعظم مجھے اجازت ویں تو میں تخلے میں ایک تجویز پیش کروں گا۔

خلیفہ نے عصر کے وقت وزیرِ اعظم اور مہلب کو حاضر ہونے کا تھم وے کرمجکس برخاست کی ۔

عصر کے وقت جب وزیراعظم خلیفہ کے کل کے دروازے پر پہنچاتو شہر کاناظم
اور مہلب با ہرنگل رہے تھے۔وزیراعظم کے استفسار پر مہلب نے بتایا کہ جھے خلیفہ
نے وقت سے پہلے ہی بلالیا تھااور میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں۔ خلیفہ میرے
ساتھ متفق ہیں اور اب میں آپ کی طرف آرہا تھا۔ میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا ہے
کہ طاہر کوقید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے۔ تا تا ریوں کی افواج مرو پر حملہ ک
چکی ہیں وہ اور اس کے تمام سر پھرے ساتھی موقع ملتے ہی اس طرف بھاگ جا کیں

گے۔ اس کے بعد لوگ خود بخو و صفائدے ہوجا کیں گے۔ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ اگر اسے گرفتار نہ کیا جاتا تو وہ ایک ون یا دو ون کے اندر بغداد جھوڑ نے والا تھا۔ اب ہم اسے رہائی کاموقع دیے ہی شہر میں منادی کرادیں گے کہ اسے پکڑنے والے کوایک بہت بڑی رقم انعام دی جائے گی اور اس کے حالے جائے گی اور اس کے جانے کے ایک یا وہ ون بعد ہم میں شہور کرویں گے کہ وہ خوارزم شاہ کے ایما پر بغداد میں فتنہ بیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ "

وزیراعظم نے کہا۔ ''آپ نے ہمیں بدراستا بتاکر ملک کی بہت ہوی خدمت
کی ہے۔ ہیں ابھی داروغہ کو تکم بھیجتا ہوں کیا سے قید خانے سے بھا وے ''
مہلب نے کہا۔ ''بیر کام میرے ہیرد کیجئے ۔ ہیں کل ناظم شہر کے ساتھ خود
داروغہ کے پاس جاؤں گااورا سے مجھادوں گا کہا سے کیا کرنا چاہیے۔''

وزیراعظم نے کہا۔" آپ نے جھے بہت بڑی وئی کونت سے نجات ولائی، میں آپ کاشکر گزارہوں''۔

مهلب نے جواب دیا۔"بیمیرافرض تھا"۔

لوگ بہت زیادہ مشتعل ہور ہے ہیں میرے خیال میں اسے جلدی قید خانے سے زکال وینا جائے۔

'' آپ مطهئن رہیں، وہ کل تک آزادہو جائے گا''۔

(r)

صفیہ دریا کے کنارے بالائی منزل کی حصت پر کھڑی تھی۔ شام ہونے کوتھی۔ مغربی افق پر افقاب کو اپنی افوش میں لینے والے بادلوں کارنگ سرخ ہور ہاتھا۔ برندے اسان کی مشعل کورو پوش ہوتے و کھے کراپنے اپنے کھونسلوں میں بناہ لے رہے تھے۔فضائے وصند کیے کے ساتھ چاند کا زروی مائل چیرہ روشن ہونے لگا۔
ستارے آسان کے آنچل سے جھا تکنے لگے اور مغموم کا نئات مسکر ااٹھی۔فضا بین خنگی
بڑھ رہی تھی۔ون جرکے تھکے ہوئے ماہی گیرا پنی اپنی کشتیاں دوسرے کنارے پرلگا
رہے تھے۔ پانی کی سطح سے بھی بھی کوئی بے قرار مچھلی ایک دو بالشت اچھلتی پھر
روپوش ہو جاتی۔

صفیہ نیچار نے کا ارادہ کررہی تھی کہا ہے کی کے پاؤں کی آجٹ سائی دی

اسے مزکرہ یکھااور ہے پروائی سے منہ پھیرلیا۔ یہ قاسم تھا۔

اس نے کہا'' صفیہ سردی لگ جائے گی۔ چلو نیچ !''
صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آ گے بڑھ کر کھر دریا کی طرف و کیھنے گی۔

منفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آ گے بڑھ کر کھرو میرے لیے تہباری یہ فاموشی

''صفیہ! خدا کے لیے بولو۔ جھے جی بحرکر کو ہو۔ میرے لیے تہباری یہ فاموشی
نا قابل برداشت ہے۔ آگر مجھے معلوم ہو کہائی وریا کارخ بدل دینے سے تہباری
کھوئی ہوئی مسکرا ہے واپس دلا سنتا ہوں تو خدا کی شم میں اس کے لیے بھی تیارہو جاؤں گا!''

وہ چلائی۔ "تم جھوٹے ہوتم مکارہو۔خداکے لیے جاؤ بچھے پر بیٹان نہرو!"
"دبس میں بہی سننے کے لیے آیا تھا۔"اس نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔

صفیہ نے اور زیا وہ تلخ ہوکر کہا۔" تم ظالم ہو،تم کمینے ہو،تم قوم کے غدا ہو۔ جاؤ ور نہ میں اس حصت سے جملا تگ دول گ!"

قاسم نے آگے بردھ کاس کاباز و بکرلیا۔صفیہ!واقعی مہیں مجھ سے اتی انرت

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

میں تہرہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی ۔اس نے ابنا ہازوجھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

یہسب کچھطا ہرکی وجہ سے ہے۔ وہ بعقوف بدو! قاسم غصے سے وانت پیش رہاتھا۔

" میں تهربیں ہمیشہ قابل فرت مجھتی تھی۔"

"تم بھٹ کہتی ہوتم نے آج جو کھے ابا ، ای اور سکینہ سے کہا ہے ، ہیں اُن چکا ہوں۔ جھے سے نفرت کی وجہ میہ ہے کہتم اس جابل سے محبت کرتی ہولیکن تہرہیں اپنا فیصلہ بدلنارڈ ہے گائم میرے یا وُں پرسرر کھنے پرمجبور ہوجاؤگی!"

صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیں مرجانا بہتر ہمجھوں گی اور میں ہے کہتے ہوئے کہا۔ ہیں مرجانا بہتر ہمجھوں گی اور میں ہے کہتے ہوئے شرم محسون نہیں کرتی کہ جھے اس سے محبت ہے۔ میں نے جو کچھ پچا، چچی اور سکینہ سے کہا ہے، تمام دینا کے سامنے کبوں گی۔ تم زیادہ سے زیادہ موت کی سزاوے سکتے ہولیکن مجھے اس کل سے زیادہ اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگ ۔ تم موت کی سزاوے سکتے ہولیکن اس کی محبت نہیں چھین سکتے ۔

دونته دین اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی لیکن عمل تنہیں یقین ولاتا ہوں کہا ہے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگ ۔''

'' بیصے اس کی پرواہ نہیں۔ میں اسے ہرجگہ و کیے سکوں گی۔ وریا کی ان اہروں میں چاند کی روشنی میں، ستاروں کی جگمگا ہے میں، وہ ہروفت میر سے پاس ہوگا۔ میں پھولوں میں اس کی سکرا ہے ویکھوں گی، ہوا دُن کیسرسرا ہے میں اس کی آواز سنوں گی۔ تم اسے مجھ سے چھین سکتے ہو۔ خدا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تہاری محبت کوائی بات کی پروائیس کہ وہ زندہ رہے یا مرجائے ممہدیں اس کی زندگ کے بلند مقاصد سے کوئی ولچین ہیں؟

تم ان بلند مقاصد کے متعلق کیا جائے ہو۔ ایک گندی نالی میں پلنے والا کیڑا
آسان کی بلند یوں سے باتیں کرنے والے عقاب کے خیالات کیسے بچھ سنا ہے؟
تو کیا تم یہ پیند کروگ کہ تمہارے عقاب کے پرصرف تمہاری وجہ سے کاٹ
ڈالے جا کیں؟ اگر تم یہ جا ہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہ تو تم اسے موت کے منہ سے بچاسکتی ہوگیاں تہمیں ایک جھوٹی سے ٹر بانی و بنا پڑے گی۔

میں اس کے لیے بوی سے بوی قربانی وے عق ہوں۔

لیکن بیا چھی طرح سوچ او جہرہیں صرف اس کی ذات ہے محبت ہے۔ اس کے مقاصد کے لیے تربان دیو گا جہرہیں اپنی محبت قربان کرنا پڑے گی۔ بتاؤتم اس کے لیے تیارہ وجوا وا خاموش کیوں ہو گئیں۔۔۔۔۔ میں آج تہبارا امتحان لینے کے لیے تیارہ وجوا وا خاموش کیوں ہو گئیں ۔۔۔۔۔ میں آج تہبارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ کان کھول کر شنو ۔اسے قبل کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن تہبارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سنتا ہے۔ میں اسے قید خانے سے فرار ہونے کاموقع وے سکتا ہوں ۔وہ ترکتان یا کسی اور ملک میں جاکرا پے باند مقاصد کے لیے زندہ رہ سکتا ہوں۔ وہ ترکتان یا کسی اور ملک میں جاکرا پے باند مقاصد کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔

صفید نے قدرے نرم ہو کرسوال کیا۔اوراس کے عوض مجھ سے کیا وعدہ لیا علی ہو؟

یہ کہتم میرے ساتھ شاوی کرلوگ؟

دونوں کچھ دریا یک دوسرے کو ویکھتے رہے۔ صفیہ کے کانوں میں طاہر کے یہ الفاظ مو نج رہے ہے ایک عالی شان محل میں رہ کر بھی ابنا دم گھٹنا محسوں کرتی ہیں لفاظ مو نج رہے ہے۔ آپ ایک عالی شان محل میں رہ کر بھی ابنا دم گھٹنا محسوں کرتی ہیں لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں الی بہنیں جنہیں اس آسان کے نیچ سر

چھپانے کی جگہ نہیں مکتی ۔اس وفت میری توجہ کی حق داروہ ہیں ۔اسلام کی وہ بدنصیب بیٹیاں اپنی عراق ،عرب اور مصر کے پُر اس شہروں میں رہنے والی بہنوں سے پکار پکار کریہ کہدر ہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی ،شو ہراورعزیز ہماری مدد کو پینی سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ ندروکو!

دریا میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح جس کے ہاتھ میں کنارے پراگ ہونی گھاس کے چند شکے آگئے ہوں ۔ صفیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔۔ ۔۔ میں وعدہ کرتی ہوں ۔ لیکن مجھے تمباری باتوں پر یقین ٹیس آتا ۔ اُسے قید سے چھوانا تمبارے بس میں ٹیس۔

قاسم نے پُرامید ہوکرکہا ہم اطمینان رکھو۔وہ بہت جلد آزاد ہوجائے گا۔
صفیہ نے سرایا التجابن کرکہا۔ قاسم میر ہے ساتھ دھوکا نہ کرنا۔ عالم اسلام کواس
کی ضرورت ہے۔ اگرتم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میر اگلا کھونٹ
ڈالو۔میرا ہونا ایک جیسا ہے لیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسا نوں کی ہوت ہو۔
قاسم نے جواب دیا ہم عنقریب سنوگ کہ وہ خوارزم پہنچ چکا ہے۔ چلو نے چلو

صفیداس کے ساتھ چل دی۔

وہ کمرے میں واخل ہوئی تو سکیند نے کہا ہم کہاں غائب ہوگئی تھیں۔ کھانا شفتدا ہوگیا۔

وہ جواب ویے بغیرائے بستر پر لیٹ گی اور تکے میں منہ چھپا کر بچکیاں لینے گی ۔سکینہ نے اسے اٹھا کرا بی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔صفیہ ۔صفیہ!! تہمہیں کیا ہوگیا۔ بتاؤ۔خدا کے لیے بتاؤ!لیکن صفیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

ہوئے کہا۔ سکینہ جاؤ! مجھے تنہار ہے دو۔

(4)

شام کے وقت قید خانے کی چار دیواری کے اندر داروغہ کے مکان کے ایک کرے میں مہلب ،ناظم شہر اور دوراغہ بیٹھے ہوئے تھے۔ناظم شہر نے مہلب سے سوال کیا۔فرض کیجئے۔اگر آج اس نے کھانا نہ کھایا تو؟

تۇ كل ضروركھائے گا۔

داروغہ نے کہا۔ میری نظر میں آؤو حیدالدین بھی کم خطرنا کے نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہوہ کسی وفت ہماری گردن پر تلوار ثابت نہ ہوگا اس لیے بہتر یہ ہوگا کہا ہے بھی قید خانے کی زندگی ہے آزا وکیا جائے۔

> مہلب نے جواب دیا۔اس کے متعلق بعد میں دیکھاجائے گا۔ ایک سپائی نے اندرا کراطلاع دی کہ قاسم آپ سے ملنا جا ہتا ہے۔ مہلب نے جیران ہوکر سوال کیا۔قاسم؟ بلاؤ اُسے! قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہ وہ اسے دیر سے ڈھونڈ رہا ہے۔

مہلب نے سوال کیا۔ تمہیں میرے یہاں آنے کی کس نے خبر دی؟ مجھے آپ مہلب نے سوال کیا۔ تمہیں میرے یہاں آنے کی کس نے خبر دی؟ مجھے آپ کی قیام گاہ سے پتہ چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ گئے ہیں۔ ناظم کے گھر سے اس جگہ کا پتہ ملا۔ میں آپ سے تنہائی میں دویا تیں کرنا چاہتا ہوں۔

مہلب نے ناظم اور دوراغہ کو اشارہ کیا اور وہ اُٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے ۔قاسم کری پر بیٹھ گیا۔

ملب نے سوال کیا۔ آپ پر بیثان معلوم ہوتے ہیں۔ کہیے خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھا جا ہتا ہوں۔

لوچھنے!

مجھے اباجان سے معلوم ہوا کہ آپ طاہر کوفر ارہونے کاموقع دیناجا ہے ہیں۔ بیدُرست ہے لیکن میہ بات آپ کی کونہ بگائے۔

میں بحثیت ایک دوست کے بوچسا جا ہتا ہوں کد کیا واقعی بیدرست ہے؟ بد بالکل درُست ہے لیکن اگر آپ کو بد بات پسند ند ہوتو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا

10

''نہیں نہیں ۔قاسم نے جواب ویا۔ بلکہ میں بید چاہتا ہوں کہ آپ بید فیصلہ تبدیل نہ کریں۔

مہلب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ آپ اپ ضمیر پرکوئی ہو جھمسوں کر رہے ہیں؟

قاسم نے بنتے ہوئے جواب دیا۔میرے پاس بوجھ محسوں کرنے والاضمیر نہیں

میں ایسے ضمیر کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن بیرتو بتائے کہ آپ ایسے خطرنا ک آ دمی کوآزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ وہ آزاد ہوکر بھی میر ااور آپ کاؤشمن رے گا۔

تواس كامطلب بكرآب أعدد

آپ گھبرائے نہیں۔اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آزاد ہوتو میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کاموقع دوں گا۔

> قاسم نے کچھ کر کہا۔ میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا۔ اگر میں اپنے دوست کے لے کچھ کرسکوں تو مجھے راحت ہوگی۔

میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ تبیں ۔ آپ جائے ہیں کہ میری صفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ حا ہر کوہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا۔ اسے طاہر کے ساتھ صرف اس لیے ولی ہی تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے ۔ اب وہ جھ سے برظن ہو چکی ہے۔ اگر آپ میری مدوکریں تو ہم اسے یقین ولا سکتے ہیں کہ طاہر کو ہزاو کرانے میں میری کوششوں کو بھی وظل تھا اور آپ نے میری ووی کی وجہ سے فلیفہ کے سامنے یہ جو یہ بیش کی تھی۔ شایدا سے میرے کہنے پریفین آجائے۔ فلیفہ کے سامنے یہ جو یہ بیش کی تھی۔ شایدا سے میرے کہنے پریفین آجائے۔

مہلب نے کہا۔ اتنی سے بات؟ میں بجھتا تھا کہ آپ بجھے کسی بڑے کام لے لیے کہیں گے۔ کل مج میر ایبلاکام بھی ہوگا لیکن بھی بہتر ہوگا کہ میں اس کے ساتھ با تیں کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ کسی الین جگہ با تیں کروں جہاں وہ کن سکے۔

قاسم نے جواب دیا۔اس کا انتظام ہو جائے گا۔اس پرصرف پی ظاہر ہونا کانی ہے کہ بیں آپ کے ساتھ ہا تیں کررہا ہوں۔وہ یقینا سُننے کے لیے آئے گی۔

مہلب نے بینتے ہوئے کہا۔ آئندہ سیاسی زندگی میں آپ کے لیے الیسی ہوشیار بیوی بہت بڑی معاون ثابت ہوگ ۔ میں آپ کے سر پر سپہ سالار کی دستار رکھ رہا ہوں ۔

شکریہ! اورآپ کے متعلق میرا دل بیگواہی ویتا ہے کہ والد کے بعد بغدا د کے وزارت عظمیٰ کاقلم دان آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔

لیکن مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے کہ آپ بیک وقت دونوں عہدے سنجالنے کی کوشش کریں گے۔

اورآپ کے متعلق مجھے میہ خدشہ ہے کہ آپ خلیفہ کا تاج چھینے سے بھی در اپنے نہ کریں گے۔

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

| - 41  |    |       |     | 1.0    | . T  |
|-------|----|-------|-----|--------|------|
| حجازی | سم | 10000 | حصه | ا جنال | اخزک |

مہلب نے بیشتے ہوئے شجیدہ ہو کر کہا لیکن تم جانتے ہو کہ میں خلیفہ کاو فا دار ہوں۔

ہوں۔ قاسم نے اُٹھ کر کہا۔ میں نداق کررہاتھا۔اچھامیں جاتا ہوں۔آپ سے آنے کاوعدہ یا در کھے۔

میں ضرور آؤں گا۔

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

## فدرت كاباته

طاہر مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا گرڈ عاما تگ رہاتھا کہ پرے دارآئے اور
اس کی کوٹھڑی کے اندر کھانا رکھ کر چلے گئے ۔گزشتہ دو دن سے اس کی طبعیت ناساز
تھی ،اس لیے دُعا سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نددی
۔ تھوڑی دیر کوٹھڑی میں ٹبلنے کے بعد وہ دیوار سے فیک لگا کر بیٹھ گیا ۔ پھر پچھ سوچ کر
اٹھا اور کوٹھڑی کے دوسرے جھے میں جا کر وحید الدین کو آواز دی ۔ آج آپ نہیں
ہ کیں گے۔

میں ابھی آتا ہول اس نے جواب دیا۔

طاہر کچھ دریاں کے انتظار میں ٹہلتا رہا گھر عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وحیدالدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کرسوال کیا۔ تمہاری طبعیت اب کیسی ے؟

طاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکراس نے قریب آکر کہا۔ تم نماز پڑھ رہے ہو!

وہ تھوڑی دریاس کے قریب ہیٹارہا پھراچا تک بولا۔ تمہارے کمرے سے پنیر کی والر ہی ہے۔

طاہر شنت کی رکھتیں پوری کرنے کے بعداس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھرزورزور سے مُو تکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں جیران ہوں کہ مجھے آج پنیر کی کو آر بی ہے؟

طاہرنے جواب دیا۔میری قوت شاماتو آج کام نہیں کرتی۔ دروازے کے سامنے میر اکھانا پڑا ہے۔اگراس میں پنیر ہے تو آپ کھا تھتے ہیں وحیدالدین نے دوبارہ زور سے سوتھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گوشت بھی ہے۔ بیل جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ان کمبخوں نے صرف دوعیدوں پر گوشت بھیجا ہے۔ پنیر کا تو بیں نے بہی تھے ان کمبخوں نے میر کیا ہیں گرو۔ گوشت بھیجا ہے۔ پنیر کا تو بیں نے بہی تصور بھی تبیں کیا۔ میر کیا ہت پر یفین کرو۔ پہر سے داروں میں تبہارا کوئی فہ کوئی عقیدت مند ضرور ہے۔ میں گوشت اور پنیر کا خواہشند نہیں لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضروریا در کھنا جا ہے۔ اُف! تم نماز براہ صربے ہو!

طاہر نے نماز فرض پوری کی اور کہا۔ آپ وہ کھانا اُٹھا کیوں نہیں لیتے۔ اگراس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا ، اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کالیکن اگر صرف سُو تھی روتی ہے تو ساری آپ کو کھانا پڑے گ۔

خدا کی شم میری قوت شامه مجھے دھوکا نہیں دیتی ۔ یہ کہد کروہ اٹھا اور برتن اٹھا کرطا ہر کے قریب آ جیٹھا۔خدا تمہارے عقیدت مند کوجز ائے خیر دے ۔ گوشت بھی ہے اور پنیر بھی ۔ارے روئی بھی روغنی ہے۔

طاہرنے کہا میراا نظارنہ بیجنے ۔ ٹی نمازختم کرکے آپ کے ساتھ ٹریک ہو جاؤں گا۔

بے شک اطمینان سے پڑھو۔ کھانا ہم دونوں کی خرورت سے زیادہ ہے۔ میں پنیر سے شروع کرنا ہوں لیکن تنہارا حصد رکھاوں گا۔ وہ نوالہ چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہدرہا تھا۔ یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے۔ خدا کی تنم اگر میں رہا ہوکر وزیراعظم بن جاؤں تو بغدا دے تمام فیاض آدمیوں کوقید خانے کے سپاہی بحرتی کر اول اور یہ کم دوں کہ ہے گناہ قید یوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے جیس بلکہ دودوہ ، شہداور پھل بھی۔ میں مرکاری با غانت کے تمام پھل قید یوں جائے ۔ بیس بلکہ دودوہ ، شہداور پھل بھی۔ میں مرکاری با غانت کے تمام پھل قید یوں

### کے لیے وقف کرووں گا۔

طاہر نے نمازختم کر کے دنیا کے لیے ہاتھا ٹھائے تو وحیدالدین کے جبڑوں کی آواز سے بہت نا گوارمحسوں ہورہی تھی ۔اچا تک یہ چپاچپ کی آواز بند ہوگئی اور چند لوات کے بعد طاہر کا ساتھی چلایا ۔طاہر! طاہر!اس کھانے کو ہاتھے نہ لگانا ۔زہر!زہر!! طاہر نے دہشت زوہ ہوکرائی کی طرف و یکھا۔وہ زمین پر سمبل ساہوکر تڑپ رہا تھا۔ یہرے وہ ست خدا حافظ!

وحیدالدین نے محسوں کیا کہ کوئی اپنے طاقت ورہاتھوں سے اس کا گلا کھونٹ
رہا ہے۔ چند ہارکروٹیں بدلتے کے بعد اس نے ہاتھوں کا سہارا لے کرسراویر اُٹھایا
اور پھرفرش پر پٹنے دیا۔ طاہر نے اس بازور سے سنجال کر اس کا سراپی امنوش
میں لے لیا۔ اچا تک اس کے جسم کے تمام چھے تن گئے اوروہ آخری کی لینے کے بعد
شفتہ اہو گیا۔

طاہر کی حالت اس فض کی ہے جے اچا تک فالج نے آدبایا ہو۔ وہ اپنی زندگی میں بھی اس فدرخوف زوہ نہیں ہوا تھا۔ چندلھات وہ وحیدالدین کاسراپنی گود میں بھی اس فدرخوف زوہ نہیں ہوا تھا۔ چندلھات وہ وحیدالدین کاسراپنی گود میں ہے سے وحرکت بیشا رہا۔ آہتہ آہتہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے گی۔ خوف سے پھر ائی ہوئی آئکھیں گر دو پیش کا جائز ہ لینے گیس بہتھوں میں حرکت بیدا ہوئی۔ وہ وحیدالدین کوٹول رہا تھا۔ اُسے نیوا رہا تھا۔ بیمر چکا ہے۔ اس کے دل نے اواز دی نہیں تو مرحکا ہے۔ یہ کھانا تیر سے لیے آیا تھا اوراب۔

ایک خیال بیلی کی سینزی ہے اس کے دماغ میں آیا۔ اس کی سانس تیز ہونے گئی۔ اس کا ول دھڑ کنے لگا۔اس کے کان سائیں سائیں کرنے گئے۔اس کے ہاتھ پاؤں چھول گئے۔ وروازے سے باہر چند آومیوں کے سیرجیوں سے اتر نے کی آمیٹ سنائی وی اور ایک آن میں اس کی تمام کھوئی ہوئی قو تمیں واپس "گئیں-

اس نے وحیدالدین کی لاش اٹھائی اور کوٹھری کے دوسرے جھے ہیں جاکر
سوراخ کے اندروکلیل کر پھر کی سلیں اُوپر رکھویں ۔ پاؤں کی آہٹ قریب آرہی تھی
۔ وہ جلدی سے کھانے کے بر تنول کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔آدی
وروازے پر کھڑے تھوڑی دیر با تیں کرتے رہے پھر کسی نے زورزور سے وروازہ
کھٹ کھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد تقل میں چابی ڈالنے کی آہٹ سُنائی وی۔پھر
وروازے کی زنجیر کے کھٹ سے گرنے کی آواز آئی۔ وروازے کی چڑج اہے سُن

مہلب، داروغداور ناظم شہر پانچ سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ایک سیابی کے ہاتھ میں مشعل تھی۔

طاہر کے جسم کو تھوکر مار نے کے بعد مہلب نے کہا۔ ویکھا! تم کہتے تھے کہ ذرا اورا بتظار کرلیں۔ اس زہر کا ایک قطرہ ہاتھی کو مار دینے کے لیے کائی تھا۔ ذرا شعل یہ چے کرو۔ بیں دیکھوں اس نے کیا کھایا ہے۔ سپاہی نے مضعل نیچے کی اور مہلب نے کہا۔ دیکھا کیں بین نے کہا تھا کہ بید ہوسب سے پہلے پنیر سے شروع ہوگالیکن بیہ او سے سے زیادہ چٹ کر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چبائے بغیر نگل گیا ور شاس کا ایک ہی تھمہ کافی تھا۔ بیر باقی پنیرا ٹھا او کی وحید الدین کی دعوت ہوگا۔ آؤمیر ایہاں دم اس کھنتا ہے۔ اب اسے سنجالنا سپاہوں کا کام ہے۔ دیکھولاش کے ساتھ پھر ضرور باندھ لینا۔ لیکن دہ اتنا ہواری نہ ہو کہ ویں ڈوب جائے اور کل ماہی گیرا سے دکھا تے بہر میں بی تھرصر وں رہے۔ کہریں۔ پھر میں دہوا ہے اور کیل ماہی گیرا سے دکھا تے بھریں۔ پھر میں دوا تنا ہوا کہ داش بیانی کی سطح پر ظاہر نہ ہولیکن بہتی ضرور رہے۔

واروغہ نے کہا۔ آپ فکرنہ سیجئے۔ بیاس متم کی بیس لاشیں محافا نے لگا چکے بیں ۔ بیمیر سے خاص آ دمی بیں۔

مہلب نے سونے کے چند سکے نکال کرسپاہیوں میں با نٹتے ہوئے کہا۔ یہ تما راانعام ہے۔

مہلب،ناظم اور داروغہ چلے گئے ۔ سپاہیوں نے طاہر کو گھیسٹ کر ہا ہر نکالا اور
کندھوں پر لاوکر چل ویے ۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اُنہوں نے اسے ستی
میں پچینک دیا ۔ طاہر کی کمر میں بخت چوٹ آئی لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی ۔
میں پپینک دیا ۔ طاہر کی کمر میں بخت چوٹ آئی لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی ۔
مین سپاہی واپس چلے گئے اور دوسیاہی ستی کو پانی میں دھکیل کراس پرسوار ہوگئے ۔
مین سپاہی نے کہا تم اس کی کمر کے ساتھ پھر با خرھوا ور چئوسنجالتا ہوں ۔
میم سب بُرے کام مجھ سے کرواتے ہو!

اب اس کے ساتھاور بُرانی کیا ہوسکتی ہے؟ آج تم بیکام کرو کل میں کروں گا

کل بھی دو دوائٹر فیاں مل جائیں گی۔خداکرے دزیر خارجہ چنداور آ دمیوں پر بھی اپنے زہر کی آ زمائش کرے لیکن دوست! اس کام سے وزیر ناظم اور دوراغہ نے جو پچھ حاصل کیا ہوگا اس کا ہزارواں حصہ بھی ہمیں نہیں ملا۔

سی پر تمام ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔سیابی نے طاہر کی کمر میں ری ڈال کراس کے ساتھا کی پھر باندھ دیا۔منجدھار میں پہنچ کر دونوں نے طاہر کو ہاتھ اور پاؤں سے بکڑا اور آہت ہے پانی میں ڈال دیا۔

طاہر کچھ درے دم رو کے پانی کے ساتھ بہتارہا۔ بالآخراس نے اوپر آنے کی کوشش کی ۔ کمر کے ساتھ پھر بہلے ہیکانی کس کر بندھا ہوا تھا اور بھیگ جانے سے

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

ری کی گرہ اور زیادہ ہخت ہوگئ تھی۔ تاہم اس نے محسوں کیا کہوہ پھتر کابو جھا ٹھا کر تیرستا ہے۔ جب تک شی کافی دور نہ چلی گئی۔ وہ صرف سانس لینے کے لیے سراو پر نکال کر تیرتا رہا۔ اس نے چند ہا را بی کمر کے بوجھ سے چھٹکا را حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیا بی کی بجائے چند تو طے آگئے۔ کپڑوں میں پانی رہے جانے کوشش کی لیکن اسے کامیا بی کی بجائے چند تو طے آگئے۔ کپڑوں میں پانی رہے جانے کے باعث اس نے محسوں کیا کہ اتنا ہو جھ لے کر کنا رہے تک پہنچنا آسان نہیں۔ اس کا رُخ دوسرے کنا رہے گی طرف تھا لیکن تیز رفتا راور سرد پانی اسے کنا رہے کی طرف تھا لیکن تیز رفتا راور سرد پانی اسے کنا رہے کی طرف ایک گئی گزیبار کے ساتھ نیچے جانا پڑا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور اسکے اعظاشل ہور ہے تھے لیکن قدرت کی اعانت پر ایک متز لزل نہونے والے یقین نے اس کی حوصلہ بہت نہ ہونے دیا۔

(4)

رات کے وقت سونے سے پہلے سکینہ کچھ دیر صفیہ کے پاس بیٹھی اِ دھراُ دھر کی باتیں کرتی رہے ۔صفیہ بے تو جن سے بھی بھی سی بات کا جواب ویتی اور پھر خاموش ہوجاتی۔

جاؤ سکینہ ہو جاؤ۔صفیہ ہے کہتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی ۔سکینہ اُٹھ کر آ ہستہ آ ہستہ برابر والے کمرے کی طرف بڑھی ۔ دروازے کاپر دہ اُٹھایالیکن کچھیوچ کرصفیہ کی طرف دیکھنے گئی۔۔

صفید!اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایک چیز دکھانا جا ہتی ہوں۔ وہ کیا؟

البھى لاتى ہوں!

سكيندا پنے كمرے سے جاندى كاايك چيوٹا سا ڈبداُٹھالائى اور گرى كھسكاكر

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم عجازی

صفیہ کے بستر کے قریب بیٹھائی۔

بھلااس میں کیا ہے؟ سکینہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم!

ویکھوٹو ہیں۔ سکینہ نے ڈبکھول کراس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ صفیہ نے

ہے پر وائی سے گر دن او پراٹھائی اورا کیٹ نظر ڈالنے کے بعد پھرا بناسر سکیے پرر کھ دیا۔

سکینہ نے ڈ ہے سے چکتے ہوئے موتوں کا ہار نکال کراسے دکھاتے ہوے کہا

۔ بیاد، میں نے آئ بی منگوایا ہے۔ میر اارادہ تھا کہ جہیں شادی کے موقع پر بیتی نفہ

پیش کروں گی لیکن میں اسنے دن انتظار نہیں کرسکتی ہے اسے اپنے یاس رکھو۔ جو ہری

کہنا تھا کہا سے بوے موتی سارے بغداد میں نہیں۔ میں نے اسے ایک ہیرے

کہنا تھا کہا سے میوے موتی سارے بغداد میں نہیں۔ میں نے اسے ایک ہیرے

کی انگوشی لانے کے لیے بھی کہا ہے وہ کہنا تھا کہ بغداد میں اس جیسا ہیراکسی کے

یاس نہیں ہوگا۔ اوصفیہ یہ ہار مجھے ہمن کردکھاؤ۔

یاس نہیں ہوگا۔ اوصفیہ یہ ہار مجھے ہمن کردکھاؤ۔

صفیہ ہے حس وحرکت موتوں کے ہار کی طرف و کھے رہی تھی۔ سکیند نے اُسے ہازو سے تھینچ کر اُوپر اٹھایا اور اس کی مزاحت کے باوجوداس کے گلے میں ہار ڈال ویا۔

سفیہ ہاراُ تارنے کی کوشش کرری تھی اور سکیندا سے روک رہی تھی اس زور
از مائی میں ہار کی اڑی پر دونوں کی گردنت مضبوط ہوتی گئی۔
سکینہ کہ رہی تھی۔ خدا کے لیے اسے مت اتا رو۔ یہ بدشگونی ہے۔
منبیں مجھے تبہارے موتوں اور تماہرے ہیروں سے نفرت ہے۔
مجھے اس محل سے نفرت ہے۔ مجھے اپنی زندگ سے نفرت ہے۔ سکینہ! سکینہ!
مجھے تگ نہ کرو!

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

اس کش مکش میں ہارٹوٹ گیا۔ کچھ وٹی بستر اور کچھ فرش پر بھر گئے۔ سکینہ نے آبدیدہ ہوکر کہاتم بہت ظالم ہو!

صفیہ نے قدرے زم ہوکر کہا۔ سکینہ مجھے معاف کر دو۔ میں صبح ان موتوں کو اپنے ہاتھوں سے پر وکر پہن لول گی۔ لیکن صرف تمھا رے لیے کی اور کے لیے ہیں

لیکنتم نے قاسم کے ساتھ شادی کاوعدہ نہیں کیا؟ تم نے کھانا کھاتے وفت امی جان کے سامنے رضامندی کااظہار نہیں کیا؟ میں جانتی ہوں تم صرف مجھے ڑلانا جا ہتی ہو۔

سكينه!ميرامطلب بيتها كما كرمين زنده ربى توقاسم كے ساتھ شاوى كرلوں گ

نگلی ۔ لوگ جیسے مرکز شادی کیا کرتے ہیں ۔

لیکن سکین! شادی سے پہلے اگر مجھے موت آ جائے تو؟ بکونہیں ہتم اس سال تک جیوگ۔

سکینہ نے موتی پُن کر ڈ ہے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں ضبح خودانہیں پروکر تہارے گلے میں ڈالوں گی۔قاسم۔ای اورابائے سامنے ہیں بلکہ تمام سہیلیوں کے سامنے۔

سکیندا پنے کمرے میں جا کرسوگئی۔صفیہ کچھ دریستر پر لیٹ کرجیت کی طرف دیکھتی رہی۔ پھراس نے کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی لیکن چندورق اُلٹنے کے بعد کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی لیکن چندورق اُلٹنے کے بعد کتاب ایک طرف رکھ دی اور تم پھھا کرسونے کی کوشش کی لیکن اسے نیندند آئی۔ چند کروٹیس بدلنے کے بعدوہ اُٹھ کر کمرے میں شہلنے گئی۔شہلتے ٹری پر بیٹھ گئی۔

چرا ٹھ کردورازہ کھولااورد بے یاؤں بایرنکل آئی۔

برآمدوں سے گورتی ہوئی گل کے دوسرے سرے دریا کے کنارے جانپنجی ۔ راستے میں اُسے خیال آیا کہ وہ نظے یا دُل ہے لیکن اس نے پر واہ نہ کی۔

وہ کچے در کونے کے کرے کے سامنے بلند چبورے مرکوری جاند کی روشنی میں دریا کامنظر دیکھتی رہی کے مروہ آہتہ آہتہ میر حیوں پریا وُں رکھتی نیچے اُر ی اور ا خری میرهی پرجویانی کی سطح ہے ایک بالشت اُور تھی۔ بیٹھ گئی۔ قاسم اسے پیخوش خبری وے چکاتھا کے طاہر آج رات آزاد ہوجائے گااور شاید آزاد ہوتے ہی بغداو سے نکل جائے۔ا سے جس قدراس کے آزادہونے کی خوشی تھی، اُسی قدراس بات کا غم تھا کہ باقی تمام زندگی بغداد کاپُررونق شیرا ہے۔ ُو نانظر آئے گا۔اس کی زندگی کی مسكراہٹیں ہمیشہ کے لیے چھن جائیں گی۔ کاش وہ آزاد ہو کر پہاں رہ سَنا۔ کاش! وہ اس کے ساتھ جاسکتی ۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک مچھلی اُچھلی اور پھر یانی میں عَاسَبِ ہوگئی ۔صفیہ نے اپنے ول میں کہا۔ مجھ میں اوراس مجھلی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ آسان کوایک بڑاسمندر سمجھ کرایک ہی جہت میں وہاں پہنچ جانا جا ہتی ہے۔اپنے جھوٹے جھوڑے میر دیکھ کراہے بیرخیال گزرتا ہے کہ شاید میں اُڑ سکتی ہوں کیکن بیر یانی کی سطح سے او پرایک نگاہ سے دیکھ بھی نہیں عتی ۔اسے کیامعلوم کاس کی برصرف تیرنے کے لیے ہیں۔اُڑنے کے لیے ہیں۔ یانی کی میرائی میں غوطہ لگا کر مجلی سطح کی بچیز تک پہنے سکتی ہے نیلگوں فضا میں پرواز نہیں کرسکتی ۔صفیہ بیکل تیرے لیے الكي جيل بي ق ن ال ك كد اور بدأو دارياني كي عظير تيرت موسة آسان کی بلندیوں مرأڑنے والا ایک آزاد مرعمہ دیکھا۔ و نے یانی سے اُچھل کراس کا ساتھ دینا جا ہالیکن تیرے پاس اُ ڑنے کے لیے پر ندیتھے۔تیرے ساتھی آسان سے

سر گوشیال کرنے والے عقاب جیس ۔اس کے بداؤ وار اور گدلے یانی میس رہنے والے پچھوے ہیں لیکن نہیں ،تو حجیل میں پیدا ہونے کے باوجود بھی شایداس عقاب کا ساتھ و ہے سکتی لیکن شکار یوں نے اسے پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر ویا اورایک پھوے نے آگر تجھ سے بہ کہا کہ اگر تو اس بچیز میں میرے ساتھ رہنا پیند كري تواس عقاب كو پنجرے سے نكال دوں كائونے اس عقاب كو آزا وكروائے کے لیے یہ وعدہ کرایا ۔ تو نے بہت اچھا کیالیکن کیا تو اس قابل نفرت کچھوے کے ساتھ کیچڑ میں رہ سکے گی؟ مجھے صرف موت اس کش کمش سے نجات ولا سکتی ہے۔ خوو کشی \_\_\_\_\_ شہیں نہیں ہے بُرولی ہے۔ پیغدا کی رحمت ہے انکار ہے۔ بدانسانیت کی تو بین ہے۔اس نے اسکھوں میں اس و مرتے ہوئے آسان کی طرف و یکھااور ہاتھ پھیلا کر بلند آواز میں کہا میرے اللہ! مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے ۔ایک ہے سعورت جس کا ونیا میں کوئی نہیں ۔ آج تیری رحمت کا سہارا لیتی ہے۔

وہ اٹھنے کا ارادہ کررہی تھی کہا ہے اپنے قریب پائی میں ہلکا ساشور سُنائی دیا اس نے چونک کر ادھراُ دھرو کے اسے چند قدم کے فاصلے پر کوئی پائی میں آہت ہو ہو تھ کر ادھراُ دھرو کے اسے جند قدم کے فاصلے پر کوئی پائی میں آہت ہو اہت ہاتھ پاؤں مار رہا تھا ۔ خوف سے اس کا ول دھڑ کئے لگا اوروہ چند سٹر صیال او پر چڑھ کر کھڑی ہوگئی ۔ ایک آ دی پائی میں ڈوب ڈوب کر اُٹھر نے کی کوشش کر رہا تھا ۔ صفیہ نے محسوں کیا کہاس کی طاقت جواب وے چکی ہے ۔ چند گزنے جو بانے کے بعدوہ سٹرھی کے جندگر نیچے جانے کے بعدوہ سٹرھی کے قریب بھٹی گیا ۔ اس نے دونوں با ڈوسٹرھی پر پھیلا کر ابنا سرفیک دیا لیکن خوف پر ہمدردی غالب آگئی ۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے امری۔
میں کون ہو؟ اس نے سبمی ہوئی آ واز میں کہا ۔

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

اس نے جنبش تک ندگی۔ وہ ہری طرح ہانپ رہا تھا۔ صفیہ ذرااور جرات کر کے آگے بڑھی اور اس سے دوسٹر صیاں اوپر کھڑی ہوکر ہولی۔ میں پوچھتی ہوں تم کون ہواوراس وقت یہاں کیوں آئے؟

اس نے سراو پراٹھا کراورا کی نظر صفیہ کود کیھنے کے بعد پھرینچے ڈال دیا۔ ایک ثامیے کے لیے صفیہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہوکر رہ گئے۔اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔طاہر!۔۔۔۔۔طاہر! آپ۔۔۔۔۔۔اس حال میں؟

اس نے دوبارہ گرون اٹھائی کون صفیہ؟

صفیہ نے آگے بڑھ کراس کاباز و بکڑلیا اور اوپر کھنچنے لگی ۔طاہر میڑھی پر چڑھ کر کیٹ گیا ۔صفیہ نے اس کی کمر کے ستھ بندھی ہوئی پھر کی سل و کھے کر کہا ظالم وغا باز، کمینہ!

کون؟۔۔۔۔۔میں؟طاہر نے ذراگر دن اٹھا کرسوال کیا۔ خہیں ۔ نہیں میں قاسم کے متعلق کہہ رہی ہوں ۔ اس نے آپ کوقید سے چھڑا نے کاوعدہ کیا تھا۔طاہر نے اُٹھ کر اپناسر ہاتھوں میں دہاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارامحل ہے۔

جي بال-

بہت دُوراً گیا میں۔ یہ پھر مجھے بری طرح دوسری دنیا کی طرف دھکیل رہاتھا۔ ۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔ مجھے ان دوا دمیوں سے شتی پر بی نیٹ لینا چا ہے تھا! صفیہ نے کہا۔ یہاں خطرہ ہے۔ اُٹھے میرے ساتھ آئے! طاہر لڑکھڑا تا ہوا صفیہ کے ساتھ چل دیا۔ دونوں کنارے سے چند قدم کے فاصلے پرایک گھنے درخت آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔

صفيدنے پوچھا۔آپ زخي ونهيں؟

نہیں کیکن تھکاوٹ ہے پھورہو چکاہوں۔ میں نے قید خانے کے قریب ہے اس پھر کے ساتھ تیرنا شروع کیا تھا۔ آپ بیباں کیا کررہی تھیں؟

کی جھٹیں ۔ لائے میں یہ پھر کھول دوں ۔ زندہ آ دمی کو پھر باندھ کر دریا میں چینکنے والا قاسم کے سوااورکون ہوسکتا ہے۔

میں نے قاسم کونہیں دیکھا اور مجھے دریا میں بھینکنے والوں کویقین تھا کہ میں مر چکاہوں۔

وه کیے؟

میں ابھی آپ کو بتا تا ہوں لیکن مجھے یہ بتائے کہاس نے قید خانے سے نکلنے کا کون ساراستہ ہے؟

ادھردیکھیے ۔وہ کشتیاں کھڑی ہیں ۔آپ کشتی چلا سکتے ہیں نا؟ ورندکل میں ایک نوکر ہے جے میںآپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں۔

خہیں میں کشتی حیلانا جانتا ہوں ۔اس دن میری طرح آپ کووہ نوکر گرفتارتو خہیں ہو گیا تھا؟

نہیں۔ میں نے اسے بھگادیا تھا۔ آپ کے باتی دوستوں میں سے بھی کوئی گرفتارنہیں ہوا۔ مجھے ڈرتھا کہآپ مجھ سے بدخن ہو گئے ہوں گے۔ قاسم نے آپ کو ستانے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ بات بیتھی کہ قاسم نے وہ رُقعہ لونڈی سے چھین کر مڑھ لیا تھا۔

طاہر نے کہا۔آپ کوصفائی چیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں قاسم کواچھی

طرح جانتا ہوں اور آپ کی تعلی کے لیے ہے کہدوینا کانی سجھتا ہوں کہ بیں آپ کو بغداو کی تمام خوا تین سے زیادہ قابل احترام ہجھتا ہوں۔ آپ کی سے اس ملاقات کا ذکر ندکریں۔ میرے وُئمن آئ سے یہ ہجھیں گے کہ بیں مرچا ہوں۔ ممکن ہے کہ بجھے پر بغداد آٹا پڑھے۔ جھے قید خانے بیں انہوں نے زہروے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میری بجائے وہ کھانا ایک اور خض نے کھالیا۔ وہ میرے ساتھ والی کوٹمڑی بیں بند تھا۔ ہم تھگ سُر نگ کے رائے آیک دومرے کے پاس آ جا سکتے سے رائت کے وقت وہ میرے کر باس آ جا سکتے سے رائت کے وقت وہ میرے کر بے بیں آیا۔ میر اکھانا پڑا ہوا تھا۔ اس نے زہر آلود پنیر کھالیا اورمر گیا۔ بیں اے سُر نگ بیں وکھیل کراو پر سلیں رکھ آیا ہوں۔ اس کے بعد بیں ومسادہ کر لیٹ گیا ۔ اور انہوں نے جھے کم وہ بچھ کر دریا بیں پھینک دیا۔ بحد بیں ومسادہ کر لیٹ گیا ۔ اور انہوں نے جھے کم وہ بچھ کر دریا بیں پھینک دیا۔ بھے ناز ہروسے کی سازش بیں شہر کانا ظم ، قید خانے کا واروغہ اور مجلب بن واؤوشر یک بخصے۔ قاسم کے متعلق جھے علم نیں۔

الی ناپاکسازش قاسم کے یغیر کھل نہیں ہوسکتی۔شام سے تھوڑی در بعداس نے باہر جاتے ہوئے جھے بتایا کے مہلب ادر ناظم شہراس کے ساتھ آپ کو آزاد کرنے کا وعدہ کر چکاری وہ ابھی تک شاید واپس نہیں آیا۔

طاہر نے کہا۔قاسم کااس سازش میں شریک ہونا میں بعیداز قیاس نہیں ہجھتا۔ اب آپ کے ذھے ایک اکم ہے اوروہ یہ کہ آپ اپنے بچاکوان حالات سے باخبر کر ویں۔

آپ کامطلب ہے کہ میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں؟ نہیں ،میرے متعلق کچھ نہ بتا ہے ۔ انہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ مہلب کے ویے ہوئے زہر سے وحیدالدین سمایق وزیر خارجہ ہلاک ہو چکا ہے اور وہ چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ مہلب نے اسے تید کر رکھا تھا۔ چگیز خان کو پیغام بھوانے کی سازش مہلب نے کی تھی اوراب سازش کے انکشاف کے خوف سیاس نے دو ہے گناہوں کی جان کی ہاراس کا بھوت ہے ہے کہ وحیدالدین کی لاش اس سرنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ اپنے چھا کو مجبور کریں کہ وہ شیح ہوتے ہی تید خانے کی ان کو تھڑ یوں کا معائد کریں ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ معائد کریں ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ تہمارے پھیا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ یو چھیں گے کہ تہمیں ان تہمارے پھیا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ یو چھیں گے کہ تہمیں ان فاقعات کا علم کہ جہوا ؟ تم اس کا یہ جواب و رہ تکی ہو کہ قید خال سے کے ایک سپائی نے یہ واقعات کی جھان سے یہ واقعات کی جھان رات کے وقت تہمارے پاس بھیجا تھا۔ جھے یقین ہے کہ وہ ان واقعات کی چھان رات کے وقت تہمارے پاس بھیجا تھا۔ جھے یقین ہے کہ وہ ان واقعات کی چھان بین کرنے کی بجائے فوراً قید خانے کی طرف متوجہوں گے۔

صفیہ نے کہا۔ بین اس کا بندو بست کر لول گی۔ بین بلی الصباح کھوڑے پر سوار ہوکر میدان بین جاؤل گی اور وہاں سے فوراً واپس آکر پچا کو یہ سب بچھ بتا دول گی۔اگروہ پوچیس کے تو بین کبول گی کہ میدان بین مجھے ایک اجنبی نے بیتمام وا تعات بتائے بین اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ فوراً آپ کو باخبر کر دول۔

اس کے بعد بھے یقین ہے کہ خلیفہ کی جماعت کے باوجود مہلب کے بغدا در ہنا

نامکن ہو جائے گا۔ آپ اپنے پچا کومشورہ دیں کہ وہ داروغہ یا ناظم کو دھمکی دیں۔
بھے یقین ہے کہ وہ اصلی بحرم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جا کیں گے۔لیکن اس سے پیشتر
وہ و حید الدین کی لاش ضرور بر آمد کرلیں۔ بیس اب جاتا ہوں۔شاید کل رات میں
ترکتان روانہ ہو جاؤل گا۔ آپ نے وہاں کی کوئی خبرشنی ہے۔

ہاں۔ بہت بری خبریں ۔ تا تا ری بخارا اور سمر قند کے علاوہ شال کے کئ اور شہر

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

فنچ کر چکے ہیں اور اب ان کی افواج جنوب اور شرق کے شہروں کی طرف برا صدر ہی ہیں۔

> بلخ کے متعلق کوئی خبر شنی ؟ بلخ پر حملہ ہونے والا ہے! بہت اچھا میں جاتا ہوں۔

صفیہ نے اس کاراستہ رو کتے ہوئے کہا۔ میں ایک بار محکر انی ہوئی درخواست دوبارہ دو ہرانا چا ہتی لیکن جیتے جی انسان کے ہاتھ اُمید کے دامن سے جدا نہیں ہوتے ۔ میں یہاں نہیں رہنا چا ہتی ۔ مجھے یہاں سے لے چلیے ۔ اگر اپنے ساتھ نہیں تو مجھے دیجا دیجے۔ میں وہاں آپ کا انتظار کروں گی!

نہیں نہیں۔ یہ موضوع نہ چھٹرو!

ليكن كيون؟ آپ مجھاس قدر قابل نفرت كيون مجھتے ہيں؟

میں آپ کو قابلِ افرت نہیں سمجھتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہا پی نظروں میں قابلِ افرت نہ بن جاؤں۔

صفیہ کچھ کہنا جا ہتی تھی لیکن دو پہرے دار با تمی کرتے ہوئے برآمدے سے نکلے اور چبوڑے پر کھڑے ہو گئے۔

ایک کہدرہا تھا۔ قاسم رات ہوتے ہی کشتی پر دوسرے کنارے گیا تھا ابھی تک نہیں لوٹا۔

دوسرے نے کہا۔ بھی شادی کی تیاریاں ہور بی ہیں۔وہ کسی جوہری کی دکان لوٹنے گیا ہوگا۔

مس کی شاوی؟

ارے قاسم کی۔ سے سے میں

كس كے ساتھ؟

ینو ہمارے اصطبل کے سائیس بھی جانتے ہیں۔صفیہ کے ساتھ۔ بالکل بکواس مصفیہ کے متعلق تو اس کل کے چیگا دڑ بھی میہ جانتے ہیں کہا ہے قاسم کے ساتھ روز پیدائش سے نفرت چلی آتی ہے۔

لكاؤثرط!

تم پہلے میرے ساتھ کی شرطیں ہار چکے ہو۔ پہلے بچھلی شرط کے جاروینار مجھے وے دو۔ پھرنی شرط لگاؤں گا۔

وہ میں تمہیں صبح ہوتے بی دے دوں گالیکن مزاجب ہے کہتم میرے ساتھ بیس دینار کی شرط لگاؤ۔

منظور ہے کیکن ایسے ہیں، چلوصادق کے سامنے دونوں قشم کھاتے ہیں۔ چلو!

پای چل دیاورطاہر نے آہتہ سے پوچھا۔ کیایی وُرست ہے؟

ہاں! قاسم نے آپ کواس شرط پرقید سے آزاد کرنے کا ذمہ لیا تھا کہ ہیں اس
کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کروں اور جھے آپ کے لیے بیوعدہ کرنا پڑا۔اب اس
انکشاف کے بعد اس وعد سے سے آزاد ہوں گی لیکن اگر اس کے باوجود آپ بیجھے

ہیں کہ میری وجہ سے آپ اپنی نظروں ہیں قابل نفر سے بن جا گیں گے تو مجھے کم دیجے

ہاں دنیا میں ذات کا کوئی گڑھا ایسائیس جس میں میں آپ کا تھام سُن کرآ کھیں بند
کرے کود نے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں ۔اس کی میں رہتے ہوئے میرے لیے دو
بی راستے ہیں۔قاسم کے ساتھ شادی کراوں یااس دریا میں ڈوب جاؤں۔اگر میری

یقربانی عالم اسلام کے ہے کس بہنوں کوکوئی فا کدہ پہنچا سکتی ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں ۔ لیکن خدامیرا گواہ ہے کہ میں صرف آپ کو چا ہتی ہوں ۔ اور جب تک زندہ رہوں گی آپ کوچا ہتی رہوں گی ۔ اگریدا یک جرم ہون ۔ اگراس جرم کی مزاموت ہے تو خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ و ہیجئے ۔ جھے اس پھر کے ساتھ ہا ندھ کر دریا میں و کھیل و ہیجئے ۔ میں آپ کوابنا قاضی بناتی ہوں ۔ آپ سے اپنے متعلق تحتی کی ہوں ، آپ سے اپنے متعلق تحتی کی ہوں اگر مغیس نے اس کیچڑ میں پلنے والے کی وں کیڑوں کی بجائے اپنی محبت کے لیے ایک انسان تلاش کرنے میں کوئی جُرم کیا ہے تو بتا ہے میں کوئی جُرم کیا ہے تو بتا ہے کہ کر کستان کے میدان خطر ناک ہیں لیکن بتا ہے میں کوئی جو کر کستان کے میدان خطر ناک ہیں لیکن بتا ہے میں گوش آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ عورت جے چا بتی ہے اس کے ساتھ تیروں کی ہارش میں بھی خوش رہ سکتی ہے لیکن اس کے بغیر اسے سونے کے کل بھی قید خانہ معلوم ہوتا کہ ویکن اس کے بغیر اسے سونے کے کل بھی قید خانہ معلوم ہوتا ہوتے ہیں۔

وه رورنی تقی\_

طاہر میں مسئر کررہاتھا کہ دنیا کے تمام عناصر کی قوت تینی سٹ کراس لڑک کے وجود میں آگئی ہے۔ اس نے پہلی ہاراس حسین چہرے کی طرف غور سے دیکھا جس میں ہزاروں بجلیاں ترب رہی تھیں۔طاہر منبط نہ کرسکا۔

صفیہ! صفیہ!! کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا ، مجرم تم نہیں ہوں ۔ قراقرم جانے سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ تم مجھے اس حد تک قابلِ توجہ محصی ہولیکن اس سفر۔ ۔۔۔۔۔! طاہر پہال تک کہ کر خاموش ہوگیا۔

صفیہ جیسے گہرے پانی میں غوطہ لگا کر سانس لے رہی ہو۔ طاہر کے منہ سے ابنا نام سن کروہ پھر امید کا حجولا ہوا وامن بکڑ رہی تھی ۔ بتا بنے اس سفر میں کیا ہوا؟

-21

میں ایک لڑکی ہے شادی کاوعدہ کر چکاہوں۔

طاہر کاخیال تھا کہ وہ بیالفاظ سننے کے بعداس پر حقارت سے ایک نگاہ ڈالنے کے بعد اس پر حقارت سے ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بھاگ جائے گلیکن اس جنبش تک نہ ہوئی ۔ نفرت اور حقارت کی بجائے اس کے ہونئوں پر ایک دففر یب مسکر اہمائے تھی ۔ تلخ ہونے کی بجائے اس نے بیٹھی اور دل کش آواز میں کہا۔ تو تم مجھ سے ففرت نہیں کرتے ؟

میں تم سے کیسے فرت کرسکتا ہوں۔

كياموخوبصورت ع؟

-04

یقینا مجھ ہے کہیں زیادہ خوب صورت ہوگی؟

نہیں۔ مجھے معلوم نہیں۔

اگر آپ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ نہ کر چکے ہوتے تو کیا پھر بھی میری التجائیں ٹھکرا دیتے اور مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے ؟

ہاں ۔موجودہ حالات میں فرض مجھے افکار پرمجبور کرتا۔ میں میدان میں تہاری حفاظت کرنے کے بجائے اس شہراور ملک کی چار دیواری پرپیرہ دینازیا دہ آسان سمجھتا ہوں۔

> اس کانام کیا ہے؟ ژیا۔

کہاں ہےوہ؟ بلخ میں۔ آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

اگراہے بیمعلوم ہوجائے کہاں کی طرح بغداد میں بھی اس کی ایک بہن آپ کوچا ہتی ہے تو کیاوہ اسے اپنی حق تلفی سمجھے گی؟

نہیں وہ حسد سے بہت بلند ہے۔

ایک عورت دوسری عورت کی مجبوریاں مجھ کتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ شادی
کرلیں ۔ میں اس امید پر زندہ رہوں گی کہ میں کسی دن اس سے رحم کی بھیک مانگ
کرآپ کے پاس بیٹی جاؤں گی اور ہم دونوں اپنے لیے آپ کا دامن کشادہ پائیس گی
۔ میں اس کی لونڈی بن کر بھی گزارہ کرلوں گی ۔ میں صرف بیہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ
مجھ سے نفر سے تو نہیں کرتے ۔ بیمیر سے لیے بہت بڑا انعام ہے ۔ بہت بڑا سہارا
ہے۔ اس مضبوط چٹان پر کھڑی ہوکر سماری دُنیا کے ساتھ لڑ سکتی ہوں ۔ میں اب چپا،

طاہر نے کہا۔ صفیہ! میں وعدہ کرتا ہوں کہ ترکستان سے فارغ ہوتے ہی یہاں آؤں گا۔ اس وقت تک میرے متعلق شاید تنہارے پچا کی رائے بھی برل جائے اور میں اس بہت بڑے انعام کے لیے وامن پھیلا سکوں میں تہیں یقین ولاتا ہوں کہ میری محبت کے آسان پر ہروقت دوستارے جگمگاتے رہیں گے۔ میری نگاہوں میں تنہارااور ٹریا کاورجہا یک ہوگا۔

میں آپ کے دامن کی گروہن کربھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بیٹے پر رہنے والی بہن کویر اسلام دیجے اور اس کے پاس میری ایک نشانی لیتے جائے ۔ صفیہ نے اپنی انگوشی اُتار کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ دونوں کا انتظار کروں گی۔ اُر آپ نے دیر لگائی تو شاید قدرت مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ دنیا کی کوئی شیخ ایس نہیں جے محبت کی کشتی میں جینے کر کھورنہ کیا جاسکے۔

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

یانی میں کشتی کے چپوؤں کی آہٹ پا کر دونوں دریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ صفیہ نے کہا۔ ثنایہ قاسم آرہا ہے۔

دونوں سٹ کر درخت کے تنے کے ساتھ لگ گئے۔ کشی کنارے پر آگی ۔ قاسم اوراس کے ساتھ دواور آ دمی کشتی سے امر کرمل کے اندر چلے گئے۔

صفیہ نے کہا۔ وہ شاید مجھے پینجرد ہے جارہ ہیں کہ آپ آزادہو کچکے ہیں۔ آپ جائے۔ جب تک آپ کی مشق نظر آتی رہے تھی۔ میں یہاں کھڑی دیکھتی رہوں گی۔لیکن ذرائضہر ہے۔ پہرے داراً رہے ہیں۔

پہرے دارائے اور تھوڑی درے چبورے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے چلے گئے ۔ان کی گفتگو کاموضوع ابھی تک صفیداور قاسم کی شادی تھا۔

آخر قاسم میں کیانقص ہے جوسفیدای کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔وہ اندھا ہے لِنگڑ اہے۔کانا ہے۔یہ ہماری طرح بوقوف ہے؟

ارے کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ۔اس کے قابل کسی سلطنت کاولی عہد ہی ہوسکتا ہے۔

صفيد نے کہا۔اب آپ چلے!

طاہر نے اُتر کرا یک جھوٹی سی کشتی کا رسا کھولااوراس پر بیٹر کر چپوسنجا لتے ہوئے کہا۔خدا حافظ صفیہ!

خُدا حافظ!صفیہ نے کشتی کویانی میں دھکیل ویا۔

جب تک کشتی اس کی نگاہوں ہے اوجھل نہ ہوگئی ۔وہ خُدا حافظ! خدا حافظ! کہتی گئی ۔ صحے کے وقت وزیراعظم نے صفیہ کی تمام ہاتیں سفنے کے بعد کہا۔ اگر یہ ہات صحیح ٹابت ہوئی تو بین تہمیں ایک بات کا یقین ولاتا ہوں اور وہ یہ کہ بیر کی بھیجی کی شادی میرے نالائق بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی ۔ بیں جانتا تھا کہ طاہر ایک مخلص فوجوان ہے ۔ بیں اس کی گرفتاری کے خلاف تھا۔ اس لیے بین اسے اور اس کے دوستوں کو بھاگ جانے کاموقع و بتارہا۔ مجھے یہ پیغام بھیج کراس کے ساتھیوں نے دوستوں کو بھاگ جانے کاموقع و بتارہا۔ مجھے یہ پیغام بھیج کراس کے ساتھیوں نے اپنے خلوص کا دوسر اثبوت و بیا ہے ۔ ورنہ بے خبری بین شاید و حید الدین کے بعد میری باری آتی ۔ مجھے اس بد معاش نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کے تھم سے آج اسے قید سے فرار بروٹے کاموقع و سے گرا ہوں ۔

صفیدا ہے کر مے بیں پینی تو قاسم وہاں سکینہ کے ساتھ یا تیں کر رہا تھا۔اس
نے صفیہ کود کیھتے ہی کہا۔صفیہ! بیں ایک بہت بڑی خبر لے کرآتیا ہوں ۔مہلب نے
ابھی جھے اطلاع دی ہے کہ طاہر قید خانے سے بھا گ گیا ہے ۔ بیں نے اس سے
تفصیلات نہیں پوچیس ۔ بیں پی خبر سفتے ہی تمہارے پاس آیا تھا۔ بیں ابھی اس کے
پاس جا رہا ہوں ۔وہ نیچے دریا کے سامنے برآمدے میں جیٹا ہے ۔وہ واپس آگر
مہمیں سارے واقعات بتاؤں گا۔

سکینہ نے کہا۔ شاہی قید خانے سے طاہر کے بھاگ نکلنے کی تنصیل بہت دلچیپ ہوگ ۔ چلوصفیہ ہم کمرے کے بردے کے پیچھے بیٹر کرئنیں کیوں قاسم! ہمیں تہاری باتیں سننے کی اجازت ہے؟

کیکن اس شرط پر کرتم جو پچھ شنو وہ کس سے ندکہو۔ بات یہ ہے کہا سے بھا گئے کا موقع دینے میں میر سے چند دوستوں کی کوششوں کا دخل ہے۔ واہ ہم کوئی احق ہیں! آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

قاسم كمرے سے بابرنكل كيا۔

سكيند نے صفيد سے كہا \_ چلوصفيد! مجھاس كے بھاگ نكلنے سے بہت دلچيى

--

صفیہ جو کچھ جاننا جا ہتی تھی جان چکی تھی لیکن کچھ سوچ کروہ سکینہ کا ساتھ دیے پر آما دہ ہوگئی ۔

دریا کے کنارے کمرے میں پہنچ کروہ دروازے کے پردے کے چیچے کھڑی ہو گئیں۔مہلب بیہ کہدرہا تھا۔اب مجھے ڈر ہے کداگراس نے کسی کو بتا ویا تو ہماری شامت آجائے گی۔

قاسم نے کہا نہیں وہ آپ جیسے من کے ساتھ دھوکا نہیں کرسکتا۔ مہلب نے کہا۔اس کے من تو تم ہو۔ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے اور میں نے اسے بتا بھی دیا تھا کہ تمہیں صرف قاسم کی سفارش پر بھا گنے کا موقع دیا گیا ہے۔

لیکن وہ کا کیے؟

کیاتم نے مجھے جو پانچ سو دینار دیے تھے وہ قید خانے کے پانچ پہرے داروں کوخرید نے کے لیے کافی نہ تھے؟

قاسم نے پوچھا۔آپ نے اسے کہاں پہنچایا؟

مہلب نے جواب دیا قید خانے سے باہرا سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ یقیناً اپنے دوستوں کے پاس گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد بغدا دچھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے دو دوستوں کے سواکسی سے نہیں ملے گا اور رات کے وقت ہی بغدا دچھوڑ کرچلا جائے گا! تواس کامطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس کے متعلق کچھ ہیں سیں گے۔ مجھے افسوں ہے کہ حکومت کے بعض عہدے داراس سے برطن ہو گئے در ندوہ ایک کارآمد تو جوان تھا۔ ہمر حال متعلق وہ بُری رائے لے کرنیس گیا۔

صفیہ کی قوت پر واشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چرے پر نقاب ڈال کر دروازے کاپر دہ اٹھایا اور برآمدے میں داخل ہوکر ہولی ہم دونوں کس کو بوقو ف بنانا جائے ہو۔ یہ خبراب آو ھے شہر میں مشہور ہو چکی ہے کہ ماہی گیروں نے آدھی رات کے بعد دریا سے ایک لاش نکالی ہاوروہ لاش طاہر کی ہے۔

قاسم اور مہلب کے چہروں پر ہوائیاں اُڑنے لگیں اور وہ مجھی کھی ہے ہی ہی کھوں
سے صفیہ کی طرف و کیھنے گئے ۔ صفیہ نے کہا ۔ اور پچا جان تیسر ہے بہر بیشنع ہی خود
قید خانے میں تحقیقات کے لیے چلے گئے تھے ۔ وہاں ایک اور لاش مل ہے اور اسکے
مند میں زہر آلود پنیر تھا۔ وحید الدین سابق وزیر خارجہ کی لاش ۔ اور جانے ہو کہ پچا کو
وار وغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغدا و کے ایک بہت بڑے غدا رکے تکم سے
وار وغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغدا و کے ایک بہت بڑے غدا رکے تکم سے
وار وغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغدا و کے ایک بہت بڑے غدا رکے تکم سے
کی لاش بغدا د کے کسی چورا ہے پر انتقام کے لیے پکار رہی ہے ۔ دوسر اوہ جس کے تید
کی لاش بغدا د کے کسی چورا ہے پر انتقام کے لیے پکار رہی ہے ۔ دوسر اوہ جس کے تید
میں کی دوسر اوہ جس کے جند ساتھیوں کے سوائسی کو فدتھا۔

مہلب اُٹھ کر کھڑا ہوگیا۔صفیہ نے چلا کر کہا۔زمین تہبارے جیت بدکر دارکو کوئی جگہ بیں دے گی۔شہر میں تہباری تلاش جاری ہے۔اس کل کے ہر در دازے پر سیاہی کھڑے ہیں۔بغدا دکا بچہ بچ تہباری یوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے۔

قاسم نے صفیہ کاباز و بکڑ کراہے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ صفیہ! کیا کہدرہی ہو۔ ہوش کی بات کرو۔ آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

مجھے چھوڑ دو۔ جھے تم سے فرت ہے۔ تم کمینے اور مکار ہو۔

قاسم نے اس کے منہ پرایک چپت رسیدگی اورائے تھیٹتا ہواا غدر لے گیا۔وہ چلائی۔بردل آ دمی عورتوں کے ساتھ زور آ زمائی کے سوااور کیا کرسکتا ہے۔

سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا۔صفیہ تمہیں کیا ہو گیا۔ قاسم چھوڑ دوا سے آج اس کا دماغ ٹھیکٹہیں۔

صفیہ نے لال پلی ہوکر کہا۔ آخراس کی بہن تکلیں نا ۔لگاؤتم بھی ایک چپت میرے مُنہ پر!

سکینہ نے کہا۔صفیہ!خُد اکے لیے زبان بند کرو۔وہ معز زآ دمی کیاخیال کرے گا۔

صفیہ نے کہا۔چوراڈاکو! قاتل!!خدالے لیےسپاہیوں کو ہلاؤ۔ چپاجان اس کی تلاش میں میں ۔وہ بھاگ نہ جائے!

قاسم اسے کمرے سے نکال کر تھینچتا ہوا کل کے دُوسرے سرے پرلے گیا۔ خواجہ سرا ، لونڈیوں اور نوکروں کو جمع ہوتے دیکھے کرصفیہ خاموش ہوگئی اور پھر نرم ہوکر بولی۔ مجھے چھوڑ دو۔ میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ میں تہدیس جھوٹ کی سزا دینا جا ہتی تھی لیکن اپنے دوست کو پچا جان کے آئے تک ضرور روکو!

قاسم پریشانی کی حالت میں مہلب سے معذرت کے لیے موزوں الفاظ سوچتا موالوٹالیکن مہلب وہاں موجود نہ تھا۔ ایک مشتی دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیزی سے جارہی تھی اوروہ اس پر سوارتھا۔

دوپہر کے وقت وزیرِ اعظم کے حکم سے شہر میں میدمنادی ہور ہی تھی کہ مہلب کا پید دینے والے کو پانچ ہزارا شرفیاں انعام میں دی جا ئیں گی۔

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

عصر کے وقت جب قاسم اپنیاپ سے طویل ملا قات کر کے باہر اکا اتواس کا چہرہ ارتا ہوا تھا اور سکینہ صفیہ سے کہدر ہی تھی ہے گئے نا ۔ ابا جان نے قاسم سے کہا کہ جب تک میں بغدا د کا وزیر اعظم ہوں ، تمہارا یباں رہنا ٹھیک نہیں ۔ وہ کل مصر روانہ ہو جائے گا۔ ابا جان نے مصر کے سلطان کو کھے اسے فوج میں کوئی معمولی عہدہ دے دیا جائے کیا ان نے مصر کے سلطان کو کھے اسے فوج میں کوئی معمولی عہدہ دے دیا جائے کیا نان کا غصرا تر جائے گاتو وہ اسے بلالیں گے۔ اسے فوج میں یہ خرمشہور تھی کہرات کے وقت ایک ہزار سوار تا تا ریوں کے خلاف خوار زم شام کا ساتھ دیے بغدا دیجھوڑ کر مطے گئے ہیں۔

## شيرخوارزم

جلال الدین نے افغانستان کی شالی سرحد سے مرد کے گورز کواطلاع بھیجی کہوہ سم از کم چار ہفتے مروکی حفاظت کرے اوراس عرصے میں وہ بلخ ، ہرات اور دوسرے شہروں سے نی فوج منظم کر کے اس کی مدو کے لیے بیٹنج جائے گا۔

مروکی حفاظت کے لیے ہا قاعدہ فوج اگر چہم تھی کیکن بناہ گزینوں کی لاکھوں کا اربی موجود تھیں۔ وہ یہ کہ فیصلہ کر بچکے تھے کہ یہاں بخارا، ہمر قند اور دوسرے شہروں کی فلطیوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ عور تیں تیرا ندازی کی شق کررہی تھیں، بچ مکانوں کی چھوں پر پھر جمع کررہے تھے۔ غرض مروکا ہر گھرا کی قلعہ تھااور عوام کو امید تھی کہ وہ نہ صرف ایک طویل مدت تک شہر کی حفاظت کر سکیں گے بلکہ تا تا ریوں سے گزشتہ تمام مظالم کا بدلہ لے سکیں گے۔

مساجد میں ہر نماز کے بعد لگوخطبہ جہاد سنتے اور مروکی حفاظت کے لیے اپنے خُون کا آخری قطرہ تک بہادینے کا فیصلہ کرتے۔

ایک میں جب مروکی مساجد میں موذن اہلی شہرکو نماز کے لیے بلارہا تھے۔
تا تا ریوں کی ٹڈی ول افواج شہر کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئیں۔ آن کی آن
میں شہر بناہ پر تیرانداز کندھے ہے کندھاملا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں تل دھرنے کو
عبد ندرہی۔ تا تاری افواج کی قیادت چٹیز خان کے جھوٹے بیٹے تو لائی کے سپُر وقتی
۔ چٹیز خان کی نگاہ میں تو لائی اپنی بہا دری سے زیادہ مکاری اور وغابازی کی بدولت
بہت عزیت حاصل کر چکا تھا لیکن مروکی فصیل پر انسانوں کے بے بناہ ہجوم اُسے
بہت عزیت حاصل کر چکا تھا لیکن مروکی فصیل پر انسانوں کے بے بناہ ہجوم اُسے

تولائی تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔شپر کے چندغداروں نے جواس کی آمد

کی خبر پاتے ہی اس کے ساتھ آلے تھے۔ یہ خبر دی کہ فسیل پر مردوں کی بجائے عور تیں زیادہ ہیں، تولائی نے یہ سنتے ہی فوج کوطوفائی حلے کا تھم دیا ۔لیکن شہر بناہ سے تیروں اور پھروں کی ہارش نے تا تا ریوں کے دانت کھے کر دیے ۔فسیل کے بنچ بنراروں تا تاری ڈھیر ہو گئے ۔ تولائی نے یہ صورت دیکھی تو فوج کو پیچھے بنے کا تکم دیا اور شہر سے بچھفا صلے پر پڑاؤڈال دیا ۔ پانچ دان تک تولائی کوشہر پر قبضہ کرنے کی صورت نظر نہ آئی ۔طافت کے استعمال سے مایوں ہوکر اس نے حسب عادت کی صورت نظر نہ آئی ۔طافت کے استعمال سے مایوں ہوکر اس نے حسب عادت عیاری کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض ہاتوں کے متعلق گورز سے میاری کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض ہاتوں کے متعلق گورز سے تاثقی حاصل کرنے کے بعد لوٹ جا کیں گے۔

چند دُورا ندلیش اوگ گورز کوتو لائی کے پاس بھیجنے کے خلاف تھے کیکن گورز نے
انہیں سمجھایا کہ بیں اسکے دھو کے بین نہیں آسنا۔ وہ زیادہ سے زیادہ جھے آل کراوے
گالیکن میرے واپس ندآنے پران لوگوں کی بھی تسلی ہوجائے گی جواب تک مقابلہ
کرنے کی بجائے تا تاریوں سے مصالحت کی تو تع رکھتے ہیں۔ بین کوشش کروں گا
کہ جب تک جلال الدین کی فوج ندآجا کیں، ہم اس کے ساتھ سلح کی بات چیت
جاری رکھیں۔

تولائی نے گورٹر کا نہایت پر تیاک خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بٹھا تے ہوئے کہا میرے ول میں بہا وروں کے لیے عزت ہے۔

صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو تو لائی نے کہا۔ہم صرف بیدہ مدہ کے کرکہ اپ کی افواج ہمارا چیجا ہیں کریں گی۔واپس جانے کے لیے تیار ہیں اوراس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے تیار جی وعدہ کرنے کے لیے تیار جی کہ جلال الدین کے ساتھ ہمارے تعلقات خواہ کچھ ہوں،ہم دوبارہ مروبر حملتہ ہیں کریں گے۔اس کے عوض آپ کو تعلقات خواہ کچھ ہوں،ہم دوبارہ مروبر حملتہ ہیں کریں گے۔اس کے عوض آپ کو

معمولی تاوان ادا کرنایزےگا۔

گورز ہر قیمت پرمہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔اس نے پیچھوچ کرکہا: ہمارا خزانہا گرچہ خالی ہے۔تاہم میں اہل شہر سے ایک خاصی رقم جمع کرکے آپ کو دے سکوں گا۔

> لیکن آپ کایہ فیصلہ تمام اہل شہرے لیے قابل قبول ہوگا؟ میں شہر کا گورنر ہوں۔

سے جہا کی اور اور اور اور اور ایس کی و مدواری تنہا اپنے سرکیوں لیتے ہیں؟

کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ شہر کے بااثر لوگوں کو یہاں بلالیں ۔ اگران کی موجودگ

میں معاہدہ کھا جائے تو ان میں ہے کسی کواعتر اض تبیں ہوگا۔ آپ ان کے نام ایک خام کو جی ہیں ۔ میر نے دنیال میں ہم بہت جلد کسی فیطے پر پہنی جا کیں گے۔

مرو کے گورز نے شہر کے دی معززین کے نام ایک مراسلہ کھے کر بھیج دیا۔

گورز کا مراسلہ پڑھ کروہ بہت سے لوگوں کے مشورے کے خلاف تو لائی کے گورز کے اول کی ان کے ساتھ بھی خندہ پیشائی ہے چیش آیا لیکن تاوان کی رقم کے متعلق ان سب نے کہا اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصار نہیں کر سکتے ۔

تو لائی نے کہا۔ جھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شہر خزانہ خالی ہے ۔ جھے آپ کی مجوری کا حساس ہے ۔ آپ جا کیں ، کل بھر ملاقات ہوگی ۔ بہتر ہوگا کہ کل آپ مجوری کا احساس ہے ۔ آپ جا کیں ، کل بھر ملاقات ہوگی ۔ بہتر ہوگا کہ کل آپ اسے ساتھ کے ہرگروہ کا نمائندہ لیتے آپ کیں ۔

تا تاریوں نے گورزاوراس کے ساتھوں کوعزت واحرّ ام کے ساتھ شہر بناہ کے پاس کے ساتھ شہر بناہ کے پاس پہنچا دیا۔ رات کے وقت شہر میں اس خبر پر خوشیاں منائی جارہی تھیں کہ کل صلح ہو جائے گی اور تا تاری چلے جائیں گےلیکن بناہ گزین جوتا تاریوں کے ہر

ح بے سے واقف تھے ، اہل شہر کو ہوشیار رہنے کی تا کید کر رہے تھے ۔ شہر کے معززین
کوبھی تا تا ریوں کے متعلق خوش بہی نہتی لیکن گورنراس بات پر مُصر تھا کہ میں صلح کی
بات چیت جاری رکھ کرونت لیما جا ہے۔ اگلے ون قریباً جالیں آدی گورنر کے ساتھ
تولائی کے یاس جلے گئے ۔

دوپہر کے دفت تا تاری ان میں سے ہر خص کو تخت جسمانی اؤینیں دینے کے بعد ان سے شہر کے دوسر مے مقتر راوگوں کے نام خطوط کھوار ہے تھے۔ یہ خطاشہر کے غداروں کی مدد سے ان کے پاس پہنچائے گے اور عصر کے قریب ستر اور آ دی تو لائی کے بمب میں آگئے۔

شام کے وقت تا تاریوں نے گورنر ، سپدسالاراوران کے تین ساتھوں کے سوا سب کول کر دیا۔

رات کے وقت قریباً ایک مودن تا تا ریوں نے گورز کے ساتھوں کالباس پہن لیا اور گورز اور سبہ سالارا وران کے تین ساتھوں کو بخر دکھا کرآ گے آگے شہر کے درواز نے کی طرف چلنے پر مجبور کر ویا۔آگے آگے شہر کے چند غدار بھی تھے جو گورز سے پندرہ بیں قدم آگے تر بی اورفاری زبان میں بلند آواز سے با تیں کرتے جاتے سے پندرہ بیں قدم آگے تر بی اورفاری زبان میں بلند آواز سے با تیں کرتے جاتے سے بادر از نے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے فصیل پر پہرے واروں کو سلم کی مبارک باود ہے ورواز وکھو لئے کے لیے کہا۔

وروازے کے پہرے داروں میں سے ایک نے روزن سے سر نکال کر باہر جھا نکا اور دروازہ کھول دیا۔اندر بے شاراوگ جمع تھے۔دروازہ کھلتے ہی ایک آدی نے باہر نکلتے ہوئے سوال کیا۔ بہت دیر لگائی آپ نے ؟ کیاخبر لائے ؟ گورز کہاں ہے؟ اور پھر آگے بڑھ کرتا رکی میں آتھیں بھاڑ بھاڑ کرانہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم

كون مو؟ كورزكهال ٢٠

وہ آرہے ہیں۔غداروں میں سے ایک نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی در میں یا پچ چھاور آ دی با ہرنکل آئے۔

گورنر بھاگ کرآ گے بڑھااور چاایا۔ وروازہ بندکراو۔ تا تاری آگئے۔
جلدی! ایک تا تاری نے تکوار ماری اورا سے زمین پر لٹا دیا۔ تین چاراور
آوازیں یہ کہتے ہوئے ننائی ویں۔ وروازہ بندکرو۔ تا تاری حملہ کرنے والے ہیں۔
لیکن تا تاریوں نے آئیس بھی موت کی گھاٹ آتا ردیا۔ ایک لمجے کے لیے پہر یدار
سششدہورکررہ گئے اور جب تک وہ وروازے کی طرف متوجہ ہوئے مسلمانوں کے
بیس میں تا تاریوں کا گروہ وروازے کے قریب بیٹی چکا تھا اور پہرے وارول نے
سیمچھ کرتا تاری عقب سے ارکان وفد پر تیر برسارے ہیں آئیس افر کھنسے کا موقع
سے دیا۔ متعلوں کی روشنی میں غیر مانوی صورتیں دیکھ کردہ چلائے لیکن تا تاریوں
نے آن کی آن میں بچاس ساٹھ آوی ہوت کی گھا شاتا ردیے۔

چندتا تاری جواندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہوسکے فصیل کے پھروں اور تیروں کا شکار ہوئے لیکن ہاتی پہرے داروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ تغ آزمائی کرتے رہے۔

ا جا تک باہر بے شار کھوڑوں کی ٹابوں کی آ ہٹ سنائی دی۔ پہر بداروں نے درواز ہے کے اندرلڑنے والوں کا صفایا کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن اتنی در بیں تا تاری مواروں کا ایک دستہ مارد صار کرتا ہوا اندرداخل ہوگیا۔

تھوڑی دہر بعد اہلِ شہر مرو کے بازاروں میں پھروں اور تیروں کی بارش کے باوجودؤشمن کے ان گنت سواروں کوگشت لگا تا دیکھر ہے تھے۔ آدهی رات تک شهر میں کہرام مجارہا۔ تیسرے پہرتا تاریوں نے شہرکے چند اور دروازوں پر قبضہ کرلیا اور بہت سے محلوں میں آگ لگا دی گئی۔ صبح تک بیآگ ایک وسیع رقبے میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جوآگ سے بیچنے کے لیے مکانات سے باہر لکلتے۔ تا تاریوں کی تکواروں کا شکار ہوتے ۔ پانچ ون تک شہر میں قیامت بریارہی۔

چھے دن تا تاری مرو کے وروازوں پر اپنی فنخ کی یادگاریں بینی انسانی کھور پڑیوں کے مینارقیم کررہے تھے۔ یہ مینارگر شتہ تمام میناروں سے بلند تھے لیکن تا تاریوں کی لاشیں گننے کے بعد تو لائی نے یہ کیا۔ ہم نے کسی بردی سے بردی بنگ میں بھی اس قدر نقصان نہیں اٹھایا۔ اور اس نقصان کی تلائی اس نے یوں کی کہرو میں ایک بہت بردی چنا تیار کرائی۔ وو دوقید یوں کوایک دوسرے کے ساتھ رسیوں میں ایک بہت بردی چنا تیار کرائی۔ وو دوقید یوں کوایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا جاتا بھر کے بعد دیگرے ان کے ہاتھ یاؤں کائے جاتے۔ وہ ترکی پتاتی اور تا تاری نا چتا اور تی تھی لگتے ہوئے آئیں آگ میں دھکیل ویتے کھورٹ یوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے حالم عورتوں کے بیٹ چاک کیے گئے۔ ایک حالمہ تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے حالم عورتوں کے بیٹ چاک کیے گئے۔ ایک حالمہ عورت نے چنا کے سانے گر کر بی جن ویا اور تو لائی نے کہا۔ ویکھو۔ وَثَمُن کی عورتیں ہیں۔

ایک تا تاری نے آگے بڑھ کرنچ کے سری پاؤں رکھ کرمسانے کی کوشش کی لیکن مامتاموت کے سامنے بھی فاموش ندرہ تکی۔ اس نے لڑکے کو بکڑ کر کلیج سے لگا لیا۔ اسے نیچ سمیت آگ میں دھکیل دیا گیا۔ وہ آخری دم تک اپنے جگر کے کلڑے کو باڑوؤں میں چھپا چھپا کرآ گے کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ کو باڈوؤں میں چھپا چھپا کرآ گے کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک بارہ تیرہ سال کا لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی بیٹر متی

برداشت نه کرسکا۔ وہ دوتا تاری افسر وں برٹوٹ بڑا اوران میں سے ایک کوئل کردیا ۔ مقتول تولائی کے سامنے بیش کیا گیا۔ مقتول تولائی کے سامنے بیش کیا گیا۔ چنگیز خان کی طرح تولائی کوچی اپنے دشمن کی کمزوریاں اور خوبیاں پر کھنے کی عادت محمی ۔ اس نے لڑکے کو قریب بُلا کر کہا۔ تم جانتے ہوا یک تا تاری افسر کے قبل کی سزا گیا ہے؟

لڑکے نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں ہمہاری عدالت میں مجرم اور بے گناہ ایک ہی چکی میں چیے جاتے ہیں۔

ہم اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں او تم بڑے ہو کرایک پاہی بننے کے لیے تیار ہوجاؤگے؟

تم ذلیل ہو ۔ میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا۔

موت ایک تکلیف ده چز ہے!

لیکن مظلوم کے لیے بیں۔ظالم کے لیے!

تولائی خان نے کہا۔اسے میرے سامنے بچانسی پرلٹگاؤ یم جانتے ہو بھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے؟

بہادرلڑ کے نے جواب دیا ہم مجھے بھانی دے سکتے ہو۔ میری قوم کو بھانی نہیں دے سکتے بتمہارے نیز ہے ٹوٹ جائیں گے بتمہاری تکواریں کند ہو جائیں گی ہمھارے بازوشل ہو جائیں گے لیکن میری قوم کی رگوں میں خون شہادت دوڑ تاریے گا۔

تولائی کے اشارے سے لڑکے کو بدترین جسمانی افریتیں دے کرون کیا گیا۔ اس شام تولائی خان اپنے چندمشیروں سے کہدرہاتھا۔ ہمیں ایک خطرناک وشمن سے پالاہڑا ہے۔جس قوم کی ما کیں اس قتم کے بیجے جن سکتی ہیں وہ دیر تک کسی کی غلام نہیں رہ سکتی ۔ بین اس قتم کے بیجے جن سکتی ہیں وہ دیر تک کسی کی غلام مرو کے ہرگھر کی تلاشی لی گئی ۔ مکانوں کے زمین دو زکمروں ہیں تجھیا!
لوگوں کو نکال کرفٹل کیا گیا تو لائی کوشہر کے غداروں نے دولت مندلوگوں کی فہرست تیار کر دی ۔ انہوں نے زغرگ سے مالوی ہو کرتمام خفیہ خفیہ خفیہ خزانے تا تاریوں کے سئر دکر دیے لیکن تا تاریوں کی تسلی نہ ہوئی ۔ زیادہ مال برآمد کرنے کی کوشش میں تا تاریوں نے ان سب کوطرح طرح کی جسمانی اؤ یتیں دینے کے بعد ہلاک کر دیا اوراس کے بعد ہلاک کر دیا اوراس کے بعد ہلاک کر دیا اوراس کے بعد ہلاک کر دیا

مساجد، دری گاہوں اور کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی مرف جا رسوآ دمیوں کو جو فنونِ تعمیر اور اسلح سازی کے ماہر تھے۔ تا تاری زندہ پکڑ کرائے ساتھ لے گئے

کوچ سے پہلے کسی نے تو لائی کو بتایا کہ ابھی تک شہر میں کہیں کہیں زمین دوز
مقامات پر مر داور تورتیں چھے ہوئے ہیں ۔ تو لائی نے دو ہزار سیا ہیوں کومرو میں تھہرا
کراچھی طرح و کھے بھال کرنے کا تھم دیا اور ان سیا ہیوں کے افسروں سے کہا۔ میں
خان اعظم کو پیغام بھیج چکا ہوں کہ مروسے ان چند آدمیوں کے سواجنہیں ہم کار آمد
سمجھ کراپنے ساتھ لے جارہے ہیں، وشن کا ایک فرد بھی جان بچا کر بھاگ سکا۔
میں یہ بیس چاہتا کہ میرے الفاظ فلط ثابت ہوں۔ اس لیے جب تک تہاری تسلی
میں یہ بیس ہو جاتی ہم تلاش جاری رکھو۔

ان سپاہیوں نے ایک مجد کاموذن کسی زمین دوز جرے سے گرفتار کرلیا اور اسے اذیتیں دے کرمجد میں اذان دینے کے لیے مجبور کیا۔ ا ذان من کرم مجد کے قریب و جوار کی زمین دو زیناہ گاہوں میں چھیے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ تا تاری جا چکے ہیں۔ چنانچہوہ با ہرنگل آئے اور تا تاریوں نے انہیں قبل کرڈالا۔

ای طرح وہ ہر محلے میں افران ولواتے اور باہر نکلنے والوں کو آل کرڈالتے۔اس کے بعد گلی سڑی لاشوں کے تعفن سے شہر کی ہوا اس قدرمسموم ہوگئی کہ تا تاری وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن سجھ کرچل دیے۔

(r)

بغداد سے فرارہ وکر طاہراورائ کے ساتھیوں نے مروکا رُخ کیا۔ راستے ہیں ایران کے شہروں کے باشندے جوا کی بدت سے اپنی فکست کا اعتراف کر بچکے سے ،اس کی رُوح پر ورتقر بروں سے متاثر ہوئے بغیر شدرہ سکے۔ ہرئی منزل پر رضا کاروں کی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی گئیں۔ یہاں تک کہان کی تعدادتین ہزار تک پہنے گئی۔ مرو سے سوکوں کے فاصلے پر طاہر نے مروکی تباہی کی خبر شنی اور جلال الدین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد جنوب شرق کی طرف کوج

ایک دو پہررضا کاروں کی پینوج مشرق کی دُشوارگزار پیاڑوں میں سے گور رہی تھی۔ ہراول دستوں کی قیا دت عبدالعزیز کے سپُر دیتھی اوراس کی رہنمائی کے لیے ایک ایرانی نوجوان اس کاہم رکابتھا۔

ایک تک گھائی ہے مُڑتے ہوئے ایرانی نوجوان نے ایک ہاتھ سے تھیر نے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ ایک ایک ہاتھ سے تھیر نے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نیچے وا دی کیلر ف اشارہ کیا۔ عبدالعزیز نیچے دیکھتے ہی بلند آواز میں پکارا۔ ہوشیار!

سالاروں نے آن کی آن میں یہ پیغام فوج کے آخری سپائی تک پہنچا دیا۔
طاہراورعبدالملک قلب لشکر سے نکل کر گھائی کے موڑ پر پہنچ ۔ کوئی ایک کوں چوڑی
اور تین کوں لمبی وادی کے درمیان دوافواج میں گھسان کی جنگ ہورہی تھی ۔ ایک
ترک نے فور سے دیکھنے کے بعد کہا ۔ تا تا ری مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر
چکے ہیں۔ وہ ویکھیے ، عقب کی پیاڑی سے تا تاریوں کی مزید فوج اُتر رہی ہے ۔
مسلمانوں کی تعداد پانچ چھ ہزار سے زیادہ نہیں لیکن تا تاری سے تین چارگنا زیادہ
ہیں اور عقب کے پیاڑوں سے مزید فوج میدان میں لارہے ہیں۔ میرے خیال
میں یہ تا تا ریوں کی ہوئی فوج کے ہراول وستے ہیں اورائی مخضری فوج کو اس طرح
میں یہ تا تا ریوں کی ہوئی فوج کے ہراول وستے ہیں اورائی مخضری فوج کو اس طرح

طاہر نے کہا۔ تا تا ریوں کا گھیران کے گرد تنگ ہور ہا ہے تھوڑی دیر تک اگر زیا دہ نوج بھنچ گئی تو ان ک جے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔

ترک نے کہا۔ جلال الدین کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں لیکن اس مرتبہوہ بری طرح نرنے میں آجکا ہے۔

طاہر کے ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقلیم ہوکر مختلف راستوں سے نیچے اتر ہے اور در دی کے سرے پرایک چھوٹے سے ٹیلے کے عقب میں جمع ہو گئے۔ میدان میں بعض تا تا ریوں نے آئیس و کھے بھی لیالیکن دُور سے انہوں نے بہی سمجھا کہ دہ ان کی کمک کے طوفانی دستے ہیں۔

عین اس وقت جب کہ تا تاری بخت ترین عملہ کر بچے تھے ،ان کا ایک سالار تازہ دستوں کوہدایات ویے کے لیے میدان سے نکل کر کھوڑا بھگا تا ہوا اس شلے ک طرف بڑھالیکن قریب پہنچ کراس نے اپنی آواز کے جواب میں اللہ اکبر کافعرہ سنا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیراس کے سینے میں لگا۔ چپی ہوئی فوج دوحسوں میں تقسیم ہو کر ٹیلے کے گر دچکرلگاتی ہوئی میدان میں آگئی۔ تا تاریوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے تین ہزار سواروں کے نیزے ان کے سینوں تک پہنچ کچکے تھے۔

تا تاریوں کے پاؤل ایک ہارا کھڑے اور پھرائیس تنجیلنے کی ملہت نہلی۔
اس سے قبل جلال الدین کوئی چالیس آ دمیوں کواپنے ہاتھ سے موت کی نیند
سلا چکاتھا۔اس کے اعضاشل ہو چکے تھے۔اپنی فنخ کا یقین ہوتے ہی وہ میدان
سے ایک طرف ہٹ کر گھوڑے سے اُتر ااور ایک جھوٹی سے چٹان پر چڑھ کرایک
پھر کے سائے میں پیٹو گیا۔

ہانیتے ہوئے اس نے ابناخوداُ تا رکرایک طرف رکھ دیا۔رومال کے ساتھ چہرے کا پسینہ یو نچھا اور مَان اٹھا کر بھا گتے ہوئے تا تاریوں یو تیر برسانے لگا۔وہ حیران تھا کہاں کے نئے مددگارکون ہیں!

تا تاری میدان میں دی ہزار لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ تکلے۔سپاہی شہیدوں کو فن کرنے اورزخیوں کی مرہم بئی میں مصروف ہوگئے۔

طاہر نے کھوڑے سے اُٹر کرخودا تا راورا کیسترک سے سوال کیا بشلطان کہاں ہے؟

اس کے جواب میں فوج کا ایک افسر کھوڑے سے انز کران کے ساتھ لپٹ گیا -طاہر! طاہر!! آخرتم آگئے میں جیران تھا کہ فدانے آج ہمارے لیے بید دگارکہاں سے بھیج دیے ہم سے مجھے بھی قو تع تھی۔

تیمور ملک؟ طاہر نے خود کے اندر سے جھا تکنے والی ایکھوں کی طرف و کیھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں میں!اس نے خودا تارکرایک سپابی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور ملک کا نام سُن کر طاہر کے ساتھی اس کے گر دجمع ہو گئے۔ طاہر نے عبدالعزیز ،عبدالملک، مبارک اوراپنی فوج کے افسروں کا تعارف کرایا۔

تیمور ملک نے گرم جوشی سے ان کے ساتھ مصافی کرتے ہوئے کہا:''میں آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں''

عبدالعزيز فيسوال كيا ملطان كبال بع؟

سلطان کہاں ہے؟ یہ تیمور ملک نے چند افسروں کی طرف و کیھتے ہوئے ہیہ سوال وہرایا۔

سُلطان کہاں ہے؟ وہ ایک دوسرے سے جیران ہوکر پوچھ رہے تھے۔ ایک افسر نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اُوپر ایک پھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے دین

آئے۔میں آپ کوان سے ملوا تا ہوں!

طاہرکے چند دوست اور سلطان کی فوج کے چند افسر چٹان پر چڑھے۔ سلطان ایک پھر پرسر رکھ کر گہری نیندسور ہاتھا۔

تیمور ملک نے اس کابازو پکڑ کر جگانے کی کوشش کی لیکن طاہر نے جلدی سے
آگے بڑھ کرا سے روک دیا نہیں ایسے سپاہی کی نیند بہت فیمتی ہے۔ خدامعلوم کتنے
دنوں کے بعد سوئے ہیں۔

تیمور ملک نے کہا ۔ تولائی خان کی فوج بیباں سے صرف جار منازل کے فاصلے پر ہے۔ ہمیں جلدی کوچ کرنا ہے۔

عالى جاه! أتضي-! تيمور ملك في اس كاباز و بكر كرآ ستد علاق موخ كها

جلال الدین نے انگھیں کھولیں اور اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تیمور! بھی تو مجھے آرام کرنے دیا کرو۔

عالی جاہ! تو لائی خان کاشکرہم سے زیا وہ دور نہیں۔

تو تمہارے خیال میں مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا۔ مجھے کئی دنوں کے بعد ایک پہر آرام کے لیے ملاتھا۔وہ بھی تم نے ضائع کر دیا۔ مجھے پانی بلاؤ۔

ایک افسر نے اپنی چھاگل پیش کی ۔جلال الدین پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھ کھڑا ہو گیا ۔ طاہراوراس کے ساتھیوں نے اس سے زیادہ بازعب شخصیت پہلے بھی نددیکھی تھی ۔وہ تج بچا ایک چٹان تھا۔

> سلطان نے یو چھا۔ یہ فوج کہاں ہے آئی؟ تیمور ملک نے جواب دیا ۔ بغداد ہے!

بغداد ہے؟ تو خدانے میری ڈیا ئیں سُن لیں۔ اب ہم دنیا کی ہرطافت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر بغداد کے لوگ بیدار ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ تمام عالم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر بغداد کے لوگ بیدار ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ تمام عالم اسلام جاگ اٹھے گااور ہم زمین کے آخری کونے تک اس وحثی قوم کا مقابلہ کرسکیں گئے۔

سلطان آسان کی طرف دیکی رہا تھا اوراس کی آبھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس فوج کا سالارکون ہے؟

تیمور ملک نے طاہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیان کا نام طاہر بن پوسف ہے۔ بیو بی ہیں جنہوں نے قوقند سے فرار بموتے وقت میری جان بچائی تھی ۔ میں آپ کو بتایا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ بیہ

واي ب!

جلال الدین نے طاہر کے ساتھ نہایت گرم جوثی سے مصافی کرتے ہوئے کہا ۔ عقابوں کی دنیا میں آرام شیمن نہیں ہوتے میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ کوالیں چٹا نوں پرسونے کا عادی ہونا پڑے گا ۔ میں اس جگہ بیٹی کرآپ کی لڑائی کا ڈھنگ دکھے رہا تھا ۔ آپ کے بعض سپاہیوں کو بخت تربیت کی ضرورت ہے ۔ چند جانیں صرب بے فائدہ جوش کی وجہ سے ضائع ہوئیں ۔ ایک نوجوان سے متاثر ہوا ہوں ۔ وہ بالکل ایک عرب کی طرح لڑرہا تھا ۔ اس کا کھوڑ ا آ وصاسفید اور آ وصا سیاہ تھا اور پچھلی ٹا تگ میں تیر گئے کی وجہ سے وہ تھوڑ اتھوڑ آتھو ڈائٹر ابھی رہا تھا ۔ میں اسے شاہاش وینا جا ہتا ہوں ۔

تیمور ملک نے کہا۔وہ یہی ہیں۔ میں ان کا گھوڑا دیکھے چکاہوں۔ جلال الدین نے کہا۔ میں تمہیں مبارک باد ویتا ہوں اور اپنے تین بہترین کھوڑوں میں سےایک آج تمہیں دوں گا۔

تیمور ملک نے کہا۔طاہر!تم کتنے خوش نصیب ہو۔سلطان صلاح الدین نے تہمارے باپ کواپنی تلوار دی تھی اورخوارزم کے مجاہد اعظم نے تمہیں ابنا کھوڑ ادیا ہے

جلال الدین نے کہا۔ سلطان الدین ایو بی کی تلورا؟ بال! ان کے باپ کوصلاح الدینؓ نے بہاوری کے سلے میں اپنی تلوار دی تھی کیوں طاہر ہوتلوارا ہے ساتھ لائے ہو بااس دفعہ بھی بغدا دہیں جھوڑا کے ہو؟ طاہر نے جواب دیا۔ وہ تلوار میرے پاس ہاور میں نے آج اسے پہلی بار استعمال کیا ہے۔ آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

جلال الدين في كها مين و كيسكا مون؟

طاہر نے تلوار نکال کر پیش کردی۔سلطان نے دستے پرصلاح الدین ایو بی کا نام دیکھ کرتلوار کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے باپ نے اتنابرا انعام حاصل کیا تھا۔ کاش میر اباپ بھی خوار زم کا شہنشاہ ہونے کے بجائے اس اولوالعزم مجاہد کی فوج کا ایک سیابی ہوتا اور میں بھی تمہاری طرح اس پر فخر کرسکنا

طاہرنے کہا۔اگر آپ تبول فرما ئیں تو میں پیتھند آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں

شکریہ!لیکن میں اس کا مستحق نہیں اور میں آج بیدد کیے چکا ہوں کہتم اس کا حق ا داکر نا جانتے ہو۔سلطان نے بیہ کہتے ہوئے تلواروالیس کردی۔

(1)

فوج کوچ کے لیے تیار ہوئی سلطان نے کہا۔طاہر! تم بغداد کی طرف ہماری رہمنائی کروگے؟

بغداد؟ طاہرنے جیران ہوکرسوال کیا۔

ہاں بغداد ۔ خلیفہ کے طرز عمل میں اس غیر متوقع تبدیلی کے بعد مجھ پر فرض عاید ہوتا ہے کہ خودان کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کی ربی تھی غلط فہمیاں دور کر دوں ۔ مجھے امید ہے کہ وہاں چند دن قیام کر کے ہم مصروشام اور عرب کے ممالک کی امانت سے ایک بہت بڑی فوج تیار کر تکیں گے ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کوروانہ کرنے ہے ہیادکر دیا ہوگا۔

کر نے سے پہلے خلیفہ نے تا تاریوں کے خلاف اعلانِ جہادکر دیا ہوگا۔
طاہر نے مغموم کہے میں جواب دیا۔ آپ کوغلط فہی ہوئی۔ بغداد سے میرے طاہر نے مغموم کیے میں جواب دیا۔ آپ کوغلط فہی ہوئی۔ بغداد سے میرے

ساتھ آنے والے رضا کاروں کو حکومت باغی قرار دے چکی ہے۔ میں خور قید خانے سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ بغداد سے صرف ایک ہزار آدمیوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور یہ باقی رضا کار ہارے ساتھ داستے کے شہروں میں شامل ہوئے ہیں۔

سلطان نے اپنے ہونؤں پر ایک مغموم سکرا ہٹ بلو تے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وعاانھی تک قبول نہیں ہوئی لیکن میں مایوں نہیں ۔ تنہاری آمد اس بات کائبوت ہے کہ باہر کے سلمان ہمارے مصائب کے متعلق مے پروائہیں۔ وہ وقت آئے گا کہ تمام عالم اسلام اس فتنہ عظیم کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور میں اس وفت تک اینافرض اوا کرتا رہوں گا۔ جہاں تک ہوسکے گامیں عالم اسلام کی حفاظت کوبو جھائے کندھوں بر أفحاتا رہوں گا۔ جب تک تا تا ربوں کے کھوڑے میری لاش کے اُور سے بیس گز رجاتے ، میں برقدم یران کامقابلہ کروں گا۔ میں دنیا میں بیٹا بت کر دکھاؤں گا کہ جو جماعت خود مٹنے کاارادہ نہیں کرتی ،اسے کوئی مثانہیں سَنّا ۔ میں اسلام ممالک کے ہر حکمران کے حل کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں دنیائے اسلام کے دروافتا دومما لک میں سونے والے ساہیوں کوجگاؤں گااور جھے یقین ہے کیمیری آواز صدابصح ثابت ندموگ \_ تیمور!لشکر کوکوچ کاحکم دو \_ ہماری منزل مقصودا فغانستان ہے۔

طاہر تیمور کی زبانی ہرات اور پلخ کی عبرت ناک تبای کا حال من چکا تھا۔ تیمور ملک نے اس کی تشویش کی وجہ معلوم کرنے کے بعد اسے یہ سلی بھی وی کہ شہر کی بیشتر آبا دی حملے سے پہلے ہجرت کر چکی تھی۔

فوج میں بلخ کے گئی آ دی تھے۔طاہر کے استفسار پر ان سب نے بتایا کہ شخ عبدالرحمٰن اپنے مال دمتاع کے ساتھ ملخ پر جملے سے کئی ہفتے پہلے رفو چکر ہوچکا تھا۔ تا ہم طاہر ہر منزل کے بعد تیمور ملک سے بیے کہتا کہ بیں بلخ ضرور جاؤں گااور تیمور ملک ہے بیے کہتا کہ بیں بلخ ضرور جاؤں گااور تیمور ملک ہر بار بیے جواب دیتا کہ وہاں گلی سڑی لاشوں اور جلے ہوئے مکانات کے سوا سچھ نہ پاؤگے ۔ شہر کی نا قابل ہر واشت بد ہو تہ ہیں دوکوں کے فاصلے سے واپس و تعلیل دے گا۔

جلال الدین کوطاہر کی تشویش کاعلم ہوا تو اس نے بلخ کے تمام سیا ہیوں کوشیخ عبدالرحمٰن کے متعام سیا ہیوں کوشیخ عبدالرحمٰن کے متعانی اپنی معلومات ہیان کرنے کا تھم ویا۔ نفا قا آیک شخص ایسانگل آیا جس کا بھائی شیخ عبدالرحمٰن کے پاس ملازم تھا۔ اس نے بتایا کہشنخ حملے سے چار ہفتے پیشتر اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بلخ جھوڑ چکا تھا اور رُخصت کے وقت اسے پیشتر اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بلخ جھوڑ چکا تھا اور رُخصت کے وقت اسے اپنے بھائی سے معلوم ہوا تھا کہر وست شیخ کی مزل فرزنی تھی ۔ اس کے بعد وہ شاید سے بھائی ہے معلوم ہوا تھا کہر وست شیخ کی مزل فرزنی تھی ۔ اس کے بعد وہ شاید سے سے اور شہر کا رُخ کرے۔

سلطان نے طاہر کوتسلی دیتے ہوئے کہا۔ تقدیر کے رائے اچا تک ایک دوسرے سے آملتے ہیں۔ہم مرو کی طرف جارہے تھے لیکن اب شاید تنہاری دجہ سے ہماری منزل مقصود بھی غزنی ہے۔

رائے میں چندمقامات پرتا تا ریوں کی جھوٹی جھوٹی ٹولیوں نے جوسلطان کی تلاش میں دن رات ایک کر رہی تھیں،مزاحمت کی لیکن سلطان انہیں تہ تیج کرتا ہوا غزنی پہنچ گیا۔

غزنی میں امین الملک نے ۵۰ ہزار سپاہیوں کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا۔ چند دنوں میں سیف الدین اغراق بھی جالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ آملا۔اس کے بعد افغانستان کے ملک اور سروار کے بعد ویگرے اپنی اپنی جمعیت کے ساتھ غزنی جہنچنے گئے۔ (r)

غزنی پہنی کر طاہر کو پتہ چلا کہ شخ عبد الرحمٰن وہاں دو ہفتے تھہر کر ہندوستان کا رُخ کرچکا ہے۔ غزنی کے ایک تاجر نے جس کے ساتھ شخ کے کاروہاری تعلقات تھے، یہ بھی بتایا کہ شخ موجودہ دور میں صرف مدینے کو محفوظ بھتا تھا اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وعنقریب بچوں کو مدینے پہنچادے گا۔

طاہر کے لیے بیاطمینان کافی تھا کہ وہ خطرے سے بہت دور ہے، اس کی تمام توجہ اب جنگ کی طرف میڈول ہوگئ ۔ غزنی کی میچد میں چندتقریروں کے بعداس نے لوگوں میں ایک نئی رُوح بچونک دی ۔ افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتوی دے چکے تھے ۔ اب وہ طاہر کی ایپل پر دُور در از کا دورہ کر کے لوگوں کو جہا دیر آمادہ کرنے گئے ۔ ایک جعد کو طاہر کے بعد عبد الملک نے بھی تقریر کی ۔ اس کی تقریر جس قدر مختفر تھی اس قدر مورث تھی ۔ اگلے دن سلطان نے غزنی کے چیدہ چیدہ علماء کے دو دو دفد بنا کر طاہر اور عبد الملک کوان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہا دکی تبلیغ دو وفد بنا کر طاہر اور عبد الملک کوان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہا دکی تبلیغ کے دیا ہے۔

غیورا نفان جہاد کی وجوت پر لیک کہتے ہوئے جوق در جوق سلطان کی فوج میں شامل ہونے گئے۔اس دورے میں طاہر، عبدالملک سے زیادہ کامیاب رہاادر اس کی وجہ ایک تو اس کی قوت بیان تھی اور دُوسری وجہ بیتھی کہاس کے پاس ایک ایسے مجاہد کی تکوارتھی جس کی بہاوری کی داستا نیں ان کے دلوں پڑھش تھیں۔

ا نغان ونیائے اسلام کے ہرجلیل القدرسیابی کوا بناعزین ووست خیال کرتے

\_2

سلطان جلال الدين نے اپني قوت كا اندازه لگانے كے بعد چنگيز خان كوجوان

ونوں طالقان میں موجود تھا، چندتا تا ری قیدیوں کی معرفت یہ پیغام بھیجا: تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا ۔ تم نے طاقت سے زیاہ عیاری اور مرکاری سے جارے شہر فنج کیے ۔ تنہارے سپاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگر دال ہیں ۔ میں اس وفت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی وقوت ویتا ہوں اور تمہیں بیشان وفات ہوں کہ اس وفعہ تنہاری تلواروں کے سامنے ہے کس عورتوں اور بچوں کی گرونوں کی بجائے تلواریں ہوں گا ۔ اگر جمت ہے تو مقابلے کے لیے آجاؤ۔

چنگیز فان نے شیکی تو تو کو ایک زیر دست فوج کے ساتھ جلال الدین کے مقابلہ کیا مقابلہ کیا مقابلہ کیا ۔

مقابلے کے لیے بھیج دیا ۔ سلطان نے غزنی سے چندگوں آگے نکل کراس کا مقابلہ کیا ۔

تین دن تک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی ۔ ترکوں اور افغانوں نے ایک دُوسر سے برٹھ چڑھ کر بہاوری کے جوہر دکھائے ، چوتھے دن تا تاریوں کے پاوُں اکھڑ گئے سلطان کئی کوئ تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد انہیں گھیرا کرایک ایسے علاقے میں لے سلطان کئی کوئ تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد انہیں گھیرا کرایک ایسے علاقے میں لے آیا ۔ جہاں تھ بہاڑی راستے بہاں نے اپنے بہترین تیرا غداز بھار کھے سے وہی تو تو کی بہت تھوڑی فوج یہاں سے فٹی نگلنے میں کامیاب ہوئی لیکن سلطان نے اس کا بیچھانہ چھوڑا اور دریا نے کائل تک تعاقب کیا ۔ شیکی تو تو نے دریا سلطان نے اس کا بیچھانہ چھوڑا اور دریا نے کائل تک تعاقب کیا ۔ شیکی تو تو نے دریا میں تو دریا کے ساتھ مرف آٹھ آدی تھے۔

ا فغانستان میں جلال الدین کی اس فنے کی خبر بھل کی ی تیزی کے ساتھ پھیل گئ ۔ چنگیز خان کو اس فکست کی خبر کے ساتھ ہی پی خبر بھی ملی کہ کو و ہندوکش سے لے کر دریائے مرغاب کے سامل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تا تاریوں کی ہرچوکی کے ساہیوں کوصفایا کرویا ہے۔ چنگیز خان نے پہلی بارصرف ایک محافر پر اپنی تمام قوت جمع کرنے کی ضرورت محسوں کی۔ زبروست تاری کے بعد اس نے بلخ اور ہرات کے ورمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و ہرباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پر پڑاؤڈال دیااورفرغانہ سے لے کر آفر با نیجان تک بھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا ۔ لیکن یہ بہلاموقع تھا کہ چنگیز فان کو اپنی فتح کا پورایقین نہ تھا اوراسے یہ فدشہ تھا کہ اگراسے فلست ہوئی تو مفتوحہ مما لک کے تمام وہ اوگ جو ابھی تک تا تا ربوں کے مظالم کی وجہ سے سہم ہوئے ہیں ۔ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلال الدین زمین کے آخری کو نے تک اس کا تعاقب کرے گا۔

(0)

لیکن قدرت کوشا پر جلال الدین کے عزم واستقلال کا ایک اورامتحال تقعود تھا۔ سنقبل کے افق پر ایک بلکی کی روختی و کیسنے کے بعدا سے پھرا یک بارا وبار کی گھٹا کیں نظر آنے لگیں ۔ ایک افسوی ناک حاوشتے نے شیرخوارزم کی شا ہدار فتح تکست میں تبدیل کروی شیگی تو تو کی شکست کے بعد جو مالی تغیمت سلطان کے باتھ آیا ۔ اس میں ایک خوبصورت کھوڑا بھی تھا۔ اس کھوڑے پرامین الدین ملک اور سیف الدین اغراق میں تکرار ہوگئی۔ سیف الدین کے مُنہ سے کوئی تخت جملائکل سیف الدین اغراق میں تکرار ہوگئی۔ سیف الدین کے مُنہ سے کوئی تخت جملائکل کیا اورامین الدین نے فص میں آکرا سے چا بک رسید کر دیا۔ سیف الدین کے بھائی نے فوراً تکوار موجئی اورامین ملک پر حملہ کر دیا گین امین کی فوج کے ایک افسر بھائی نے فوراً تکوار مارکراس کا مرقام کر دیا۔

فوج کے دو بہاورسر واروں کے ورمیان جنگ ناگرین ہوگئی۔سیف الدین اغراق کے جالیس ہزاراورامین الدین ملک کے بچاس ہزاراکیک دوسرے کے آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

سامنے منیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔

سلطان کواپے نیے میں یہ خبر لی تو وہ بھاگ کر باہر نکا اور ان کے درمیان جا
کھڑا ہوا۔ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی ۔ انغانستان کے ملک اور علماء بھی ان دو
افواج کے درمیان قطار با ندھ کر کھڑے ہوگئے ۔ سلطان کے حکم پرامین الدین ملک
معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قمل
معمولی بات نہ تھی ۔ اس کا بہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین ملک کو اس کے
حوالے کیا جائے ۔ سلطان کو ایک طرف میا حساس تھا کہ امین ملک برختی کی گئی تو اس
کے بچاس ہزار سپاہی اس کا ساتھ جھوڑ کر چلے جا کیں گے ۔ دوسری طرف سیف
الیدن کے نا راض ہو جانے کی صورت میں اسے چالیس ہزار ترکوں کے ہجڑ جانے کا
خطرہ تھا۔

مصالحت کی تمام کوششیں نا کام ثابت ہوئیں۔سیف الدین کوسُلطان کی نبیت پراس لیے بھی شبہ ہوا کہ امین ملک اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے چکا تھا۔
اس نازک موقع پر نہ علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئیں اور نہ طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کاکوئی اثر ہوا۔

سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہدویا تھا کہ ہم تا تا رایوں کے مقابلے میں شکطان کی مدو کے لیے آئے ہیں۔ شکطان کے تشر سے بے عزتی کروائے کے لیے تیار نہیں۔ پڑا نہیں ۔ چنا نچر رات کے وقت اس نے اپنے چالیس ہزار سیا ہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچ کرویا۔ شکطان کا یک مضبوط بازوٹوٹ گیا۔

جلال الدین کے نشکر میں بھوٹ کی خبر سنتے ہی جنگیز خان بادو ہا رال کی طرح غزنی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے غزنی ہے کئی منازل آگے جاکر پڑاؤڈال دیا اور چنگیز خان کے رائے کی ہر پیاڑی، ہر گھائی ہرورے اور ہرندی کے پُل پر چھاپیہ مار ساہیوں کے پہرے بٹھا دیے۔

چنگیز خان کے ساتھا کی ہے بناہ قوت تھی۔وہ رائے کی ہرمشکل پر قابو پا تا، مزاحمت کی ہر چٹان کوسر گلوں کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار جھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہاتھا۔

جلال الدین کے چھاپہ مارسیا ہی اجا تک کسی پیاڑی پر نمودار ہوتے اوراس کی فوج کے کسی جھے پر تیروں کا میند برسا کر غائب ہوجاتے۔

جلال الدین کسی ایک میدان بی فیصله کن جنگ الانے کا فیصله ندکرسکا۔
چنگیز خان کی نلٹری دل افواج کے ساتھ اس کے معمولی لشکر کوکوئی نسبت ندتھی۔
دوسرے چالیس ہزارتر کول کے نکل جانے ہے اس کے نئے ساتھوں کے حوسلے
پست ہو چکے تھے مرف پندرہ بیس ہزارسیاہی ایسے تھے جن کے متعلق اسے یقین
تقا کہ وہ فنج وشکست سے بے نیاز ہوکر آخری دم تک اڑیں گے ۔ باتی فوج کے متعلق
اس کا خیال تھا کہ وہ ایک باریسیا ہونے کے بعد پیچے مرد کر بھی ندد کھے گا۔

اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپُر و کیا اور اپنے پرانے جان نثاروں کے طوفانی وستوں کیساتھ آگے بڑھ کرچنگیز خان کی فوج کے ہر اول کو فکست دی اور قریباً پانچ ہزار سپاہی تہ تیج کردیے۔

جب چنگیز خان ہراول کے سالاروں کو اعنت ملامت کررہا تھا تو اسے بینجر ملی کے سالاروں کو اعنت ملامت کررہا تھا تو اسے بینجر ملی کہ جلال کے طوفانی وستوں نے بیناڑیوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقبی دستوں برحملہ کردیا ہے اور رسد کا بہت ساسامان کو ٹ لیا ہے۔

مظی بھر جماعت کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج

میں پھر ایک نئی روح پھونک دی لیکن تا تا ریول کی قوت کا سی اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے جُمّا جائے گا اوراس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقعہ ل جائے گا دوسرے عقب سے چھاپہ مارنے والی فوجیں آئے دن تا تاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے آئیس پیاڑوں کے اس لامتناہی سلسلے میں اور آگے بڑھنے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کردیں گی اور بسیائی کی صورت میں چھینز خان کا انجام شیگی تو تو سے مختلف ننہوگا۔

صحرائے گوئی کا گرگ بارال دیدہ ان نظرات سے بے خبر نہ تھا۔اسے معلوم تھا کہ شیر خوارزم اسے اپنی فظرنا کے کچھار میں لارہا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے کی بچائے چھے بُرنا زیادہ فظرنا ک سیجھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کردی۔

جلال الدین نے امین ملک اور تیمور ملک کو تکم دیا کہ وہ فوراً متنقر کو چھوڑ کر اپنی فوجیس مشرق کی طرف لے جائیں اور خود آٹھ ہزار جانبازوں کے ساتھ تا تاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدابیر سوچے لگا۔

ایک صح تا تا ری جب سورج کے سامنے سر بھجو و تھے، جلال الدین نے ایک پہاڑ کے عقب سے نمودار ہوکران کے لفکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا اور جب تک دوسری وادی سے قلب لفکر کے سیابی بائیں بازو کی فوج کی مدو کے لیے پہنچے جلال الدین تین ہزارتا تا ریوں کوموت کی گھا شاتا تا رکر پیاڈیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ چھیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کی بجائے ہراول دستوں کو امین اور تیمور ملک کی قیادت میں پیچھے بنے والی فوج کا پیچھا کرنے کی جائے ہراول دستوں کو امین اور تیمور ملک کی قیادت میں پیچھے بنے والی فوج کا پیچھا کرنے کا تھکم دیا اور باقی لفکر کی رفتار میں تیز کر دی ۔ جلال الدین کو ایک اور موقع باتھ آیا اور اس نے دو پہر کے وقت

عقب میں نمودار ہوکررسد کے دستوں پر حملہ کر دیا لیکن عقب کی افواج ڈک کر مقابلہ کرنے کی بجائے مدا فعانہ جنگ اڑتی ہوئی آگے بردھتی گئیں ۔جلال الدین نے رسد کاسامان سے لدے ہوئے فچر منتشر کر دیے اور دور تک تا تا ریوں کا پیچھا کرکے ان پر تیر برساتا رہا ۔ بالا فرتیسرے بہراس نے فوج کو کے کا محم دے کرا یک افسر سے کہا۔ خدا خیر کرے ۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہا مین ملک جمافت کر جیٹا ہے، اس نے تا تا ریوں کے ہراول وستے و کھے کرمیرے محم کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی شروع کردی ہے ۔ ورنہ عقب میں میرے حملے کے باوجودتا تا ریوں کے ندر کئے کی وجہاور کیا ہوسکتی ہے۔ ورنہ عقب میں میرے حملے کے باوجودتا تا ریوں کے ندر کئے کی وجہاور کیا ہوسکتی ہے۔

ترک انسر نے جواب دیا۔ امین ملک اتنا ہے وقو ف نبیس اور اگر ہو بھی تو تیمور ملک جیساجہاں دیدہ سیاہی اس کے ساتھ ہے۔

سلطان نے کہا۔ کیکن تا تاری سامانِ رسد کے ایک فچر کوسوسیا ہوں سے زیادہ فیم سلطان نے کہا۔ کیکن تا تاری سامانِ رسد کے ایک فچر کوسوسیا ہوں سے زیادہ فیمی ہجھتے ہیں۔ آج انہوں نے مُور کر بھی ہیں ویکھا۔ اس سے دوئی ہا تیں طاہر ہوتی ہیں۔ امین ملک نے یا تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے اور یاوہ ان کے نرنے میں آجا ہے۔ ہمیں ان کی مدوکوفوراً پہنچنا جا ہے!

(4)

جلال الدین کے خدشات سے ٹابت ہوئے۔ چنگیز خان کے ہراول کے چند دستوں نے قریباً بیش کوں بلغار کرنے کے بعدا بین ملک کے نشکر کو جالیا۔ ابین ملک نے بہر کھی کا بیٹ کوئی بلغار کرنے کے بعدا بین ملک کے نشکر کو جالیا۔ ابین ملک نے بہر بھی کران کی تعداد بہت تھوڑی ہاور پیچھے جلال الدین کے حملوں کے باعث چنگیز خان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہا ہے معمولی رفتار سے چیش قدمی کر رہا ہوگا، فوج کو گھرنے کا تھم وے کران پر حملہ کرنا چا ہا لیکن تیمور ملک نے اس ارادے کی مخالفت

کی اورا سے سمجھایا کہ ہراول کوائی قدرتیزی ہے آگے بھیجنے سے چنگیز خان کا مقصد
اس کے سوا ہجھ بیس ہوستا ہمارے ساتھ لڑائی چھیز کرہمیں تا تاریوں کے باتی لشکر ک
اس کے سوا ہجھ بیس ہوستا ہمارے ساتھ لڑائی چھیز کرہمیں تا تاریوں کے باتی لشکر ک
امد تک مصروف رکھا جائے ۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے دو ہزار سواروں کے ساتھان
دونوں سے نیٹنے کے بیچھے چھوڑ دیں اورایٹی بسیائی جاری رکھیں۔

تیمور ملک نے جواب دیا ۔ ہوستا ہے کہ آپ کا خیال میچے ہولیکن ہمیں جلدی کرنی جائے۔

امین ملک نے اسکر کوکوچ کا حکم دیا لیکن اچا تک اسے قریباً تین ہزارتا تاری
ایک پیاڑی سے وادی کی طرف اتر تے ہوئے دکھائی دیے ۔اس دفعہ تیمور ملک نے
اسے تی سے رو کنے کی کوشش کی لیکن جس قدر تیمور ملک کے شکوک پہننہ ہو چکے تھے،
اسی قدرا مین ملک کا یہ یقین پہنتہ ہو چکا تھا کہ یہ مختصری فوج کسی اور طرف سے آفکی
ہواوراس کا چنگیز خان کی با قاعدہ فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جواس کے خیال کے
مطابق ابھی کوسوں دُورتھی ۔امین ملک نے تیمور ملک کے خدشات کو خاطر میں نہ
لاتے ہوئے چھرتا تاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لھات کے اندراند رائیس روند ڈالالیکن
ان کی تعداد کم ہونے کی بجائے بردھتی گئی۔ بیاڑیوں سے ان کے نے وستے جوق در

جوق اتر کروا دی میں واخل ہونے گئے۔ تربیاً ایک پیرائرنے کے بعدامین ملک نے ویکھا کہ وشمن کی صفول میں وس بارہ ہزار سپاہی جمع ہو بچے ہیں اور اس نے پریشان ہوکر تیمور ملک سے سوال کیا۔اب ہمیں کیاکرنا جا ہے؟

تیمور ملک نے غصے سے اپنے ہونٹ کا شخے ہوئے کہا۔ اب ہم کرہی کیا سکتے
ہیں؟ چنگیز خان کے ہراول کی تمام فوج اس وادی کے اردگر دجمع ہو چکی ہے۔ اس
پاس کی تمام پیاڑیوں سے آئیس مار بھگائے بغیر ہم آ گے نہیں ہوڑھ سکتے ۔ کاش!
آپ میر امشورہ قبول کرتے لیکن اب غلطیوں پر اظہار افسوس کا موقع نہیں، تلافی کا
موقع ہے۔

## تو آپر بنمائی سیجند محصااب ایکسیای سمجے!

تیور ملک نے ایمن کوئیں بزار سپاہی وے کر آئ پائ کی پیاڑیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اور خود باتی فوج کے ساتھ وادی میں اور نے والی افواج کے مقالی پر ڈٹ گیا عصر کے قریب بیواوی اور آئی پائی کی بیناڈیاں تا تا ریوں سے فالی ہور بین تھیں لیکن اس موسے میں چنگیز فان کی با قاعدہ فوج بین گئی ۔ امین ملک فالی ہور بین تھیں بزار سپاہیوں کے ساتھ ایک بیناڈی سے اُٹر کردوسری وادی میں چنگیز فان کے اپنے تمیں بزار سپاہیوں کے ساتھ ایک بیناڈی سے اُٹر کردوسری وادی میں چنگیز فان کی تواہش سے زیادہ اپنی فان کے لئے تھا۔

دوسری وادی میں جہاں تیمور ملک الر رہا تھا۔ چھیز خان مقدمتہ الحیش کے ساتھ خود پہنے گیا ۔ چھیز خان مقدمتہ الحیش کے ساتھ خود پہنے گیا ۔ تیمور ملک نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن تھوڑی وہر چھیز خان کے میسرہ کی فوج بھی اس وادی میں واخل ہو چکی تھی ۔ تیمور ملک شام کی تاریجی سے فائدہ اٹھانے کی امید میں الرتا رہا۔

دوسری وادی میں امین ملک کے پاؤں اکھڑ بچکے تھے لیکن اچا تک جلال
الدین کے بیٹی جانے سے بچے کھے سپاہیوں نے بھاگ نگلنے کاارادہ ترک کر دیا اور
جان تو رُصلے کرنے گئے ۔ جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور
امین ملک کے قریب جاکر سوال کیا۔ جھے تھاری حماقت کی سزافی ہے یا قد رہت نے
میری برقتمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور ملک جیسے جہاں دیدہ سپاہی کے دماغ
میر بھی جنون کے امار بیدا کرویے ہیں؟

امین ملک نے ندامت سے سر بھکا کرجواب دیا۔ بیمیر اقصور ہے، تیمور ملک نے محصنع کیا تھا۔ میں نے اسکا کہانہ مانا۔ جھے یقین تھا کہتا تاری بہت دور ہوں گئے۔

خدا ہرانسان کوتہبارے جیسے احمقوں کی دوئتی سے محفوظ رکھے۔اب بیس تہہیں ایک کام سونپتا ہوں ۔تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میرے بیوی بچوں کو ایک کام مونپتا ہوں ۔تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میرے بیوی بچوں کو کے کرکسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ۔اہل شہر کو بھی بیہ شورہ دو کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائیں۔

جلال الدین نے اس وادی میں رہی ہی فوج کومنظم کر کے چند پیا ڈیاں عبور
کرنے کے بعد تیمور ملک سے نبر وا زماہونے والی فوج پر جملہ کر دیا اور تیمور ملک کے
اردگر دکھیرا ڈالنے والی صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا اس کی فوج کے ساتھ جاملا۔ جب
شام کی بردھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور ڈٹٹمن کی تمیز ندرہی ۔ جلال الدین
اکے طرف زور دار حملوں سے میدان خالی کرتا ہوا قریباً آٹھ بزار سپاہیوں کے ساتھ
وادی سے نکل گیا لیکن چنگیز خان کے حکم سے تا تا ریول نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔
رات کے وقت اس کے ٹی سپاہی کھوڑے زخی ہونے کی وجہ سے بیجھے رہ گئے اور کئ

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

بھٹک کر ادھراُدھرنگل گئے اور بعض نے مایوی کی حالت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔
صبح تک اس کے ساتھ صرف چھ بزار سپاہی رہ گئے ۔ طاہر کے ساتھیوں میں سے
اکٹر شہید ہو چکتے تھے۔عبدالعزیز اور موی کواس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میدان
میں گرتے دیکھا تھا۔

چند دن تک تا تاری سائے کی طرح جلال الدین کے پیچھے گے رہے بہاں تک کہوہ الرتا بھڑتا دریائے سندھ کے کنارے جا اکلا۔

# ديارغير

ایک می جلال ابنی مختصر فوج کے ساتھ ایک الیی چٹان پر کھڑا تھا جو تین اطراف سے تا تاریوں کے محاصرے میں تھی اور چوتھی طرف تقریباً تمیں فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹھیں مارر ہاتھا۔

چنگیز خان کا تھم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ اگر فقار کیا جائے۔ چٹان کے گر دجلال الدین کے بچے کھی ساتھا پنی جان کی ہازی لگا چکے تھے۔ تا تاریوں کا گھیرا تگک ہورہا تھا۔ اکلی فوج سے ایک سوار جوشکل وصورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا۔ سفید جھنڈ ااٹھائے ہوئے آگے بڑھا وراس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا۔ سلطانِ معظم! اگر آپ جھیا رڈال ویں تو خانِ اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔

سلطان نے جواب ویا۔ اگرتمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈانہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر ہے ویتا۔ جاؤاس ڈاکو ہے کبو کہ میں ذلت کی زندگی پرعزت کی موت کوتر جے ویتا ہوں۔

طاہرنے چنگیز خان کے ایلجی کوایک ہی نگاہ میں پہیان لیا۔ بیمہلب بن واؤ و تھا۔

چنگیز خان نے چند دوستوں کو حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پھروں کی داشوں کے ڈھیر لگ تیروں اور پھروں کی داشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ چنگیز خان نے بیدو کی کرزیا وہ سپاہی بھیج ویدے۔ جلال الدین کے سپاہی ایک ایک ایک کرے کئے گئے۔ وہ پیچھے شختے شختے چٹان کی آخری سرے تک جا پہنچا۔ ملطان نے تیمور ملک سے کہا۔ تیمور! قدرت نے جمیں آگے اور پانی میں سے ایک ش

منتخب كرنے يرججوركرويا بے تنہارى رائے كيا ہے؟

تیمور ملک نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ پانی کالبریں آگے کے شعلوں کاطرح بےرحم ثابت نہیں ہوں گی۔

بہت اچھا۔ میں راہنمانی کرتا ہوں ہم سیا ہیوں کو تیار ہونے کا تکم دو۔ سلطان نے بھاری زرہ اتا رکر پھینک دی۔ کھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لیے خوفنا کہ اہروں کو و بھینے کے بعد ایڈ لگا دی۔ تیمور ملک نے چند آ دمیوں کے سواباتی سیا ہیوں کو دریا میں کو دیا ہے تھا کہ دیا۔ میں کو دنے کا تھم دیا۔

جب اپنی ہاری آئی تو تیمور ملک کی نگا و طاہر پر جاپڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھوڑے کی گرون پرسر شیکے ہوئے تھا۔اس کی زرہ میں چند تیرا شکے ہوئے تھے اور اس کاوفا دار ٹوکرزید نیزے کے ساتھ دوتا تاریوں کورو کنے کی کوشش کررہا تھا۔

تیمور ملک کھوڑا بڑھا کرآگے بڑھا اور تا تاریوں میں سے ایک کی گرون اُڑا
دی۔ دوسرے تا تاری کوزید گراچکا تھا۔ اتی دیر میں چنداور تا تاری پیٹی گئے۔ تیمور
ملک نے طاہر کو کھیٹی کراپنے کھوڑے پر ڈالتے ہوئے زیداور ہاتی سپاہیوں کو دریا
میں کو دنے کا تھم دیا اور خود بھی اپنے کھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کرایڑ لگا
دی۔ عبدالملک دریا کے کنارے تذبذ ب کی ھالت میں کھڑا تھالیکن جب طاہر کو
تیمور کی تھا ظہت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلا تگ لگادی۔

چنگیز خان نے خوارزم شاہ کوزندہ بکڑنے کی نیت سے اپنے سیا ہیوں کی معمولی تعداد چنان ہر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی۔ جب تا تاری چنان کے اُور کھڑے ہوکر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے گئے تو وہ بھا گیا ہوا چنان پر چڑھا۔ جلال الدنے کے اکثر ساتھی تا تاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تندو تیز موجوں کاشکار

ہو چکے تھے کیکن جلال الدین تیروں کی زوسے دُور جاچکا تھا۔وہ دوسرے کنارے پہنچ کرایک ٹیلے پر جڑھااوراطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔

چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرواروں سے مخاطب ہو کر کہا۔خوش نصیب ہو دور ہے۔ خوش نصیب ہو کہ این ایس نے اپنے بیٹوں اور سرواروں سے مخاطب ہو کر کہا۔خوش نصیب ہوا ہے شیروں کو ہو دور ہاتی ہیں۔ ووجہ پلاتی ہیں۔

چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی لیکن اس نے کہا۔ بیدوریاتر کستان کے جھوٹے جھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور وشمن کے ترکش تیروں سے خالی ہیں

تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لھا کر اس کی زرہ کھولی۔ زخموں پر پٹیاں با ندھیں اور کہا۔ طاہراب تنہاری طبیعت کیسی ہے؟

اس نے اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ بیس بالکل ٹھیک ہوں۔ جھے میں جے اس پانی پینے کامو قع نہیں ملاتھا۔اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آگیا تھا دریا بیس ٹھنڈ ایانی بیس نے جی بھر کر پیاہے۔

قریباً سات سوسیای دریا عبورکر کے جلال الدین سے جالے ۔سلطان نے اروگردی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسداور چند کھوڑے فراہم کیے اور کو ہستان نمک کے آس باس ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کرلیا۔ چند دنوں میں آسکی فوج کے منتشر سیاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس سے آملیں۔ چنگیز خان نے چند کوں نیچ جا کر کشتیاں فراہم کیس اور ایک تج بہ کار جرنیل کو اپنے بہتر بین سواروں کوفوج وے کر دریا یار پہنچا دیا ۔جلال الدین نے مالوی کی حالت میں دہ کی کورخ کیا۔ مالای ہندوستان کی نا قابل برواشت گری میں دورتک اس کا پیچھانہ کرسکے ۔وہ

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

ملتان ، لاہوراورشاہ پورکی علاقوں میں اُوٹ مارکر کے واپس چلے گے۔

والیسی پر پیٹاورکوتبارہ دومیان کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کا زُخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقول میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سبے ان تمام مردوں کو، جواس کے ہاتھ لگے قبل کروا دیا اور بے شارعورتوں کواپنے ساتھ لے گیا۔

دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بھیرہ فزرتک تمام اسلامی ممالک پر تا تاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انقام لینے کے بعد چنگیز فان کواطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں بیں سر اٹھانے کی ہمت نہیں ۔ صرف جلال الدین ایک ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں بیں سر اٹھانے کی ہمت نہیں ۔ صرف جلال الدین ایک ایساؤٹٹمن تھاجے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرنا کے بچھتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی ملک تھا، فوج عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب ناتا تاریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور یوی جواجن کی حفاظت بیس تھے آمل ہو بچکے ساتا تا ریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور یوی جواجن کی حفاظت بیس تھے آمل ہو بچکے سے تکشی فائدان کا وہ آخری چھٹی ہوئی تھی ۔ ایک جے فائماں مُسافراورا یک بن لے کرسندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی ۔ ایک بے فائماں مُسافراورا یک بن لیا کے مہمان کی حقیت بیں دہلی کے حکر ان سلطان ٹنس الدین التمش کی مملکت بیں بناہ ڈھونڈ بھر ہاتھا لیکن اسے خیرمقدم کی امید نتھی ۔

جلال الدین نے دبئی سے چند منازل کے فاصلے پر بڑاؤ ڈال کراپنے ایک تجر بہکارشرعین الملک اور طاہر بن بوسف کور جنمائی میں سلطان مٹس الدین التش کی طرف ایک وفدروانہ کیا۔ آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

التمش نے ان کے ساتھ تین ملا قانوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔

ا ہے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفد میں سے طاہر بن پوسف کوعلیحدہ ملاقات کی وعوت دی اور ا کیے طویل گفتگو کے بعد کہا ۔ہم جلال الدین کی مدو سے انکا رنہیں کر سکتے ۔لیکن ماری مجبوریاں آپ سے بوشیدہ بیں - مارے یاس چنگیز خان کا پیغام پہنے گیا ہے - أس في لكها ب كما أكر بهم في سلطان جلال الدين كويناه وي باس ع ساته تا تاربول کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان مرحملہ کر وے گا۔ ہم الیبی وهمكيوں كى يروا كرنے والے نہيں۔ تا ہم سلطان جلال الدين كواس بات كا احساس ہونا جا ہے کہاس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آئے میں نمک کے برابر ہے۔اگر تا تاری یہاں کفس آگے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام جارا ساتھ دینے کی بجائے ان کے ساتھ جاملیں ہمیں چند ہندورا جاؤں نے یقین ولایا ہے کہ تا تاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے کیکن اگر چنگیز خان آنہیں یہ پیغام بھیج وے کہاں کا مقصد رصرف جلال الدين كوكر فآركرة بي وه يقينا جم سے يه مطالبه كريں كے كہم اس مهمان كو بناہ وے کر ہندوستان کی تناہی کاموجب نہ بنیں۔ اگر جارے یاس زیا وہ افواج ہوتیں تو ہم آ دھے شکر کے ساتھ جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کرتا تاریوں کا مقابلہ کرتے اور آ وحالفکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے جھوڑ ویتے کیکن یہاں معاملہ برتکس ہے۔ پچھلے دنوں تا تاریوں نے چند دستے وریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے اور ہمیں ان کی

پیشده می رو کئے سے زیادہ اس بات کی فکرتھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رہایا ہائی نہ ہو
جائے ۔ عین الملک نے ہمیں طعنہ دیا ہے کہ ہم تا تا ریوں سے خوف زدہ ہیں۔ ہم
اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے ہیں دے سکتے لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ
تا تا ریوں سے خوف کھانے کی وجہ پینیں کہم بُرول ہیں۔ اس کی وجہ صرف ہے ہے
کہم اینے رعیت سے مطمئن ہیں۔

طاہر نے بوچھا تو کیا ہیں سلطان جلال الدین کے پاس میہ جواب لے جاؤں سرا ہے کوان کا ہندوستان میں تفہر ہا منظور تبیں؟

خییں۔ آپ نے ہمیں غلاسمجما۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین
کے مکتوب کا کوئی جواب ہوسکا ہے تو وہ ہے کہ ہم اپنے ایک مصیبت زوہ بھائی لے
لیے اپنے خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن موجودہ حالات میں ان ک
اعانت کی صرف ایک صورت ہے اور وہ ہے کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام ذمہ
واریوں سے سبکدوش ہوکر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کردیں اور تا تاریوں
کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کی بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس
کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کی بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس
کے عوام ہمارے ساتھ ہول اور ہمیں بیضد شدندہ و کہ کوئی چیچے سے ہمیں چھڑ اکھونپ
دے گا۔ الی صورت میں نتیجا گر ہمارے جن میں ہوتو ہم ہندوستان کو ایک بارکھوکر
مور سے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھونی بیس اور تا ہمیں کالازی نتیجہ ہوگا کہ
دوم سے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھونی بیس گا۔

طاہر نے کہا۔ہم نے ہندوستان کی وسعت ہے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔ملطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے بیس،تمام اسلامی ونیا کے لیے ہے ۔وہ مجھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ یہ ملک جوتر کستان ، امران اور افغانستان کے لاکھوں بے فانمال لوگوں کو بناہ گاہ بن ستا ہے ، سلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔

دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تا تا ریوں کو ہندوستان کے درواز ہے پ

ردو کئے کے لیے تھے ۔ خراسان اوراریان میں ان کی جنگیں عراق ، شام اورمصر کی

حفاظت کے لیے تھے ۔ خراسان اوراریان میں ان کی جنگیں عراق ، شام اورمصر کی

ممالک دوبارہ عاصل کریں اور رہے سیم آزاد ممالک کوتا تا ریوں کی غلامی سے

ممالک دوبارہ عاصل کریں اور رہے سیم آزاد ممالک کوتا تا ریوں کی غلامی سے

بچا کیں اوراس مقصد کے حصول کاراستہ بھی ایک ہے اور وہ ہے کہ ہم جمنا کے ساحل

اجتماعی جدوجہد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے ۔ سلطان جلال الدین کا یہ

ذیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کوا بنی سرگرمیوں کوم کرنے بنا کرا کیک بار

بھرتمام اسلامی سلطنق کو دعوت عمل ویں گے ۔ اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر

بیک کہاتو بہت تھوڑ ہے عرصے میں یہاں ہے، جمع ہو سکتے ہیں ۔

سلطان التمش نے کہا۔ ہم یہاں آنے والے ہرسیابی کا خیر مقدم کریں گیا گیا ہے بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہاں گھرنے کی بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اوران کی آواز پر لیک کہنے والوں کا ستعقر ہندوستان ہو۔ جینے سیابی وہ فرا ہم کر کے یہاں جیجیں گے۔ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا فحمہ لیتے ہیں۔ اس کا خوش گواراثر یہ ہوگا کہنا تاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہمنے جائے گا ور ہمیں تیاری کاموقع مل جائے گا۔ اس کے برعکس سلطان جلال الدین اگرخود میدوستان میں رہو تا تاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے مندوستان میں رہے تو تا تاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر ویں گے۔ آپ ہماری تمام باتوں پر خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر ویں گے۔ آپ ہماری تمام باتوں پر خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر ویں گے۔ آپ ہماری تمام باتوں کے باوجود

سلطان نے پہال مخبرنا قرین مسلحت سمجھاتو ہم آپ کویقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا یک حصدان کے لیے فالی ہو گااورا گرانہیں ایک مہمان کی حیثیت میں پہال مخبرنا پیند نہ ہوتو ہم آنہیں بیاجازت وے ویں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتو حہ حصول میں سے جونسا علاقہ چاہیں فتح کرلیں ہم در پر دہ ان کی مد دکریں گے اور تا تا ریوں کو در رکھنے کے لیے ان پر ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس آبیا ہے۔

طاہر نے کہا۔ میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہوجاؤں گا اور چند ونوں تک سلطان کا جواب آپ کے یاس پہنچاووں گا۔

مش الدین التمش نے کہا۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام

ہا تیں کھے جیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کوسلطان کے پاس روانہ کر دیں ۔

عین الملک نے ابھی سے جارے امراء کے ساتھ ساز بازشر ورع کر دی ہے۔ آپ

سلطان کو کھیں کہ یہاں عین الملک کی موجودگی ہم دونوں کیلئے نقصان رسال ثابت

ہوگ۔ بہتر یہ ہے کہ دوہ اسے بُلا لیں اور ہارے پاس تیمور ملک کو بھی ویں ۔وہ نیک

نیت بھی ہے اور معالمہ نہم بھی ۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنی جا کیں

سلطان کے پاس آپ اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھیجنا چا ہیں اس کے لیے

ڈاک کے گھوڑوں کا بندو بست کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ تین دن میں سلطان کا

جواب کے کر یہاں بہنی جائے گا۔

اس ملاقات کے بعد طاہر کے ول میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں مخصیں وہ سب دُورہو گئیں، اس نے مہمان خانے میں واپس آگر عین الملک کوتمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بیٹر گیا۔

(4)

ا گلے دن طاہر شہر کی ایک مجد میں منتج کی نماز پڑھ کر باہر نکا اتو دروازے کی سٹر هیوں پر کسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا۔

> کون؟ طاہر نے پیچھے ٹو کرد کیھتے ہوئے سوال کیا۔ سے دے اوس ہمسک تو میں جو محص ج

ایک نوعمرلڑ کے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے جانے نہیں؟ اساعیل! طاہر نے اسے جھک کر گلے لگالیا اور جذبات کے بیجان میں اس پر

سوالات کی ہو چھاڑ کر دی ہم یباں کب پنچے؟ تمحارا نانا کہاں ہے؟ تمہاری نانی

كيسى ٢٤ اور ثرياتمهارى بهن كهال ٢٠

چليه وه سب گھرير بين -

كيال؟

اىشرىمى بالكل قريب!

طاہر کادل دھڑ کئے لگا۔ اس نے کہا۔ مجھے یہاں ایک ہفتہ ہوگیا۔ کاش مجھے معلوم ہونا کہتم غزنی جا چکے ہو۔
معلوم ہونا کہتم یہاں ہو۔ مجھے بلخ کے قریب پہنچ کر پینہ جلا کہتم غزنی جا چکے ہو۔
اساعیل نے کہا۔ کل رات میں نے آپ کوای مجد میں دیکھا تھا لیکن میں دُور نقا ، اچھی طرح پہچان نہ سکا اور جب میں نے آپ کا پیچھا کیا ، آپ آدمیوں کے بجوم میں باہر نکل گئے ۔ میں نے آیا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے میں باہر نکل گئے ۔ میں نے آیا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرہ دیے کے کہا۔ چلے !

طاہراساعیل کے ساتھ چل دیا۔منزل شوق کی طرف اس کی پاؤں بھی تیزاور مبھی سست رفتار سے اُٹھ رہے تھے۔ وہ اساعیل کے ساتھ ایک خوبصورت کل میں داخل ہوا۔

ثریا مکان کے محن میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی۔طاہرا سے دیکھ کررکتا، جھجکتا اور سنجلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر ڈک گیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک تنب بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے کے چبرے برمرکوز ہو ٹیکس ۔وہ خاموش تصاورالفاظ كي ضرورت بهي تصى النكول و وماغ سمث كرنگامول مين آيك تص ۔وہ ایک دومرے کے چیرے کوبد لتے ہوئے رنگ دیکھر رے تھے۔ ایک لمجے کے لیے انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے سواکسی اور کی موجودگی کا احساس تک ندتھا۔ان کے دلوں کی دھڑ کنوں کے سوا کارخانہ وحیات کے تمام بنگامے سو چکے تھے۔ اساعيل نے كها۔ آيا پيچان تبيس آپ نے ؟ يه بھائي طاہر ہيں! ٹر پامسکرانی اورا کی لی ہو قف کے بعد آئے بڑھ کرا ساعیل کو گلے لگا کر یولی میرے خیال میں تم نے انہیں پہلے نے میں غلطی کی ہے۔ پیشا پد کوئی اور ہیں۔ ا ساعیل نے پر بیٹان ہوکرطاہر کی طرف دیکھااور کہا۔خدا کی تتم پیوہی ہیں! ثریا ہنسی اور طاہر کی طرف دیجھ کراپنی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھیاتی ہوئی مکان کی طرف چل دی، برآمدے کی میرصوں کے قریب بھنج کروہ چلنے کی بحائے بھاگ رہی تھی۔

نانی جان وہ آگئے۔اس نے ایک دروازے پرڑک کرکہا۔ باہرا ساعیل جیران ہوکر طاہر کی طرف د کچھ رہاتھا۔

آپ ذرا ؤیلے ہو گئے ہیں۔ شکل تو بالکل وہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپا آپ کوئیں پہچان سکیں۔آپ میرے ساتھا ندر چلیے۔ نانا جان کوآپ ضرور پہچان لیں گئے۔ اساعیل نے یہ کہتے ہوئے طاہر کا ہاتھ بکڑلیا۔ طاہر نے بینتے ہوئے کہا۔لیکن اگرانہوں نے بھی ندیجیا ناہتو؟ اسائیل نے پھرایک بارغور سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیں بچ کہتا ہوں۔ آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی ہیں آئی۔ چیٹانی پر زخم کا ایک نثان ہے لیکن اس سے کیافرق پڑتا ہے۔ نانا جان یقیناً آپ کو پیچان لیس گے۔

اتنی در میں شخ عبدالرحمٰن با ہر نکاتا ہوا و کھائی دیا۔ چند ٹوکراس کے ساتھ تھے اور و مباند آواز میں کہدر ہاتھا۔ بخت نالائق ہوتم! مہمان با ہر کھڑا ہے اور تم نے جھے خبر کسٹر اور دو و یکھو، اساعیل بھی کتنا احق ہے۔ ندمعلوم یہ کب سے وہاں کھڑے ہیں۔ گھڑے ہیں۔

طاہر نے آگے ہو ہ کرفتے عبدالرحمٰن سے مصافحہ کیا۔ فتح اس طرح ہانپ رہاتھا جیسے ایک میل دوڑ کرآ یا ہو۔

> اس نے کہا۔ آینے اندر چلیے۔ آپ باہر کیوں کھڑے تھے؟ اساعیل نے کہا۔ نانا جان! پہچانا آپ نے بیرکون ہیں؟ پُپ نالائق۔

شیخ طاہر کاباز و بکڑ کرمکان کی طرف چل دیا۔ برآمدے کے سامنے سنگ مرمر کی سٹر جیوں پر چڑھتے ہوئے اس کاپاؤں پھسلالیکن طاہر نے اسے بروفت تھام لیا ۔اساعیل ہنتا ہوا بھاگ کرستون کے پیچھے چھپ گیا۔

بین نظرناک ہیں۔ میں اسلاموں میں میں میں میں میں میں میں اسلاموں کیا ۔ میں چھپ کر چوتی باریبال سے پیسلاموں ۔ اساعیل کہاں گیا؟ وہ نالائق یقینا کہیں چھپ کر بنس رہاموگا۔ ابے صابر! شوکت! آج ہی معماروں کو بلا وُ اورا نہیں کہو کہ یہ سنگ مراکھا ڈکرکونی گھر درا پھر لگادیں کیکئے میں ہو ایجی نہیں بھر ہیں۔

شخ نے طاہر کو ایک خوش نما کرے میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں تہارے

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

متعلق مایوس ہو چکاتھا۔ میں تم سے کئی ہاتیں پوچسنا چاہتا ہوں۔ ہاں! پہلے یہ بتاؤ کہتم دہلی کیسے آئے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہتم بلخ جلد پہنچو گے ۔ پھراتنی دیر کیوں لگائی؟

طاہر نے ان سواالات کے جواب میں مختصر طور پر اپنی سرگز شت بیان کر دی۔ شخ نے کہا۔اب دو بارہ بھا گئے کا را دہ تو نہیں؟

میں جلال الدین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگراہے یہاں سے ٹو چ کرنا پڑا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گالیکن فی الحال کم از کم ایک ہفتہ میں یہیں ہوں۔ میں عنقریب دہنی چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ ایس کہاں جا کیں گے؟

مدینہ، بغدادیا دُشق \_ شریامد ہے جانے پرمصر ہے ۔ کیکن میں نے ابھی تک فیصلۂ ہیں کیا۔ تمہارے خیال میں کون ساشہر زیادہ محفوظ ہے؟

مدينه ہر کحاظ ہے محفوظ ہے۔

تہارا گربھی وہیں ہے تا؟

جی ہاں! مدینے کے بالکل قریب۔ اگر آپ میرے گھر ٹھرنا قبول فر مائیں تو میں اپنے نوکر کواپنے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہون

شکریہ!لیکن میں دوسال قبل مدینے میں ایک باغ اور ایک مکان خرید چکا ہوں۔ میں نے اپنے دوملازم وشق اور بغدا دبھیج دیے میں۔ انہوں نے وہاں بھی میرے لیے مکان خرید لیے ہوں گے۔اب ایک بات کا فیصلہ باقی ہاوروہ یہ کہم اپنی ہوں گے۔اب ایک بات کا فیصلہ باقی ہاوروہ یہ کہم اپنی ہوں گے۔اب ایک بات کا ہمارے ساتھ رہنا اپند کرو

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

میری بیوی؟ طاہر نے پریشان ہوکر کہا۔

ہاں ہاں! تہماری یوی میرامطلب ہے شادی کے بعد؟

شیخ اپنافقرہ پُوراند کرسکا۔ عقبی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ کی عمر رسیدہ بیوی اندر داخل ہوئی۔ طاہر نے اٹھ کرسلام کیا اور اس نے پیار اور شفقت سے کہا۔ بیٹھ حاؤ بیٹا!

فيخ في كها - بان إيس كيا كهدر باتفا؟

حنیفہ نے غصے سے اس کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔ آپ شاید یہ کہدر ہے تھے کہا ب کسی تاخیر کی بغیر ثریا اوران کی شادی کر دی جائے۔

نہیں نہیں میں یہ کہدرہاتھا کدیہ ژبا کا ہمارے ساتھ رہنا پہند کریں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے؟

بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ جب تک یہ جنگ سے فارغ نہیں ہوتے ہڑیا ہمارے سوالورکہاں رہ علق ہے؟

یمی تو میں کہدرہاتھا۔ میرامطلب بیتھا کہ شادی کرنے کے بعداگر بیژیا کو اپنے ساتھ لے جانے کاخیال رکھتے ہوں تو ان کاارادہ تبدیل کردوں۔
لیکن ابھی تک آپ نے یہ فیصلہ بیس کیا کہ شادی کب ہوگی؟
میں فیصلہ کر چکا ہوں۔
میں فیصلہ کر چکا ہوں۔

صنيف نيريثان موكرسوال كيا-كب؟

رات کو جب اساعیل نے میہ بتایا تھا کہ اس نے مسجد میں انہیں ویکھا ہے، میں نے اسے دل میں میں انہیں ویکھا ہے، میں نے اپنے دل میں میں نے دل میں میں ایسے دل میں میں ایسے دل میں انہیں کے نو میں فوراً ان کی شادی کر دوں گا۔ اب اگر انہیں کوئی اعتر اض نہ ہوتو میں آج ہی قاضی کو

بلاتا مول!

طاہر نے حیا ہے آتھ میں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا۔ بھلا مجھے کیااعتراض ہوسکتا ہے۔

حنیفہ نے کہا لیکن تیاری کرنے اورلوگوں کو دعوت کی اطلاع دینے میں کم از کم دودن ضرورلگ جائیں گے۔

شیخ نے کہا۔ دو دن؟ تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو، جس دن طاہر بلخ سے روانہ ہوا تھا۔ دعوت کے لیے تم کہوتو میں شام سے پہلے پہلے ساراشہریہاں جمع کرسکتا ہوں۔

لیکن کم از کم دو دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے۔شہر کے امراء کی کی لڑکیاں تریا کی سہیلیاں بن چکی ہیں اورانہیں کم از کم ایک دن پہلے بلانا چاہیے۔ شخ نے ایک طویل بحث کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا۔ بہت اچھار سوں ہی سہی۔ یرسوں صبح نکاح ہوگا۔

(0)

کھانا کھانے کے بعد شخ نے طاہر کواپنے پاس تھبرانے کے لیے اصرار کیا لیکن طاہر نے کہا نہیں اس وقت مجھے اجازت ویجئے ۔ شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھی انتظار کردہے ہوں گے۔شام کوآجاؤں گا۔

شخ سے اجازت لے کرطابر کمرے سے باہر اکا اتو برآمدے میں اساعیل فتظر
کھڑا تھا۔ اس نے کہا۔ آپ جارہ بیں۔ اگر تھوڑی دیر اور تضہر جاتے تو میں آپ
کے ساتھ چاتا۔ استاد نے کہا کہ سبق ختم کے بغیر چھٹی نہیں ملے گا۔
شخ اساعیل کی آوازشن کر باہر نکل آیا اور بولا۔ جا وُہیٹا! اپناسبق ختم کرویہ شام

### کوآ جا کیں گے۔

اساعیل نے کہا۔ شاید بیرائے سے واقف ندہوں!

شیخ نے کہا۔ ویکھا آپ نے ، یہ ہرایک کواپے مقالبے میں کم عقل ہجھتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا ۔اساعیل! تم جا کرسبق پڑھو۔ میں شام کو آجاؤں گا۔ بھرہم دونوں سیر کے لیے جا کیں گے۔

اساعیل با ول خواستہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور طاہر مکان سے نکل کریا گیں باغ میں واخل ہوا۔ آسان پر با ول چھارہ تھے۔ رائے سے ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے حوض میں فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ راج ہس کا ایک جوڑا یائی میں تیرر ہاتھا اور ٹر یا سنگ مرمرکی پڑوی پر پیٹھی ہوئی تھی و۔ طاہر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا اوروہ اسے دیکھ کرکھڑی ہوگئی۔

آپہ جارہ ہیں؟ ٹریانے جھکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب طاہر کی طرف و کیھنے کی بجائے آئکھیں نیچی کیے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب طاہر کی طرف و کیھنے کی بجائے آئکھیں نیچی کیے ہوئے تھی۔ طاہر نے ابنا راستہ چھوڑ کراس کے قریب و نیچتے ہوئے کہا۔ میں شاہی مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جارہا ہوں۔ شام تک آجاؤں گا۔

ا ساعیل کوآپ کے ساتھ بھیج دوں؟

نہیں۔وہ سبق یادکررہا ہے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا جا ہتا کہے! بات سے -----طاہر سوچ میں پڑگیا۔

ر یانے اس کی طرف چونک کرد یکھااور کہا۔ کہیے! آپ خاموش کیوں ہو

92

مين وچ ربا مون كه يه بات شروع كس طرح كرون؟ كيايه بهتر نبيس موكاكه

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

آپ آج شام یا کل صبح کوئی وقت نکالیں ۔اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے۔

اگر کوئی بات اس قدراہم ہے تو میں ابھی سُتنا جا ہتی ہوں۔ شام تک ممکن ہے میری چند سہیلیاں آ جا کیں اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو۔

پہلے آپ بیاہ عدہ کریں کہ خفاہونے سے پہلے میری باتوں پر مصندے دل سے غور کریں گی!

اگر کوئی ایسی بات ہے جس ہے آپ میرے خفا ہوجائے کا خدشہ محسوں کرتے ہیں اور کا خدشہ محسوں کرتے ہیں ہوں ہیں تو آپ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خفانہیں ہوں گیا۔ میں تو آپ کسی چکچا ہٹ کے بغیر کہد ترکھیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خفانہیں ہوں گی۔۔

طاہر نے کہا۔ بات یہ ہے کہ بلخ سے بغداد پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کاشادی سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کران میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔

ٹریانے جیرت زوہ می ہوکر طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہے! بلخ ہے بغداد جانے کے بعد کیا ہوا؟

مجهے معلوم نہ تھا کہ۔۔۔۔۔؟

آپ گھبرائیں نہیں، میں مجھ گئ، میں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی گذشتہ فیصلے کاپا بندر ہے پر مجبور نہیں کروں گی۔

دیکھا، آپ کوابھی سے غلط مہمی ہوگئ ۔ میں صرف اس لیے آپ سے پچھ کہنا چا ہتا تھا کہ کل آپ کو بیشکایت نہ ہو کہ آپ نے بے خبری میں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا تھا۔ ر یانے کہا۔ ونیا میں صرف آپ ہیں جس سے جھے بھی کوئی شکایت نہیں ہو

سکتی ۔ لیکن آپ کے تذبذ ب سے جھے بے چینی ضرور ہوئی ہے۔ جھے اس سے کوئی

سرو کا رنہیں کہ بغداد پہن کرآپ کو کیاوا تعات پیش آئے۔ جھے بیاطمینان ہے کہ آپ

سے جو پھے ہوا ہوگا، وہ سی ہوگا۔ اگر آپ جھے سے بیجی کہیں کہ آپ کسی اور سے
شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو خداشاہد ہے کہ جھے آپ سے شکایت نہ ہوگ۔

میں سرف اتنا جائتی ہوں کہ آپ میر سے ہیں۔ اگروہ کوئی ایس ہے جے آپ کی مجب

میں سی کی شرکت گوارائیس تو میں آپ کوشاوی کے لیے مجبور نہ کروں گی اور اگر آپ

اس لیے بات کرنے سے بچکے ارب ہیں کہ میں اپنی مجب میں کی اور کی شرکت گوارا میں بیت میں کروں گی اور اگر آپ

تہیں کروں گی تو مجھے بھیٹا اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ نے میر ہے متعلق غلط

دائے قائم کی۔

اليكن تم في يد كيول سوجا كديس شاوى كرچكامول؟

اپ کی بجائے ہم سُن کرٹر یا کاچپرہ خوشی سے چک اُٹھا۔وہ یو لی ہو پھراس کے سوا آپ اور کیا کہنا جا ہے کہ میرے علاوہ ایک اورلڑ کی بھی ہے جسے آپ مایوں خہیں کرنا جائے!

اچھافرض کرو میں یہی کہنا جا ہتا ہوں تو؟

5 213

توتم كياجواب ويتين؟

میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کی سوالات او چھتی۔

كيس والات؟

میں بوچھتی، وہ کون ہے،کیسی ہے،آپ اس سے کب ملے، کیسے ملے، اس

نے آپ سے کیا کہا۔ آپ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے میرا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا ۔وہ رحم ول ہے یا جھڑ الوہے؟ ثریا ہنے گئی۔

ٹریائنو! طاہر نے بنجیدہ ہو کرکہا اوروہ جیپ جاپ دانتوں میں اُنگل داب کر حوض کے کنارے بیٹر گئی ،اس کی آنکھول مین شرارت آمیز تبہم تھا۔

طاہرنے اپنے ساتھ صغیہ کی ابتدائی ولچین سے لے کر آخری ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کرویے۔

اختام برٹریانے استھوں میں انسو بھرتے ہوئے کہا۔ لانے وہ انگوشی کہاں ہے؟

طاہر نے جیب سے انگوشی نکال کرڑیا کے ہاتھ پررکھ دی۔ ٹریانے اپنی انگوشی اُٹارکر صفیہ کی انگوشی پہن لی اور کہا۔ جھے معاف بیجئے۔ بیں نے آپ کو پر بیٹان کیا۔ یہ لیجے میری انگوشی اپنے پاس رکھے اور جب وہ لمے اسے میری طرف سے پیش کر و بیجے اور میری طرف سے یہ بھی کہے کہ بیس اس کی ایک اوٹی خادمہ بن کر رہنا بھی اپنے لیے باعث فخر خیال کروں گا۔

(4)

طاہر کی شادی ہے اگلے دن تیمور ملک دلی پہنچا ۔ لوگ اس کے سپاہیانہ
کارنا ہے میں چکے تھے ۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو امرائے سلطنت کے
علاوہ شہر کے بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے ۔ جب وہ شاہی
مہمان خانے کی طرف جارہا تھا ، ایک اچھا خاصا جلوس اس کے پیچھے تھا۔
مہمان خانے کی طرف جارہا تھا ، ایک اچھا خاصا جلوس اس کے پیچھے تھا۔

طاہر نے تنصیل سے سلطان کے ساتھ گرشتہ ملاقاتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا مجھے افسوں ہے کہ آپ ایک دن در سے یہاں تشریف لائے۔ورنہ دعوت ولیمہ آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

میں آپ بھی شریک ہوجاتے۔

س كى دغوت وليمه؟

میری میری شادی ہو چکی ہے۔

كب؟ كييج؟ كهال؟

کل۔ آپ کو یاد ہے بلخ کے رائے میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک لڑی میر سے ساتھ تھی اور آپ نے اس کی تقریر شن کر مجھے ایک تھیجت کی تھی۔ میں نے آپ کی اس تھیجت پر عمل کیا ہے۔

تووه بلخ سے يہاں پہنچ گئے؟ تم بہت خوش نصيب ہو!

میراخیال تھا کہ آپ کے ساتھ عبدالملک بھی آئے گااور آپ دونوں میری شادی میں شریک ہوسکیں گے۔

عبدالملك بغدا دروانه ہوچكا ہے۔

كب؟

تمہاری مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلس شوری طلب کی اور ہمارا متفقہ فیصلہ نظا کہ تمام اسلامی سلطنوں میں ایلی بھیج کر انہیں تا تا ریوں کے خلاف ایک متحدہ محافہ بنانے کی دعوت دی جائے۔سلطان کی خواہش تھی کہ تمہیں بھیجا جائے لیکن میں نے بیانے دی دعوت دی جائے ۔سلطان کی خواہش تھی کہ تمہیں بھیجا جائے لیکن میں نے بیرائے دی کہ تمہاری دہلی میں بھی ضرورت ہے۔

طاہر نے کہا۔لیکن میری طرح عبدالملک کے متعلق بھی خلیفہ کی رائے اچھی نہیں۔ مجھے ڈرہے کہ وہ اسے جاتے ہی گرفتارنہ کرلیں۔

تیمور ملک نے جواب دیا نہیں، وہ سلطان کے ایکی کی حیثیت سے گیا ہے۔ خلفیہ اس قدر رزالت کا ثبوت نہیں دے گا۔سلطان نے باقی تمام اسلامی ممالک آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

میں بھی اینے ایکی رواند کرویے ہیں۔

ایک افسر نے اندر آکراطلاع وی۔سلطان نے آپکوملا قات کے لیے بلایا --

تیمور ملک نے اُتھتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا۔انٹا واللہ! میں واپس آکرتہاری شادی برایک تخذیبیش کروں گا۔

دوپہر کے وقت ہیمور ملک سلطان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو اس نے ملاہ کواپنے کرے واپس آیا تو اس نے مہر کواپنے کرے بیل بڑا کرکہا۔ بیس نے مہیں ایک تخفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا۔

بیس ابنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تم تا حکم ٹائی وہ بی بیس رہوگے اور جب تک سلطان جلال الدین ہندوستان بیس ہیں۔ مہیں وہر اٹھکم نہیں ویا جائے گا۔ بیس کل جارہا ہوں۔ وہ بی بیس تم سلطان کے سفر بن کررہوگے۔ مجھے ڈرہے کہ بحض ترک سروار سلطان التمش کو جمارے سلطان کے خلاف اُکساتے رہیں گے لیکن تم نے چند ملا قاتوں بیس سلطان پر جواثر ڈالا ہے اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہاری ملاقاتوں بیس سلطان پر جواثر ڈالا ہے اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہاری مبال موجودگی بیس کو فیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہاری مبال موجودگی بیس کوفی خض اسکا ارا وہ تبدیل نیس کر سکے گائی مارا ساتھ و سے پر آمادہ سلطان ، امراء اور عوام کوتا تا ریوں کے خلاف متحدہ محاذ میں بھارا ساتھ و سے پر آمادہ کرتے رہے۔ سلطان التمش بیٹن کرخوش ہوا تھا کہ ابتم خوارزم شاہ کے سفیر بنو کرے رہے۔ سلطان التمش بیٹن کرخوش ہوا تھا کہ اب تم خوارزم شاہ کے سفیر بنو کے ۔ وہ تمہاری نیک بھتی اور خلوص سے بہت متاثر ہے۔

شام کے وقت فیخ عبدالرحمٰن نے تیمور ملک کے اعز از میں شہر کے معززین کو وقت فیخ عبدالرحمٰن نے تیمور ملک کے اعز از میں شہر کے معززین کو وقت طعام وی ۔ کھانا کھانے کے بعد تیمور ملک نے کہا۔ طاہر! میں تہماری بیوی کے لیے بھی ایک تخذلایا ہوں ۔

حاضرین محمری دلچین کے ساتھ تیمور ملک کی طرف و یکھنے لگے۔تیمور ملک

نے اپنے گئے سے حمائل اٹارکرطا ہر کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ تہباری بیوی کے لیے میں اس سے بہتر تحفہ پیش نہیں کر سکتا۔ بیتر آن مجید میرے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔

دبئی میں چند دن اور رہنے کے بعد طاہر کو سلطان الممش کی پر بیٹائیوں کی وجوہات معلوم ہو کیں۔ الممش نے وبئی کا تخت وتاج اپنے آ قاقطب الدین ایب کی وفات کے بعد اس کے نالائق بیٹے سے زبر دی حاصل کیا تھا۔ ترک امراء بالحضوص ایب اس کی کامیا بی پر خوش نہ تھے۔ ان میں سے ہرا یک یہ جھتا تھا کہ وہئی کے تخت برائیٹ کی نسبت اس کا ابنا حق زیادہ ہے۔ ہرکش امراء کو المحش کے ہمنی ہاتھ مغلوب برائمش کی نسبت اس کا ابنا حق زیادہ ہے۔ ہرکش امراء کو المحش کے ہمنی ہاتھ مغلوب کر بچکے تھے لیکن شال مغرب سے اُسے نا تا ریوں کا خطرہ تھا اور چنوب میں راجپوت معظم ہورہے تھے۔ ان حالات میں المنہ کی نوج کے بعض ترک ہروار جوابھی راجپوٹوں کے ساتھ والمین کے بعض ترک ہروار جوابھی تک مطمئن نہیں ہوئے ، اس کے وہنوں کے ساتھ والمین گے۔

جب عین الملک مے دبئی میں پہنے کرسلطان کے باغی امراء کے ساتھ سازباز شروع کی دی تو التمش کوایک نے خطرے کا احساس ہوا۔ تیمور ملک سلطان سے ملاقات کے بعد عین الملک کے ساتھ بہت تخی سے پیش آیا۔ رُخصت سے پہلے وہ چند سرکر دوہ امراء سے ملا اور انہیں مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد متفق اور متحد رہنے کی ہدایت گی۔

تیمور ملک کے جانے کے بعد طاہر نے امراء کو متحد کرنے کی کوششیں جاری رکھیں ۔ چند ونوں میں سلطان کے مخالفین میں سے اکثر امراء نے طاہر کی تقریروں سے متاثر ہوکر بیرحلف اُٹھایا کہ وہ خطرے کے وقت سلطان کے ساتھ ہے وفائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد طاہر عوام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بی کی مساجد میں اس کی چند تقریر وں کے بعد ہاتی چند امراء نے بھی پیمسوں کیا کہ اگر وہ الگ تھلگ رہے تو رائے عامہ ان کے خلاف مشتعل ہوجائے گی اور سلطان آسانی سے ان کی مرکوئی کر سطے گا۔ چنا نچہ وہ بھی سلطان سے وفا واری کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ طاہر کی ان کامیابیوں کی آلی ہو بیٹر یا کی وششیں تھیں۔ وہ بی میں طاہر کی بوی بننے سے قبل اسے امراء کی بہو بیٹریاں صرف ایک مالدارتا جرکے حسین بیٹی کی حیثیت سے جانتی مجبل سے امراء کی بہو بیٹریاں میں سلطان اور ملک کی شرکت نے اسے تمام ہوئے براے خسیں ۔ لیکن اس کی شاوی میں سلطان اور ملک کی شرکت نے اسے تمام ہوئے براے خسیں ۔ لیکن اس کی شاوی میں سلطان اور ملک کی شرکت نے اسے تمام ہوئے براے فائد انوں کی توجہ کا مستحق بنا ویا ۔ اب آنہیں شریا کی زندگ کے گئی اور روشن پہلونظر شاندانوں کی توجہ کا محفل میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ جہاں چا رعورتیں جمع ہوتیں گفتگو شروع ہوجاتی۔

ایک کہتی۔ میں نے سا ہے کہائ کا نانا ایک سیدھا سادا تاجر ہے جو صرف رویے کمانا جانتا ہے۔

دوسری کہتی ۔ لیکن اس کی نائی بیٹری ہوشیار ہے ۔ کئی امراء کی بیویاں بیہاں تک کہ وزیراعظم کی بیوی بھی اسے بیٹری امال کہدکر پکارتی ہے۔ جو باتوں سے اس کی معتر ف نہیں ہوتی ۔ وہ اسے کوئی تخفہ دے کرخر بدلیتی ہے ۔ میں نے سُنا ہے ، ملکہ کو بھی اس نے جو اہرات کا ایک ہار پیش کیا تھا۔

اسی کینو ملکہ نے بھی ٹریا کی شاوی پر زیوارت سے بھرنی ہوئی ایک سندُ وقحی پیش کی تھی۔

میں نے سُنا ہے کہڑیا کا باپ سی شیر کا حاکم تھا ،وہ تا تاریوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوا۔ وہ بڑی خوش نصیب ہے۔ اس کے نانا کے پاس بے بناہ دولت ہے، باپ ایک بہا درسپاہی تھا اور شو ہر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کاسفیر اور جارے ملک سلطان کا مجمرا دوست ہے۔ کہتے ہیں وہ صورت سے بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں جاؤو ہے۔

وبئی کی بااثر امراء کو متحد کرنے کی مہم میں طاہر کے ساتھ شریک ہو کر ثریائے جو کامیا بی حاصل کی ،اس کے باعث اب وہ طاہر کی بیوی اور شیخ کی بیٹی ہونے سے زیا وہ قوم کی ایک قابل احترام بیٹی کی حیثیت میں پیچانی جاتی تھی۔

اس نے ایک دن شہر کے معز زگھرانوں کی عورتوں کواپے مکان پر کھانے کی دعوت دی اوران کے سامنے تا تا ربول کے مظام بیان کرنے کے بعد بیا تیل کی کہ وہ مردول کو خواب غفلت سے جگا کیں ورنہ وحشت و ہر ہر بہت کا طوفان ہمسایہ ممالک کو تباہ وہر با وکرنے کے بعد ہندوستان کے دروازے پر دستک وے رہا ہے۔ اجتماعی خطرے کے مقابلے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔

ٹریانے انہیں سمجھایا کہ اگر قوم کی تورعتیں فرض شنائ کا ثبوت دیں تو مردوں میں ہے کسی کوغدار کرنے کی جراءت نہیں ہوسکتی ۔ بیویاں اپنے شوہروں کو، بہنیں بھائیوں کو اور مائیں اپنے بیٹوں کو قوم کا ساتھ دینے پر مجبور کرسکتی ہیں ۔ صرف مردوں کا اتحاد اورایٹار قوم کی بہوبیٹیوں کی حفاظت کا ضامن ہوسکتا ہے۔

ٹریانے ہندوستان کی حالت پرتبھرہ کرتے ہوئے آئیں بتایا کہا گرسلطان اور امراء کے اختلافات کم نہ ہوئے تو تا تاریوں کی شدیا تے ہی جارے خلاف اس ملک کے کروڑ دں غیرمسلم اُٹھ کھڑے ہوں گے۔

ر یا کی تقریراس قدرمور تھی کہ تمام خواتین نے اپنے اپنے گھر کے مردول کو

سمجھانے کا عہد کیا۔ بیابتدا حوصله افزائھی۔اسکے بعد ہر محلے کی عور تیں ٹریا کو بیلغ کی وعوت دینے لگیں۔ قریباً ہر شام کسی نہ کسی عورت کے گھر میں جلسہ ہوتا اور ٹریا وہاں تقریر کرتی۔

شیخ عبدالرحمٰن نے طاہر کی موجودگ میں وہلی جھوڑے کا اراوہ ماتو ی کرویا۔ ملطان جلال الدین خوارزم شاہ سندھ ساگر کے علاقے میں ڈیرہ ڈال کر باہر ک اسلامی سلطنوں سے اپنی ایل کے جواب کا انتظار کر رہاتھا۔

طاہراور رہانے چند ہفتوں میں وہی کے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر

دی ۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان انتش کی ورخواست پر اس کی مملکت کے

دوسر ہے شہروں کا رُخ کیا۔ ان کی شہرت ہمیشہ ان سے ایک منزل آگے رہی ۔ ہرشہر

میں ان کا نہایت شا ندار خیر مقدم کیا گیا۔ ٹر یا عور توں کو تبلیغ کرتی اور طاہر مرووں میں

حرارت یا بمائی زندہ کرتا ۔ وہ مساجد میں تقریریں کرتا ۔ فوجی چوکیوں میں جاکر

سپاہیوں کی پریڈ دیکھ اور ان کے ساتھ تیج زنی ، تیراندازی اور نیز ہ ہازی کی شق

الفاظ اور کروار کا غازی جب کئی مجینوں کے دورے کے بعد واپس وہ فی پہنچاتو سلطان التم نے اس کا شکریہ اوا کرتے ہوئے کہا۔ اب جھے یقین ہے کہ میں دریائے سندھ سے لے کرکوہ بندھیا چل تک تمام سر کشوں کو مغلوب کرسکوں گا۔ میں دریائے سندھ سے لے کرکوہ بندھیا چل تک تمام سر کشوں کو مغلوب کرسکوں گا۔ ابتا تا ریوں نے ہندوستان کا زُخ کرنے کی جُرات کی تو انشا ءاللہ ان میں سے کوئی نے کرنیں جائے گا۔

چنر دنوں کے بعد سلطان جلال الدین کے ایکی نے دہلی پہنے کریے جبر دی کہ خلیفہ کی طرف سے اپنی درخواست کا حوصلہ افزاجواب سن کرسطان ہندوستان کی

ہجائے بغداوکوا بنامرکز بنانا بہتر بچھتے ہیں۔ پینجرسنانے کے بعدا پلجی نے طاہر کو تیمور ملک کا مکتوب پیش کیاجس کامضمون بیتھا۔

"فلیفہ سے ابنا پیغام کا حوصلہ افز اجواب موصول ہونے پر سلطان نے بغداد جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چند ونوں میں ملتان پینچ جا کیں گے۔ سلطان کا تکم ہے کہ تم بھی وہاں پینچ جا کو راستے بغداو پہنچیں گے۔ تم بھی وہاں پینچ جا کہ سلطان معظم سندھ اور مکران کے راستے بغداو پہنچیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بغدا و پینچ کر ہم مصر، شام اور عرب کے مما لک سے اعانت حاصل کرنے کے بعدانہیں اپنے ارا دوں سے باخر کرویں گے، اس وقت تک وہ اپنی کما نیس درست اور تکواریں تیز کر چھوڑیں۔"

طاہر تیمور ملک کا مکتوب کے کرٹریا کے کمرے میں واخل ہوا۔ ٹریانے و کیھتے ہی سوال کیا۔ یکی کیا پیغام لایا ہے؟

طاہر نے اس کے ہاتھ میں خط دیتے ہوئے کہا تم خود پڑھاو۔ ٹریانے خط پڑھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا۔ آپ نے کن جانے کا فیصلہ کیا ہے؟

کل پارسول-

ليكن آپ بچه بريشان بين ميري فكرند يجيئه-

ٹریا!اس میں شک خیس کتم سے جُدا ہونا میرے لیے آسان خیس لیکن میری پریشانی کی وجہ کچھاور ہے۔

مين يو چه عتى مون؟

بات یہ ہے کہ میں خلیفہ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان بغدا وجانا ان کے لیے تکلیف وہ ثابت نہ ہو۔ ہوسکتا ہے کہ میں نے خلیفہ کے متعلق غلط رائے قائم کی ہولیکن امرائے سلطنت میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی وفت بھی خلیفہ کوغلط رائے پر ڈال سکتے ہیں ۔میرا اندازہ ہے کہاں وفت تا تاری بغداد کے کٹی سر کردہ لوگوں کوخرید چکے ہوں گے۔

ٹر بائے کہا۔لیکن عبدالملک کے متعلق آپ کی رائے پیھی کہوہ بہت ہوشیار آدمی ہے۔اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی تو وہ یقینا سلطان کو بغداد جانے کامشورہ نہ دیتا۔

طاہرنے کہا۔خدا کرے کے ان کی نیک نیتی کے متعلق عبدالملک کا اندازہ غلط ثابت ہو۔

شام کے وقت جب شیخ کوطاہر کی تیاری کاعلم ہواتو اس نے بتایا کہ ہم صرف تہماری موجودگی کی وجہ سے دہلی ہم شہرا ہوا تھا۔اب میں مدینے کی طرف رواند ہو جاؤں گااوروہاں سے جج کے بعد وشق یا کسی اور جگہ جانے کا فیصلہ کروں گا۔

خلیفہ نے طاہر کوسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا! جب تک تم واپس نہیں آؤگے، ہم مدینے میں بی قیام کریں گے۔ہم تمحارا گھر بھی دیکھیں گے۔

طاہرنے کہا میں زید کوآپ کے پاس جھوڑ جاتا ہوں۔وہ آپ کو ہمارے گھر لے جائے گااور جھے یقین ہے کہ آپ کم از کم کچھ عرصہ کے لیے ان کے مہمان مبنا تبول کریں گے۔

حنیفہ نے کہا۔ ثریا نے اگر پہند کیاتو ہم اسے و ہیں چھوڑ جا کیں گے۔ شخ نے کہا۔ ثریا نے مجھ سے کہا ہے کہ سلطان جلال الدین کوفوج کے لیے رو بے کی ضرورت ہے۔ بلخ ہم وقد راور بخارا میں میر ایہت نقصان ہوا ہے تاہم میں ایک لاکھ دینار دیتا ہوں۔ تم یہ سلطان کے پاس پہنچا دو۔

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

سلطان التمش نے بھی اس کی مدد کے لیے جھے سے کہا تھا۔ رخصت کی دن سلطان التمش نے جلال الدین کی مدد کے لیے اشر فیوں کا ایک صندوق دیا اور طاہر کو ملتان تک پہنچا نے اور صندوق کی حفاظت کے لیے سواروں کا ایک دشتہ اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔

## بدعبدي

رائے میں کرمان ، اصفہان اور دوسرے مقامات کے امراء تا تاریوں کی حوصلہ افزائی سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔سلطان جلال الدین نے استعماری کا اعلان کر چکے تھے۔سلطان جلال الدین نے استعماری کا وعدہ کے کران کی گزشتہ خطا کیں معاف کیں اور جنگ کے لیے تاری کا کھم وے کر بغدا دکا ڈخ کیا۔

بغدا و سے والی آگر عبد الملک سلطان کو یقین ولاچکا تھا کہنا تا ریوں کا خطرہ بغدا و سے بہت قریب و کی کرخلیف کا خط بھی بہت حوصلہ افز اتھالیکن طاہر، تیمور ملک اور سلطان کے چنداور ساتھی یوری طرح مطمئن نہ تھے۔

تیمور ملک نے سُلطان کومشورہ دیا کہ وہ چند دن بغدا د کی حدود سے ہاہر قیام کریں اور چند آ دمیوں کو بغدا دمجیج کرتا زہ حالات معلوم کریں ممکن ہے کہ خلفیہ آب كودُورر كاكريد وكيلئ تيارر بوليكن اسي آب كابغدا ويين واخل بونا گوارا ند بو اس سم کے تمام اعتر اضات کے جواب میں سلطان نے کہا۔خلیفہ نے وعمن کے مقابلے میں ایک ہوجانے کی وجوت مر لیک کہا ہے۔ انہوں نے ہمارے مکتوب کے جواب میں بیکھا ہے کہوہ ہمارے ساتھ دوسر بے سلاطین کومتحد ہوتا و کیمنے ہی این افواج ماری مدو کے لیے بھیج ویں گے اور دوسرے سلاطین نے ماری مدو کے لیے بیشر ط کی ہے کہ آئیس خلیفہ کے تعاون کا یقین ولا جائے ۔اس صورت میں ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم بغدا و چلے جائیں اورخلیفہ کی طرف سے شام مصر اور مراکش کے سلاطین کے نام یہ پیغام بھجوا تیں کہ جہاو میں آئییں جارا ساتھ وینا عاہے۔اگرخلیفہ کی نیت صاف نہجی ہوتو بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ بغداد میں ہم پر ہاتھ نہیں اُٹھا سکے گا۔اگر رائے عامہ کے خوف سے ایک عرصہ کے لیے وہ طاہراور

اس کے ساتھیوں کی سرگرمیاں نظر اندازکرنے پر مجبورہو گئے تھے تو جمارے خلاف
ہمی دہ زیادہ سے زیادہ بہی سوچ سکیں گے کہ بمیں مگل کر کے بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور ہم کواس کی پر واتبیں لیکن ہمیں تنگ کر کے بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور ہم کواس کی پر واتبیں لیکن ہمیں سے بھین ہے کہ خلیفہ سے پہلی ملاقات میں ہی ہم ان کے تمام شبہات دُورکردیں گے،ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دے لیجے ۔لیکن مسلمانوں کو بات اربوں کی غلامی سے بچاہئے اہمیں خوارزم کا سلطان سجھنے کی بجائے آیک ایسا تا تاربوں کی غلامی سے بچاہئے اہمیں خوارزم کا سلطان سجھنے کی بجائے آیک ایسا کو انسان شجھیے جو اسلام کی ناموں کے لیے آپ کے جھنڈ نے تانے آیک ایسا دیکھیے ہو اسلام کی ناموں کے لیے آپ کے جھنڈ نے تانے آیک سپاہی کی حیثیت میں از نا اینے لیے باعث فرسمجھتا ہے۔

طاہر نے کہا۔ان سب باتوں کے باوجودا گراآپ بُرانہ ما نیں تو میری رائے ہیں ہے کہ آپ بجھے اور عبدالملک کو بغدا و بھی ویں۔ہم چند ونوں بیں حالات کا سی جائزہ لے کہ آپ کی خدمت بیں حاضر ہو جا تیں گے ۔ خلیفہ اور ان کے حکام جو سلوک ہارے ساتھ کریں گے ، اس سے ان کی نیت خاہر ہو جائے گی ۔اگر ہم واپس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی طرف داری کے جرم کی پاواش بیں گرفتار کرلیا گیا ہے اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارادہ نیک نہیں اور اگر ہم واپس بی گرفتو آپ کو بغدا و کے تمام حالات سے آگاہ کر سکیں گے۔

سلطان جلال الدین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور طاہر، عبدالملک اور مبارک کو بغدا دیا ہے ہوئے مبارک کو بغدا دیا ہے ہوئے مبارک کو بغدا دیا ہے ہوئے رضا کاروں میں سے تمیں نوجوانوں کو بھی چند دنوں کے لیے بغداد جائے کی اجازت مباکل کاروں میں سے تمیں نوجوانوں کو بھی چند دنوں کے لیے بغداد جائے کی اجازت مباکل ہے۔

(4)

شام کے وفت بغدا و کے وزیرِاعظم نے صفیہ کواینے کمرے میں بُلایا اوراس کے ہاتھ میں ایک خط ویتے ہوئے کہا۔ بٹی! بورے دی سال خلیفہ کی خدمت كرتے كے بعد مجھے كى يراعتبار تبين ريااور ندبى مجھے اميد ہے كہ كوئى مجھ يراعتبار کرتا ہوگا میراسب سے بڑا گناہ شاید بیتھا کہ بعض معاملات میں خُدا کی مرضی کے خلاف خلیفہ کے اشاروں پر چاتا رہا لیکن عالم اسلام پرعبرت ناک تناہی لانے کے ليه مين خليفه كاساته في وريستا منو! جلال الدين خوارزم شاه خليفه سے اعانت کی تو قع پر بغدا دار ہاہے میرے اصرار پر خلیف نے اسے ایک حوصلہ افز اخط لکھا تھا اور مجصے بیاطمینان تھا کہ میرا یفعل شاید میری گزشته تمام غلطیوں کا کنارہ ہو سکے گا کیکن معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کو جاری بھلائی منظور نہیں ۔آج ہومنافق اورغدار مہلب بن داؤ دتا تاریوں کا غاص ایمجی بن کر بغداد پہنچ گیا ہے۔اسکے ساتھ چند تا تاری سروار بھی ہیں ۔ خلیفتا تاریوں سے بہلے ہی مرعوب تقام مہلب نے اس کے رہے سیےاوسان خطا کرویے ہیں ۔خلیفہ کواس نے سمجھایا ہے کہا گرتم جلال الدین کو بكرواكرتا تاريول كے حوالے كردوتو بغدا وتبابى كى آگ سے فئے جائے گااور چنگيز خان کے جانشین تمہیں ہمیشہ عزت واحز ام سے دیکھیں گے،خلیفہ کی تسلی کے لیے تا تاریول سے انعام کی تو تع میں چند مفتیول نے بھی یمی فتوی وے دیا ہے کہ تا تاربوں کوخدائے زمین کے وسع جھے برحکومت عطا کیے ۔ان کی مخالفت خداکی مرضی سے بغاوت ہے اور جلال الدین کے ندہبی عقائد ورست نہیں ۔اس لیے بغداد کے لوگوں میر اس کی اعانت فرض نہیں ۔معلوم ہوتا ہے کہ مہلب چند ون پہلے ہے پہاں سرگرم عمل تھالیکن مجھے اس کی آمد کاصرف اس وقت بیتہ جلاجب وہ چند

تا تارى مرداروں كے ساتھ خليف كے دسترخوان مربیعے كاشرف حاصل كرچكا تھا۔ میں نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن مہلب کی باتوں سے متاثر ہوکر خلیفہ خدا سے زیادہ تا تاریوں سے ڈرتا ہے۔ آج رات پھر خلیف نے مجھے اور فوج کے چندعبد بداروں کوملاقات کی وجوت دی ہاور جھے امید ہے کہ آج خلیف کے محل میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا ۔سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں میں ہے کوئی بھی خوارزم شاہ کی مد وکر کے تا تاریوں کی دُشمنی مول لینے کے حق میں نہیں لیکن میں آخری فرض اوا کروں گا۔ آج میں قاسم کی ضرورت محسوں کررہاہوں لیکن وہ بہت دُور ہے ۔ میں تہمیں ایک بڑا کام سونب کر جارہاہوں ۔ متہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کو نا راض کر کے بہت کم لوگ اس کے محل سے زندہ نکل کر ا ہے گھر وکنچنے ہیں۔ شاید میرا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہو۔اگر میں آ دھی رات تک گھر نہ اسکوں تو تم سعید کو بُلا کریہ خطائ کے حوالے کر دو۔ اوراہے یہ ہدایت كروكہوہ جس قدرجلدي ممكن ہوا ہے جلال الدين كے پاس پہنچا دے كيونكہ اگر خلیف نے جلال الدین کوگرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یفین ہے کہ وہ آج رات ہی فوج بھیج وے گااور مجھےوہ اخفائے راز کے ڈرے گھر آنے کی اجازت نہیں ویں مے میں نے سعید کو سمجھا دیا ہے۔ وہ طاہر کے بُرائے رفقا میں سے چند نوجوانوں كوجمع كر كے اصطبل كے قريب مير عظم كا انتظاركرے كا۔ بھى تك ميں نے اسے یہیں بتایا کہاہے سم مہم کے لیے بھیجا جائے گا اور ضرورت کے بغیر میں ایساا ہم مرا سلماس کے شیر وکرنا بھی تہیں جا ہتا ممکن ہے کہ خلیفہ میری بات مان لے اور جلال الدین کو بیمراسلہ بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے ۔ بہرحال اگر میں آدھی رات تک ندا سکاتو بغداد کے وزیراعظم کی زندگی کا آخری فرض اس کی میلیجی پورا کرے گ

۔ سعیداورطاہر کے دوسرے ساتھ مجھ سے زیادہ تمہارااعتبار کرتے ہیں۔ صفیہ نے کہا۔ آپ اظمینان رکھے میری طرف سے کوتا ہی نہیں ہوگ ۔ وزیرِ اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر قاسم بھی یہاں ہوتا تو بھی شایداس کام کے لیے میری نگاہ تم پر ہی پڑتی ۔ وزیرِ اعظم شاہی کمل کی طرف چل دیا۔

(r)

عشاء کی نماز ہے تھوڑی در بعد وزیراعظم کے محل میں کہرام مچاہوا تھا محل کے تمام نوکراس کے گر دجمع تھے۔اس کے سینے اور پسلیوں کے زخموں سے خون بہہ رہاتھا۔

وزیراعظم نے ہوش میں آگر آنگھیں کھولیں اور نجیف آواز میں سوال کیا۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟

ایک نوکر نے جواب دیا۔ آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو یہاں اُٹھالائے۔

اورده نوكر جويرے ساتھ تھ؟

ایک نوکرنے آگے بڑھ کرکہا۔ جھے معمولی زخم آئے ہیں۔حامد تل ہوگیا ہے! تم نے انہیں پیچانا؟

جی میں نے مہلب کو پہچان ایا تھا۔ جب آپ خلیفہ کے کل سے باہر نگلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سٹرھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو چار نقاب پوش آدمیوں نے درختوں کے سائے سے نکل کرآپ پر حملہ کردیا۔ آپ مؤ کر دروازے کی طرف بھا گے لین مہلب نے آپ کاراستہ روک کر

آپ بڑجر کے دو تین وار کرو ہے اور مدو کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ حامد مجھ سے

آگے تھا، اس نے مہلب برحملہ کیا لیکن وہ ایک طرف ہوکر نے گیا اور حامد ایک نقاب

بوش کی تلوار سے گھائل ہوکر گر بڑا۔ میں نے آگے بڑھ کرایک نقاب بوش کو مارگرایا۔

باتی تین نقاب بوش مجھ برٹوٹ بڑے۔ میں نے ایک اور کو بھی بگرا ویا۔ اتنی ویر میں

طلیفہ کے کل کے سیابی با ہرفکل آئے اور مہلب نے جلدی سے میٹر جیوں پر چڑھ کر کہا

میابی آرہے ہیں۔ بھاگ جاؤ۔وہ بھاگ کے تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا۔

آپ وہاں سے کل کر ڈرخ کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر آپ کی بابس پہنچا اور چند

قدم آپ کے ساتھ چل کر اس خیال سے ڈک گیا کہ مبادہ وہ آپ کا تعا قب کریں۔

جب بچھے ہیا طمینان ہوگیا کہ آپ کل کے قریب بھٹے جکے ہیں تو میں بھی آگیا۔

وزيراعظم في كها معيدكهال ٢٠

سعیدنوکروں کو ادھر اُدھر ہٹا کر وزیراعظم کے بستر کے قریب آگھڑا ہوا۔ وزیراعظم نے اپنی بیوی،صفیہ،سکینداورسعید کے سواباتی تمام نوکروں کو کمرے سے فکل جانے کا محکم دیا۔

جب کمرہ خالی ہوگیا تو اس نے سعید سے کہا تمھارے ذمہ جو کام ہے وہ صفیہ متہیں بتاوے گی بتہارے ساتھی تیار ہیں؟

بىيان!

وزیراعظم پھراپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔میرے بعد تنہارے لیے بغداد چھوڑ کرمصر چلے جانا بہتر ہوگا۔ میں صرف جھوڑی دیر کامہمان ہوں۔ صفیہ نے کہا۔ چھا! میں نے ابھی تک آپ کوایک بات نہیں بتائی۔ طاہرزندہ ہے۔اوراگراپ کا نقام کسی اور نے ندلیا تو وہ ضرور لےگا۔ بیٹی! یچ کہو،میرے دل پرایک بہت برا او جھتھا۔ ہاں یہ یچ ہے۔اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔یہ سعید کو بھی معلوم

-4

وزیراعظم نے جواب طلب نگاہوں سے سعید کی طرف ویکھا اور اس نے کہا۔ جی ہاں وہ زندہ ہے!

وزیراعظم نےصفیہ کی طرف و کیمنے ہوئے کہا۔صفیہ بٹی! میرے جانے سے
پہلے خلیفہ تمیں ہزار سپاہی سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکاتھا۔اب تہہیں
ابنا فرض پورا کرنا ہے وہ ۔۔۔۔۔ آج رات کافی دُور جا چکے ہوں گے ۔۔۔۔۔
سکینہ! بچھے تہارے ساتھ ہاتیں کرنے کے لیے بھی فرصت نہ لے ۔۔۔۔۔
آج میرے یاس بیٹی جاؤ۔۔۔۔!

سکینہ آنسو بہاتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔وزیراعظم نے چند ٹانیے اس کی طرف و کیھنے کے بعد آئکھیں بند کرلیں اور دروے کرا ہے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس طرف و کیھنے کے بعد آئکھیں بند کرلیں اور دروے کرا ہے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آئکھیں کھولیں اوراشارے سے پانی ما نگا۔ سعید نے آئکی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کرا شایا اور صفیہ نے یانی کا بیالہ اس کے ہوئٹوں سے لگا دیا۔

یانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعدوہ آتکھیں بندگر کے لیٹ گیا۔ سکینہ نے کہا۔ نہیں غش آگیا ہے۔ انہیں غش آگیا ہے۔

سعید نے جلدی سے اس کائمنہ کھولااور صغیہ کو پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ صغیہ نے اس کے منہ میں پانی ڈالالیکن ووحلق سے بیچے اُتر نے کی بجائے با جھوں سے باہرا گیا۔وزیراعظم نے استحصیں کھولیں اور چند بارا کھڑے اُ کھڑے

سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیندسو گیا۔

سکینداور چی کواس کی لاش کے ساتھ لیٹ کرروتے ہوئے جھوڑ کرصفیہ انسو بہاتی ہوئی با ہرنکل آئی۔سعیداس کے پیچھے تھا۔

> میں آپ کے حکم کامنتظر ہوں ۔اس نے کہا۔ صفیہ نے جواب دیا مظہرو! میں ابھی آتی ہوں۔

تھوڑی در بعد صفیہ اپنے کمرے سے نکلی ۔اس نے سواری کالباس پہنچا ہوا تھا اور اس کی کمر سے تلوارلٹک رہی تھی ۔اس نے ایک خادمہ کے ہاتھ میں ایک ژفعہ ویتے ہوئے کہا۔ شج بیرژ قعہ سکین کووے وینا!

> سعید جیرانی ہے اس کی طرف دیکھ رہاتھا۔وہ بولی۔چلوسعید! لیکن آپ ہمارے ساتھ جا کیں گی؟

ہاں! میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ چپانے کہاتھا کہ بیان کی زندگی کا آخری اوراہم تیرن فرض ہے اور میں اسے پورا کرنا جا ہتی ہوں۔

ليكن آپ كومچھ پراعتباركرنا چاہيے۔

مجھےتم پر اعتبار ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شایر تمہاری طرف سے کسی پیغام کو اہمیت نہ دیں ۔اس کے علاوہ مہلب مجھے اچھی طرح جانتا ہے ۔ میں یہاں تلم کر اس گھر کی سیاہ بختی میں اورا ضافہ نہیں کروں گی ۔

سُورِج نَکلنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک پیاڑی علاقے سے گورر ہے تھے۔ ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی آئیس سامنے کی پیاڑیوں سے گورر ہے تھے۔ ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی آئیس سامنے کی پیاڑیوں سے آنے والی گیک ڈیٹری پر آٹھ وی سوار سر پٹ آتے ہوئے وکھائی دیے، جنکے بیچھے بچال کے لگ بھگ سواروں کا ایک اوردستہ آرہا تھا۔

طاہر خور سے ویکھنے کے بعد عبد الملک کی طرف متوجہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھاگئے والوں کا تعاقب کررہے ہیں۔ ہمیں ان کی مدوکرنی جانے!

عبدالملک نے کہا۔وہ پیچھے سے تیربھی چلا رہے ہیں۔وہ دیکھے، ایک آدی زخی ہوکرگررہا ہے۔وہ دوحسول میں تقلیم ہرکران کے گرد کھیراڈ ال رہے ہیں اوروہ اسٹھ دُل آ دی صرف جان بچا کر بھا گنا جا ہے ہیں لڑ نانہیں جا ہے ۔ہمیں ان کی مددکرنی جا ہے۔

طاہر نے اپنے ساتھیوں کی طرف ویکھاور بلند آواز میں کہا ۔جلدی! وہ ان کے نریخے میں آنے والے ہیں۔

آن کی آن میں طاہر اوراس کے ساتھی پیاڑی سے اُٹر کروا دی میں پیٹی گئے۔
طاہر نے بلند آواز میں کہا۔ عبد الملک ! وہ دیکھوسب سے آگے شاید ایک تورت ہے
۔ تم اسے بائیں طرف سے تھیرنے والے سواروں کو روکو! میں وائیں طرف جاتا
موں ۔ وہ دونوں سے ان کی تیروں کی زومیں آ بچے ہیں ۔ ان کے لیے پگ ڈنڈی
چھوڑ وہ ۔ اگر انہوں نے ہمیں بھی تعاقب کرنے والوں کا ساتھی سمجھ کر اوھراُدھر
مرد نے کی کوشش کی تو وہ مارے جائیں گے۔

طاہر کے ساتھیوں نے دوحصوں میں تقلیم ہوکر تعاقب کرنے والوں کاراستہ
روک لیااور بھا گئے والے آئیں اپنے مد دگار بھے کر کچھ دُور جانے کے بعد رُک گئے۔
طاہر نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں ہوچھا تم ان لوگوں کا تعاقب کیوں کررہے ہو؟
اس کے جواب میں تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے جس کاسر
اور چہرہ آئی خود میں چھیا ہوا تھا اور اپنے لباس سے بغدا دکی فوج کا انسر معلوم ہوتا
قفاء آگے بڑھ کرکہا۔ یہ خوارزم شاہ کے جاسوس ہیں تم ہماراراستہ مت روکو!

تم خلیفہ کے سپاہی معلوم ہوتے ہو۔ شاید تمہیں معلوم ہیں کہ خلیفہ اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک دوستانہ معلدہ ہوچکا ہے۔

یہ باتیں ہم بہتر جانتے ہیں ہم ہمارے رائے ہے ہٹ جاؤاور نہ ہم تہہیں ٹٹنے پر مجبور کردیں گے۔!

نہیں، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا جُرم کے اہے۔ہم ان کے حفاظت کریں گے۔

ہمیں شک ہے کہ وہ خوارزم شاہ کے پاس جارہے ہیں۔ حمد ہمیں محض شک کی بنا پر لوگوں کو آل کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور خوارزم شاہ کے پاس جانا جرم نہیں۔

تو پھرمقالے کے لیے تیارہوجاؤا

طاہر نے جواب دیا۔ مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے۔ بہتر یہی ہے واپس چلے جاؤے تم تعدا دہیں پندرہ ہیں زیا وہ ہولیکن میرے ساتھوہ سپاہی ہیں جو کئی میدا نوں میں اپنے بازو آزما کچکے ہیں۔ ہم تہ ہیں اطمینان دلا تے ہیں کہ ہم خلیفہ کے وُٹمن نہیں ۔ تم یہیں تھہر جاؤ۔ میں ایک آدمی ان کی طرف جھیجتا ہوں ۔ اگر وہ ہماری تسلی نہ کر سکے تو ہم انہیں خود پکڑ کر بغدا و لے جا کمیں گے۔ طاہر نے عبدالملک کو اشارے سے ایے تر یب بُلا یا اور کہا۔ آپ جا کر دریا دنت تیجئے ، وہ کون ہیں؟

فوجی افسر نے کہا کیکن تم کون ہو؟

طاہر نے جواب دیا۔ گھبراؤنہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ تا تاری نہیں۔ اگرتم تا تاری ہوتے تو ہماراراستہ بھی ندرو کتے! خوف کے باعث یا دوتی کی وجہ ہے؟ افسر نے قدرے تذیذ بے بعد گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ تمہارا لہداور تمہاری آواز کسی ایسے آدی سے ملتے ہیں جسے میں جانتا تھا۔وہ بھی تمہاری طرح ہرمعاملے میں ٹا گگ اڑا یا کرتا تھا۔

شایدمبری صورت بھی اس سے ملتی ہواور یہ بھی ہوسکت اے کہ میں ہی وہ آ دی ہوں ۔

10 Kg 100

مجھی بھی مردے بھی زندہ ہوجایا کرتے ہیں! تم بالکل طاہر بن یوس کی طرح ہو لتے ہو!

طاہر بن یوسف مر چکا ہے اور آج اس کا ایک دوست اس کا پیچھا کرتے کرتے ملک عدم کی حدود میں پاؤں رکھ چکا ہے ۔ تمہاری آواز اور تمہارالہجدا یک ایسے آ دمی سے ملتا ہے جس نے عہدے کے لاچے میں اپنے دوستوں کو پکڑوانے کا وعدہ کیاتھا۔

تم كون مو؟

اگرتم دوستوں کو بھول جانے کے عادی نہیں آؤ شاید مجھے پہچان الہو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے خوداً تاردیا۔ طاہر۔۔۔۔۔تم۔۔۔؟ ہاں۔افضل کیاتم مجھے اپنی صورت نہیں دکھاؤگے؟ ابھی تمہیں شک ہے تو ذرا آگے آجاؤ! لیکن تمہیں تو۔۔۔۔۔؟ ہاں مجھے زہر دیا گیا تھالیکن ہرز ہرمہلک نہیں ہوتا!

طاہر خداشاہ ہے کہ میں اس سازش میں شریک نہ تھا اور تہمبیں پکڑوانے کے لیے میں نے کوئی سازش نہیں کی!

طاہر نے خودسر پرر کھتے ہوئے کہا۔ مجھے انسوں ہے کہ مہیں پکڑوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا میں او چھ سکتا ہوں کہا ہے تم کس نیت سے یہاں پہنچے ہواور بیاوگ جن کاتم چھھا کررہے ہو،کون ہیں؟

میں تمہیں کچھنیں بتاسکتا مے ف بیا کہ سکتا ہوں کہتم نے میرا راستدروک کر سپہ سالار کے احکام میں مداخلت کی ہے؟

> سپدسالاراوہ کہاں ہے! میں پنہیں بتا سکتا۔

تو تہاری خیرای میں ہے کہ واپس چلے جاؤ۔

تم جانتے ہو کہ میں بُرول نہیں

جب تک تم غدار نہ تھے میری یہی رائے تھی لیکن غداری اور بہا دری ایک ہی وجود جمع نہیں ہوسکتیں۔

مجھے سرف ان لوگوں کے تعاقب کا محکم تھا۔ اگر راہ چلنوں پر تلوار اُٹھانے کی اجازت ہوتی تو تم مجھے برد کی کاطعنہ نددیة!

جب تم جانتے ہو کہ ہماری لاشیں روندے بغیرتم ان کا پیچھانہیں کر سکتے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے ؟

افسر نے کوئی جواب نہ دیا اور تذبذب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دریمیں عبد الملک گھوڑا دوڑا تا ہوا طاہر کے قریب پہنچا اور افضل کی طرف نیز ہتان کر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔

طاہر نے کہا۔عبدالملک لڑائی کی ضرورت نہیں، یہ جارے دوست افضل ہیں اور غالباً واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔

عبدالملک نے جواب دیا۔ بیاب اپنے متعلق کوئی فیصلہ بیں کر سکتے۔افضل تیا رہو جاؤ!

خبیں خبیں عبدالملک مفہرو! طاہر چلایا لیکن عبدالملک نے اس کی طرف توجہ و بے بغیر کھوڑے کوایڑ لگا کرافعنل برحملہ کر دیا افعنل نے بچاؤ کی کوشش کی لیکن عبد الملک کانیز واس کے سینے کے آریارہ وگیا۔

طرفین برایک لمحہ کے لیے سکتہ طاری ہوگیا ۔عبدالملک کھوڑاموڑ کران کے ورمیان آ کھڑا ہوااورافضل کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بُلند آواز میں بولا۔ تم میں سے اور کون ہے جوخلیف کانمک حلال کرنا جا ہتا ہے؟ پیزشک زمین منافقوں، بُر دلوں اورغداروں کے خون کے لیے ترس رہی ہے۔میری طرف دیکھو، میں عبد الملك موں شايدتم ميں اسے اكثر مجھے پہيانتے موں عبدالملك نے ايك لحد كے ليخوداً تاركر كلرم يرركت موئ كها-اے كاش! تم جينا اور مرنا جائے تم كزور کے سامنے شیراور طاقتور کے سامنے بھڑیں بن جاتے ہوتم عورتوں پر تیر برساتے ہولیکن مرووں کود کچھ کرتہارے ہاتھ کا بیتے ہیں۔جاؤ جا کراینے سیدسالار سے کہو کہ جس جنگل میں وہ شکار کھلینے آتا ہے وہاں فر گوش نہیں، چیتے رہتے ہیں ۔خوارزم شاہ کے ساتھ چند آدمی ہیں لیکن ان میں سے ہرا یک ہزاروں سے لڑنا جانتا ہے۔ جاؤ اگر بھے بیاحساس نہ ہوتا کہ جاری تلواریں تنبارے خونسے شرمائیں گی تو میں شاید متهبين بھاگئے کاموقع نہ ویتا۔

افضل کے ساتھ کیے بعد دیگرے تھکنے لگے اور تھوڑی دہر میں میدان خالی ہو

گيا۔

عبدالملک طاہر کے قریب آیا۔اس کے چہرے سے وحشت ٹیک رہی تھی۔ جلدی چلیے ،صفیہ آپ کا انتظار کررہی ہے!

سفيد!

چلیے وہ زخمی ہے۔

طاہرنے وُوسراسوال کے بغیر کھوڑ اسر بٹ چھوڑ دیا۔

پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب کھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو اس نے عبدالملک سے سوال کیا۔وہ کہاں ہے؟

> میں انہیں اس پیاڑی کے پیچھےندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں۔ زخم خطرنا ک فرنہیں؟

اسے دو تیر گلے ہیں۔ایک کا زخم معمولی ہے لیکن دوسرائر ی طرح اسکی پہلی میں پیوست تھا۔ میں نے نکال دیا ہے لیکن۔۔۔۔۔۔!

ليكن كيا؟

خدا فیرکرے۔

(4)

صفیہ پھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی ۔ سعیدا سے پانی پلار ہاتھا۔ طاہر کو دیکھا تو وہ اُٹھ کھڑی ہوگئی۔ وہ گھوڑے سے کو دیڑا۔ صفیہ چند قدم آگے بڑھی لیکن آکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑ کھڑا کر گرنے کوتھی کہ طاہر نے بھاگ کرا سے اپنے بازؤں کا سہارا دیا اور آہت ہے زمین پر لھا دیا۔

صفیہ!تم یہاں کیوں آئیں؟ طاہر نے دردبھری آواز میں کہا۔

صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم سکرا ہٹ لاتے ہوئے کہا۔اب ان باتوں کاوفت نہیں۔ دیکھیے یہ ندی س قدر چھوٹی ہے لیکن اس کاپانی س قدر شفاف ہے۔ دریائے وجہ بہت بڑا ہے لیکن اس کے گد نے پانی سے اکتا گئی تھی۔ آپ کے گاؤں کے نخلستانوں میں بالکل اس تتم کی ندیاں بہتی ہوں گے۔ شفدے بیٹھے اور شفاف یانی کی ندیاں۔ میں ان کی تلاش میں پیہاں پہنچ گئی۔

طاہرنے چند ساتھی اس کے قریب آپنچے عبد الملک انہیں کرلے ایک طرف ہو ما۔

صفیہ نے کہا۔ آپ مغموم کیوں ہیں۔ میری طرف دیکھیے۔ میں خوش ہوں۔ ہاں، میں اس ندی کے متعلق کہدرہی تھی ۔ اگر میں مرجاؤں تو مجھے اس ندی کے کنارے چھوڑ جائے۔

نہیں۔ نہیں صفیہ تم ٹھیک ہوجاؤگ۔ تمہارے زخم معمولی ہیں ہیں تہہیں ان نخلستانوں مین لے جاؤں گاجن میں شخندے، ہیٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں۔اب حوادث کے طوفان کی کوئی اہر ہمیں ایک دوسرے سے جُد آنہیں کر سکے گی! صفیہ نے کہا۔اور ہم پرشم محوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف سیر کے لیے جایا کریں گے۔

بال صفيد! مين وعده كرتا مول -

اور میں آپ کے ساتھ نیز ہ ہازی کی مثق کیا کروں گی اور پھر میں نخلستانوں میں پھول تلاش کیا کروں گی ۔اور جب آپ لڑائی کے لیے جایا کریں گے تو میں ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کرآپ کی راہ دیکھا کروں گی۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نگلے۔اس نے پچی لیتے ہوے کہا۔اب مجھے موت کا کوئی ثم نہیں۔آپ میرے ہیں! آپ میرے ہیں!!اس نے آپکھیں بندکر لیں۔

صفيداصفيد!! طاہرنے آب ديده موكركها-

صفیہ نے استحصیں کھولیں لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر نے عبدالملک کو آواز دی۔وہ بھا گیا ہوا آگے بڑھا۔ طاہر نے کہا۔اسے قش آگیا ہے۔یانی لاؤ!

عبدالملک نے اس کی نیض پر ہاتھ رکھا اور پھر طاہر کی طرف دیکھ ، اور انا للہ وانا الیہ راجعون ، کہہ کرسر جھ کا دیا ۔ طاہر دنیا و مافیہا سے بے خبر اس محبت ووفا کے پیکر جسم کی طرف و کھ رہا تھا۔ عبدالملک نے صفیہ کے چبرے پر اپنا رومال ڈال دیا اور طاہر کو ہا زوسے بکڑتے ہوئے کہا۔ طاہر! اُٹھو! حوسلے سے کام لو!

طاہراً ٹھ کر کھڑا ہوگیا۔وہ عبدالملک کی طرف و کیورہا تھا۔اس کی آنکھوں سے وحشت فیک رہی تھی ۔عبدالملک نے آنکھوں میں آنسو پھرتے ہوئے ہاتھ پھیلا ویے۔طاہر بےاختیاراس کے ساتھ لیٹ کرسسکیاں لینے لگا۔

عبدالملک نے کہا۔طاہر!شاید دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہ تھا جس کے لیےوہ زندہ رہتی!

تھوڑی در بعد طاہر کے ساتھی ندی کے کنارے اس کی لاش کو پھروں کے انبار کے بیچے دفن کر چکے تھے۔طاہر نے چند جنگلی پھول پٹنے اورصفیہ کی قرب پر بھیر دیے۔

عبدالملک نے کہا۔ چلوطا ہر۔اب دیر ہور بی ہے۔ طاہر نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعید ہے یو چھا۔ سید سالا رکتنی فوج کیسا تھ آرہا

-0

بیں بزار کے ساتھ!

طابر نے عبد الملک سے کہا۔وزیر اعظم کاخط مجھے دو!

طاہر نے خطر پرسرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا نے مہلب وہاں پینچ چکا ہے۔ اب بغداد کاخدا حافظ!

عبدالملک نے کہا۔ مجھے ڈرے کہ سلطان نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کارُخ نہ کرلیا ہو۔ ہمیں ان کے پاس جلد پہنچنا چاہیے۔ چلو! طاہر نے گھوڑے کوایڑ لگاتے ہوئے کہا۔

رائے میں سعید سے چند سوالات او چھنے کے بعد طاہر کو پیۃ جلا کروہ رائے میں سپہ سالار کی فوج سے کتر اکر نکل آئے تھے لیکن ہراول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کرتھا قب شروع کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ قریباً اڑھائی بڑار جانیاز تھے۔
بغداد سے قشمور کی قیادت میں بیس بزار سیابیوں کی آمد کی نبر شنع ہی اس نے دو ہزار
سیابیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود پانچ سو سیابیوں کے ساتھ آگے بڑھ کرا کی
بہاڑی بر خلیف کی افواج کا انظار کرنے لگا۔ ای اثنا میں اسے کبر فی کے خلیف کا ایک
اور سالار مظفر الدین دیں بزار سیابیوں کے ساتھ شالی مشرق سے اس کے گرد گھیرا
ڈالنے کے لیے بیافار کر رہا ہے۔

وزیرِ اعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر، عبد الملک اور سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے ۔اگروہ یہاں سے نیج کرفکل گیا تو بھی وہ اس وقت تک اس کا تعاقب کریں گے جب تک وہ تا تا ریوں کے ہاتھ ہیں آجا تا۔

جب قشمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جھنڈا وے کراہے کے کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔

طاہر نے قشمور کے سامنے بدورخواست بیش کی کداول تو بغدا وجانے کے لیے
راستہ نہ روکا جائے ۔ سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوکروہ اس کی
علط فہمیاں دور کرے گا ور نہ اسے پہال تھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کاموقع ویا
جائے اورا گرید دونوں درخواستیں نابل تبول ہوں تو سلطان واپس جانے کے لیے
تیار ہے بشرطیکہ اس کا پیچھانہ کیا جائے۔

تشمور جلال الدین کے ساتھ صرف پانچے سوآ دی دیکھ کر اپنی قوت سخیر کا مظاہرہ کرنے پر تُلا ہوا تھا۔اس نے ہے اعتبائی سے جواب دیا۔ ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ ملطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کروے ورند مقابلہ کے لیے تیار

-2699

طاہر نے اس مجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن قشمور نے سنی ان کی ایک روی اس نے اس کے باقی جرنبلوں سے ایل کی لیکن ان مرکوئی اثر ندہوا ۔ طاہر نے مایوں ہوکر کہا ۔ میں تبہار نے پاس دوی اور مجت کے پھول لے کر آیا تھا لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلار ہے ہو۔ میں ضلع کا پنجی بن کر آیا تھا لیکن تم جنگ چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تبہاری خواہش پوری کی جائے گ ۔ تم جنگ چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تبہاری خواہش پوری کی جائے گ ۔ افسوس! سب پچھے کھو بیٹھنے کے باوجو و مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ و نیا میں ان جیسا مہمان ٹو از کوئی تہیں لیکن آج یہ سعادت بھی ابل بغداد سے چھن گئی ۔ جلال الدین لڑائی سے تبین ڈرتا لیکن آج وہ تکوار جو بار با تا تار یوں کے خون میں ڈوب الدین لڑائی سے تبین ڈرتا لیکن آج وہ تکوار جو بار با تا تار یوں کے خون میں ڈوب کی ہے ۔ مسلمانوں کی تکواروں سے نگراتے ہوئے یقینا شرمائے گ ۔ خدامعلوم اس کے لیے تیار تبین تھے۔ یہ ہمارے سرتھو پی جا لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگاتم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار تبین تھے۔ یہ ہمارے سرتھو پی جا

قشمورنے کہا۔جاؤ ہمیں اس لڑائی کا بتیج معلوم ہے اورا یک ساعت کے اندر اندر تہر ہیں بھی معلوم ہوجائے گا۔

طاہر نے گھوڑے کی باگ سنجالتے ہوئے کہا۔ جھے صرف ایک بات معلوم ہے اور وہ بیر کہ خوارزم کی طرح بغدا دکی عظمت کے دن بھی پڑنے جا چکے ہیں اور ہم میں ہے کسی ایک کی فنخ دونوں کی فنکست ہوگی!

طاہر نے کھوڑے کوایٹر لگادی اور آن کی آن میں سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ تضمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا طعنہ نا قابل ہر داشت تھا۔ ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اٹرائی میں حصہ نہیں لے

گے۔ایرانی اور ترک سرواروں میں سے بھی بعض تذبذب تنے اس لیے قشمور نے موقع کی زاکت محسوں کرتے ہوئے وراً حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔

جلال الدین نے اپ عقب میں چھی ہوئی فوج کوہدایت بھیج کرفتہ وفی کوہدایت بھیج کرفتہ ورک فوج کا مقابلہ کیا۔ بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چن و محلے کرنے کے بعد اُس نے بسپائی شروع کروی۔ قشمور نے یہ بیجھتے ہوئے کہ شلطان میدان جھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اس کا پیچھا کیا۔ شلطان ڈک ڈک کرلڑتا ہواقشمو رکی فوج کا بیشتر حصدان دُشوارگزار بیاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیما ہمازگھات لگائے بیٹھے سے ایا تک اپ آگے بیٹھے وائیں اور بائیں پھروں اور تیروں کی بارش و کھی کر قشمور نے محسوں کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگائے میں دُور اید بیش سے کا میٹی سے کا میٹی کے ایک ایس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگائے میں دُور کی لائیں جھوڑ کر بیچھے مُڑا۔ واپسی پر قربہاً تین کوئی تک راستے کے ہر ٹیلے سے اید بیش جھوڑ کر بیچھے مُڑا۔ واپسی پر قربہاً تین کوئی تک راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پھروں کی بارش میں سے گزر نے کے بعداس نے دوبارہ مُڑ کرو کیھنے کی تیروں اور پھروں کی بارش میں سے گزر نے کے بعداس نے دوبارہ مُڑ کرو کیھنے کی جراء سے نہا۔

چند کون قضمور کا تعاقب کرنے کے بعد سُلطان واپس چلا آیا۔رائے میں مُظفر الدین کے دی ہزار سپاہیوں سے اس کی مُرجیئر ہوئی۔مُظفر الدین کی فوج تمشور کی شِکست کے بعد بدول ہو چکی تھی۔اس نے معمولی مقالبے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔

ان فتو صات کے بعد رضا کاروں کے دستے جوق در جوق سُلطان کی فوج میں داخل ہونے سُلطان کی فوج میں داخل ہونے گئے۔ میں داخل ہونے گئے اور چند ماہ میں اس کے سپاہیوں کی تعداد میں ہزارتک پہنچ گئی۔ تبرین کو گورنر تا تاریوں کا حلیف تھا۔سلطان نے اُسے غداری کی سزادیے کے لیے

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوٹم نسیم حجازی

تہرین کی طرف پیش قدمی کی۔ گورنرتا تا ریوں کی مدد کا انتظار کے بغیر بھاگ گیا اور سلطان نے شہر پر قبضہ کرلیا۔ تہرین پر قابض ہونے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند اور علاقے فتح کیے۔ اس اثنا میں اُسے بغد اور کے خلیفہ الناصر الدین اللہ کی وفات اور اُس کے بیٹے ظاہر کی مسند شینی کی خبر لیں۔

## ایک اور کوشش

ناصری وفات ی خبر ملتے ہی سلطان نے طاہر اور عبد الملک کوبُلا کرنے خلیفہ ظاہر کی نیاوات و خصائل کے متعلق چند سوالات ہو چھے ۔ طاہر نے سلطان کے سوالات کا جواب ویتے ہوئے کہا۔ میں ظاہر سے صرف ایک بار ملا ہوں ۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک کمزور آدی ہے لیکن برطینت نہیں ۔ وہ این باپ کی طرح تا تا تا ریوں کو اینا دوست نہیں مجھتا۔

عبدالملک نے کہا میں اسے مُدت سے جانتا ہوں جھے یفین ہے کہ وہ عالم م اسلام کے انتحاد کا بہت حامی ہے۔ جہاں تک خیالات کا تعلق ہے، وہ اپنے باپ کی ضد ہے لیکن وہ اپنے اِ را دوں کو ملی جامہ بہنا نے والوں میں سے نہیں۔ تا ہم بغدا و میں اگر کوئی میچے رہنمائی کرنے والا ہوتو اس سے بہت کام لیا جا سنتا ہے!

سلطان نے کہامیر سے خیال میں تم دونوں اس کے لیے بہترین مُشیر بن سکتے
ہو۔اگر میں تہہیں اپنے اپنی بنا کراس کے پاس بھیجوں تو وہ بقینا تہہاری باتوں پر
توجہ دے گا۔ بغداد میں تا تا ریوں کا اثر ور تُوخ بہت بڑھ چکا ہے اور بغداد کی غیر
جانب داری کے با عثالی مصراور شام جارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے
ہے بغداد جاؤ۔ فلیف فلا ہرکوتا تا ریوں کے فلاف تمام اسلام ممالک کی رہنمائی کے
لیے آمادہ کرواور انہیں یقین دلاؤ کہ جبتم میں زغمہ ہوں ، تا تاریوں کی ساری توجہ
اپنی طرف میڈول رکھوں گا۔ اگروہ چا جی تو اس موقع سے فائدہ اُٹھا کر بغداد میں
تمام اسلامی ممالک کی افوائ اسٹھی کر کتے جیں اور انہیں ہے بھی بتاؤ کہ جس دن ہم
بغداد ،مصر، عرب اور شام کی افوائ کے ساتھ تا تا ریوں پر حملہ کریں گے ، اس دن
ہندوستان میں جارا حلیف سلطان انہی تا تاریوں پر حملہ کریں گے ، اس دن

اورایران ، ترکستان اورخراسان کے عوام جب تک و ہے ہوئے ہیں ، اچا تک اُٹھ کھڑے ہوں گے ۔ جھے اب بیاحساس ہوا ہے کہ جھے امانت کے لیے کسی کے پاس جانے کی بجائے میہاں رہ کراہتا فرض پورا کرنا چا ہیں ۔ اگر ہیں اس بے سروسامانی کی حالت ہیں چند برس تا تاریوں کے ساتھ اڑتارہا ہوں تو جھے یقین ہے کہ مسلمان میری امداد کے لیے ضرور آئیں گے ۔ چند دنوں تک آڈر ہا نیجان سے دس پندرہ ہزاراور سپاہی میرے ساتھ اللیں گے اورفوج کی اتنی تعداد کے ساتھ ہیں انہیں کم از کم دو برس اور بریشان کرتا رہوں گا۔ اس عرصہ بی تم سارے مالم اسلام کو جگا سکتے ہو!

ہم تیار ہیں۔طاہراورعبدالملک نے یک زبان ہوکرکہا۔ سلطان نے کہا۔مبارک کومیرے پاس رہنے دو،وہ صرف ایک سپاہی ہے اور مجھاس کی ضرورت ہے۔

چند ون بعد طاہراورعبدالملک بغدا دیجنج کے تھے۔خلیفہ ظاہر نے ان کی آمد سے باخبر ہوتے ہی انہیں ملاقات کے لیے بلالیا۔

پہلی ملاقات کے بعد طاہر نے جلال الدین کے نام جو خط لِکھاءاس کامنہوم بہتھا۔

خدا کاشکر ہے کہ میں اپنی و تع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔

مہلب جووزارت عظمی کا امیدا وارتھا۔ فلیفہ سے ہماری ملاقات کے بعد اچا کہ روپوش ہوگیا ہے۔ فلیفہ نے ہماری ملاقات کے بعد اچا کہ روپوش ہوگیا ہے۔ فلیفہ نے فوج کی تنظیم کا کام عبدالملک کے ہیر وکر ویا ہے اور میرے متعلق میہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کا اپنی بن کرشام ہمصر بحرب ہمراکش اور اُندہ وجاؤں گا۔

جج چونکہ قریب تھا۔اس لیے عبدالملک نے طاہر کومشورہ دیا کہم سب سے پہلے مکہ جاؤ۔وہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوں گے اور تمبارے لیے جہاد کی تبلیغ کا بہترین موقع ہوگا،اس کے علاوہ رائے میں تم اپنے گھر بھی جاسکو گے۔ بہترین موقع ہوگا،اس کے علاوہ رائے میں تم اپنے گھر بھی جاسکو گے۔

ایک دن شام سے بچھ در پہلے زید ایک خوب صورت بچے کوا ٹھائے نظمتان سے باہر کھلی نصا میں ٹہل رہا تھا۔ اچا تک اسے بچھ فا سلے پر ایک سوار سر چٹ آتا ہوا دکھانی دیا۔ زید چند قدم آگے بڑھ کراس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ سوار نے قریب بیٹی کر کھوڑا رو کا اور چبرے سے اپنی نقاب سر کا کر اُو پر کر دیا۔ زید نے طاہر! طاہر!! کہتے ہوئے بھاگ کرایک ہاتھ سے اس کے کھوڑے کی باگ بکڑلی۔ بچھاس غیر متوقع بائیل سے گھراکرایک ہے ہے کے لیے مند بسور نے کے بعد بلک بلک کر رونے لگا متوقع بائیل سے گھراکرایک ہی کے لیے مند بسور نے کے بعد بلک بلک کر رونے لگا

زید نے جلدی سے کھوڑے کی ہاگ جھوڑ کرا سے تھیکتے ہوئے کہا۔واہ!اپنے ابا کود کیھتے ہی میری شکایت شروع کر دی اور آپ کیاد کھےرہے ہیں۔کھوڑے سے اُر کراسے ڈپ کیوں نہیں کراتے ؟

طاہر نے کھوڑے سے اُٹر کر بچے کواپنے ہاتھوں میں لے لیا بچہ اچا تک غاموش ہوگیا اوراس کی طرف فور سے دیکھنے کے بعداس کی چیکتی ہوئی زرہ پر ہاتھ مارنے لگا۔

میں گھرخبر ویتا ہوں۔ زید نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ پکڑلی اور نخلستان کی طرف بھا گئے لگا۔

طاہرنے آہتہ آہتہ چند قدم خلتان کی طرف افعائے اور پھر ڈک کرنے کی

طرف و کیفنے لگا۔ بچاب زرہ سے توجہ ہٹا کرخود کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا رہاتھا۔
طاہر نے سر جھکا دیا۔ بیچ کے نتھے نتھے نرم اورخوب صورت ہیا تھاس کے گالوں
سے لگے، اس کے ول میں ایک لطیف اورخوش گوار دھڑکن پیدا ہوئی اور اس نے
بیچ کے دونوں ہاتھ بکڑ کر اپنے ہونؤں سے لگا لیے جھوڑی دہر کے لیے اس کی
ساری توجہ اور محبت ہمٹ کر بیچ کے نتھے معصوم اورخوب صورت چہرے پرمرکوزہوگئ
۔وہ جا ختیاراس کے گالوں، اس کے ہونؤں، اس کی چیشانی اوراس کی آنکھوں پر

طاہر آہتہ آہتہ قدم اُٹھا تا ہوا گھرکے دروازے کے قریب پینی چکا تھا۔ اگر آپ نے چند دن اس طرح پیار کیا تو یہ گڑجائے گا۔ طاہر نے چونک کر سامنے دیکھا۔ ژیا چند قدم کے فاصلے پر دروازے سے باہرایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑی مُسکر اربی تھی۔

شرياميري----؟

ر یا نے جلدی سے اپنے ہونؤں ہر اُنگی رکھتے ہوئے وروازے کی طرف اشارہ کیا۔طاہر نے ہر بیٹان ساہوکر دروازے کی طرف ویکھا۔چند قدم دُوراحمہ بن مسن ہ شیخ عبدالرحمٰن سعیدہ اورخلیف حمن سے دروازے کی طرف آرہے تھے۔طاہر نے جلدی سے آگے ہوئے کوڑیا کے سرئر دکیا اور مکان کے حمن ہیں داخل ہوا۔ گھر کے افر اواورطاہر کے درمیان ابھی آٹھ دئی گزکافا صلہ تھا کہ نخلستان کے ایک طرف سے اساعیل اورائین بھا گئے ہوئے نمووار ہوئے اور طاہر کے ساتھ لیٹ

اساعیل مانیتے ہوئے کہ رماتھا۔ہم تیراندازی کی مثق کررہے تھے کہ زید

نے آپ کے آنے کی خردی۔

جب گھر کے تمام افراد طاہر کے گر دحلقہ بنائے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے تو اساعیل نے شخ کی طرف ایک شرارت آمیز تبہم ہے ویکھتے ہوئے کہا۔ نا نا جان! آپ نے پیچانا انہیں؟ یہ بھائی طاہر ہیں!

شخ غضب نا کہ وکرعصابلند کرتے ہوئے چلایا بھیرو! نالائق!!اورا ماعیل بھا گئے ہوئے کی گز دُور جا کرہنی سے لوٹ پوٹ ہور ہا تھا۔ حنیفہ زیرلب مسکرار ہی تھی لیکن حنیفہ اور سعیدند تو شخ کے غصے کی وجہ جان سکیس ندا ساعیل کے قہم قہوں کاراز

(4)

عشاء کی نماز کے بعد طاہر کے ارادوں سے واقف ہوکر ٹریانے کچے اوراس کے بعد اسلامی ممالک کی تبلیغی مہم میں طاہر کا ساتھ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ سعیدہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ٹریا کے متعلق میں جو پچھٹن چکی ہون ،اس سے میر ااندازہ ہے کہ وہ تہاری بہت بڑی مددگار ٹابت ہوگ۔ شخ نے کہا۔ مجھاس پراعتر اض نہیں لیکن بچہ؟ سعیدہ نے کہا۔ وہ میرے یاس رہے گا۔اب بھی وہ میرے سواکسی اور کے

پاس نہیں جاتا۔ پاس نہیں جاتا۔ میں میں میں میں میں میں اور اس میں اس م

سعیدہ کے اصرار پر حنفیہ اپی نوای کے بیٹے کو اُس کے پاس چھوڑنے پر رضا مند ہوگئی۔

ا ساعیل جوایک کونے میں کھڑا تھا۔ بول اُٹھا۔ میں جج کرنے کے بعدان کے ساتھ جاؤں گا۔

فیخ نے کہا۔ پُپ رہو۔ یہ تبہاری تعلیم کا زمانہ ہے۔

احمد بن حسن نے کہا۔ آپ ہے حدمصروف آ دمی ہیں۔ بہتر ہو گا کہ آپ اساعیل کی تعلیم وتر بیت مجھے مونپ ویں۔امین کے ساتھائی کادِل لگارہے گا۔

فیخ نے کہا۔ میں چندون سے بھی ہوج رہاتھالیکن جیران ہوں کہاس تا لائل کے بغیر میراول کیسے گئے گا۔ میں اس کی شوخیوں اور شرارتوں کا عادی ہو چکا ہوں۔
میں جس قدراس کے قبقہوں سے خفا ہوتا ہوں ۔ اس قدرانہیں سننے کے لیے بیقرار رہتا ہوں ۔ سیمیرے بڑھا ہے کی زندگی کا ایک جزوبن چکا ہے ۔ بچپن میں سے میرے ہو تے چھپا دیا کرتا تھا اوراب ان میں کھجوروں کی شھلیاں ڈال ویتا ہے۔
میرے ہوتا ہوں اوراس کے ساتھ ہی سیمو چتا ہوں کہا گریداس تشم کی شرارتیں نہ کرتا میں خوا ہوتا ہوں اوراس کے ساتھ ہی سیمو چتا ہوں کہا گریداس تشم کی شرارتیں نہ کرتا تو میری زندگی کس قدر بے کیف ہوتی ۔ لیکن تعلیم کے لیے جھے اس کو آپ کے پاس جھوڑ ناہی بڑے گا۔ اوھرآ وا سائیل!

اساعیل ندامت سے سرجھائے آگے بڑھا اور شخ نے پیار سے اسے اپنے پہلو میں بٹھالیا ۔ بیٹا! میں جج کے بعد تہمیں یہاں جھوڑ دوں گالیکن اس شرط پر کہتم بھنے میں دو ہارشہرمیرے یاس ضرورآ یا کروگے!

بیٹا!میراکارہ بارا تناوسی ہے کہاہے سیلنے کے لیے بھی ایک مُدت جا ہیے! تو میں ہرروز آپ کے پاس آیا کروں گا۔شام کو میں اورا مین کھوڑوں پرسوار ہوکرصحرا کی طرف جانے کی بجائے شہر چلے جایا کریں گئے۔

بہت اچھا! میں ہرروز تنہاری طرف سے ایک نی شرارت کے لیے تیار رہا کروں گا۔

نا نا جان! اساعیل نے آب دیدہ ہوکر کہا۔ مجھے معاف سیجھے۔ میں آئندہ مجھی

شرارت نہیں کروں گا!

نا نا جان! اساعیل نے آب دیدہ ہوکر کہا۔ مجھے معاف تیجیے۔ میں آئندہ بھی شرارت نہیں کروں گا!

رات کے وقت شیخ عبدالرحمٰن اپنے بستر پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کے پاؤں کی آ ہٹ پاکراس نے کہا۔کون ہے؟ نانا جان! میں ہوں۔اسامیل نے سہی ہوئی آواز میں جواب دیا۔

اس وقت يهال كياكرر بهو؟

نا عان إ\_\_\_\_\_ا

بالكيو!

نانا جان! معاف سیجئے، آپ کے ساتھ آ ہندہ کوئی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرنے سے پہلے میں ایک شرارت کر چکا تھا۔

میرے موزوں میں پھر گھھلیاں ڈال دی ہوں گی۔اچھاجاؤ میں صبح نکال لوں

-6

نہیں تا تا جان! میں خو دنکال دیتا ہوں۔

تھوڑی دیریش کے بستر کے نیچ تاریکی میں ہاتھ مارنے کے بعدا سامیل نے
کہا۔ نانا جان! اگر اجازت ہوتو تقمع لے آؤں۔ مجھے تمام ہُو تے نہیں ملے۔

میٹن نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہم اپنی سعادت مندی کا ثبوت دیے پر ٹلے بیٹے
ہو۔ جاؤلے آؤٹھع!

ا ساعیل دوسرے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب و ہ شمع ہاتھ میں لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ امین بھی تھا۔اساعیل نے امین کے

ہاتھ میں تمع دیتے ہوئے تمام ہُوتے اکٹھے کر کے اٹھالیے ۔ شیخ نے پریشان ہوکر سوال کیا۔اب بیتمام جوتے ہا ہر کیوں لے جارہے ہو؟ اساعیل نے پریشان ساہو کر جواب دیا۔دھونے کے لیےنا ناجان!

اساعیل نے پریشان ساہوکر جواب دیا۔ دھونے کے لیے نا نا جان! دھونے کے لیے؟

ہاں نا ناجان! بات سے کہ آج میں نے ان میں گھھلیوں کی بجائے رس دار تھجوریں ڈال دی تھیں۔

تَصْهِرُونَا لا أَنَّ إِنَّ أَنْهُ كُرِ مِينُولًا \_

ا ساعیل اورامین جلدی سے با برنکل گئے۔

(4)

سونے سے پہلے ژیانے طاہر سے کہا۔ آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں یو چھا؟

طاہرنے جواب دیا۔ میں نے دہلی سے رُخصت ہوتے ہوئے ایک مام بتادیا تھاتم نے عبدالعزیز کے سواکوئی اور نام تونہیں رکھ دیا؟

نہیں، میں نے یہی نام رکھا ہے!

طاہر نے مُصندی سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ میر ابہترین دوست تھا۔

آپ نے ایک وعدہ پُورانیس کیا۔

طاہرنے یو چھا۔ وہ کیا؟

ٹریا نے اپنے ہاتھ کی انگوشی وکھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہا گر آپ کوبغدا وجانے کاموقع ملاقو۔۔۔۔۔؟

ژیابیقه نه چیزو!

میں شام ہے آپ کو بہت پریشان دیکھر ہی ہون۔ آپ کے چہرے پروہ پہلی سی بٹاشت نہیں ، بتائے کیا ہوا؟

رُياايه بهتر موتا كه آج تم بيرقصه نه چيز تين؟

مجھے معاف بیجئے ۔اگروہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ خفا ہوگئی ہے تو میں خود بغداد جاکراً سے منالوں گی۔

طاہرنے در دبھری آواز میں کہا۔اے منانا اب کسی کے بس میں نہیں۔وہ مجھ سے بہت دُورجا پکی ہے۔

کیااس کی شادی کسی اور \_\_\_\_\_ بنیس نبیس بر یا او واس دُنیا میں نبیس \_ او وامعاف کیجئے۔

طاہر نے اُٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرابا ہر گھوم آؤں۔ اوروہ اہر نکل گیا۔ چاندی
روشنی کھور کے درختوں میں سے چھن چھن کر آربی تھی۔ طاہر باہر نکل کرایک ہرے
ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا۔ وہ چاندکی روشنی اور تاروں کی چھاؤں میں صفیہ
کے ساتھ گزری ہوئی ملاقاتوں کا تصور کر رہا تھا۔ چاند کی مسکر اہٹوں اور ستاروں کے
قہقہوں کے باوجود فضا میں ایک اُدای کی محسوں کر رہا تھا۔ وہ دیر تک بیٹھارہا۔ آخر
کسی کے پاؤں کی آہٹ پاکرای نے بیجھے مُڑ کرد کی صااور اُٹھوکر کھڑ اہو گیا۔

سی کے پاؤں کی آہٹ پاکرای نے بیجھے مُڑ کرد کی صااور اُٹھوکر کھڑ اہو گیا۔

ر یانے جھکتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے خفاہیں؟

نہیں رہا! مجھے انسوں ہے کہ میں نے تہمہیں پریشان کیا۔ رہا آگے بڑھی۔ اس نے باختیارہا تھ پھیلا دیے اوروہ اس سے اپٹ کر بچکیاں لینے لگی۔ مجھے بتا ہے ، اُسے کیا ہوا؟ کاش میں اپنی جان پر کھیل کراً سے واپس لاسکوں

۔ میں سب کچھ برداشت کر عتی ہوں لیکن آپ کے چبرے پر ملکا سا ملال بھی برداشت نہیں کر عتی ۔۔۔۔!

طاہر ریا کو ساتھ لے کر پھرائ درخت کے سے پر بیٹھ گیااور اولا۔ ریا ہم میں وہ سب پچھ ہے جس کی ایک انسان تمنا کر سکتا ہے۔ کہیں یہ نہ بچھ لیما کہ زندگی کے کسی حادث نے بچھے تم سے بے پروا کر دیا ہے لیکن صفیہ کی موت ایک ایسا واقعہ نہیں جسے میں جلد بھول سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری مسکرا ہے میرے ہر خم کہیں ہے کے لیے مرجم کا کام دے سکتی ہے لیکن صفیہ کی موت کے بعد اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ۔ ایک ایسی مسکرا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ۔ ایک ایسی مسکرا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ۔ ایک ایسی مسکرا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ۔ ایک ایسی مسکرا ہے کہ مجھے شاید اس دیا میں اشکول اور آجوں کے ہزاروں طوفان پنہاں تھے، مجھے ہیں در کھی گیا!

ٹریائے کہا۔ میں اس کے متعلق سُننا جا ہتی ہوں۔ شاید آپ کیدل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ میں مسرت کی مسکر اہٹوں میں ہی نہیں غم کے آنسوؤں میں بھی آپ کی شریک ہوں۔

تؤسنو!

طاہر صفید کی داستان حیات کے آخری ورق اُلٹ رہا تھا اور ثریا کی آٹھوں سے آنسورواں متھے۔

جب طاہر نے بیقصہ خم کیاتوٹریائے کہا۔ جب آپ اس مہم سے فارغ ہوکر بغداد جائیں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اس ک آدھورا کام پورا کروں گ

(0)

بغداد اور دوسرے اسلام ممالک کے شیروں سے حوصلہ افز ا پیغامات نے سلطان جلال الدين اوراس كے ساہيوں ميں ايك في روح بھوتك وي \_شلطان نے آ ذربا نیجان پر بلغار کی اور بہت سے علاقے ان حکمر انوں سے چھین لیے جنہیں سلطان سے غداری کے صلے میں تا تاریوں نے حکومت عطاکی تھی ۔ پھراس نے گرجستان اورتفلیس کرزخ کیا تفلیس میں اس کی فتو حات کی رفتار جیرت انگیز تھی لیکن اجا تک اسے کر مان سے براق حاجب کے باغی ہو جائے کی اطلاع ملی۔ سلطان نے اپنے ساتھ تین ہزاورسوال کیکر پلغار کرنا ہواسترہ ون میں تفلیس سے كرمان كَهُ بْجا - براق حاجب في معذرت كي اورايين وعدول برقائم رين كاليفين ولایا ۔سلطان واپسی پر چند روز اصفہان تھہرا ۔ پہاں اسے خلیفہ ظاہر کی و فات اور خلیفه مستحرکی جانشینی کی خبر ملی اور اسکے ساتھ ہی اسے پیخبر ملی کہ تفلیس میں تا تاربول کے ہاتھوں بلے ہوئے سرواروں نے بھر بغادت کر وی ہے اور وہ عیسائیوں کی مدو سے آؤر بانیجان کے شہروں پر حملے کررہے ہیں۔سلطان بیٹن کر یلغار کرتا ہوا آ ذر بانجان پہنچا اور چند ہفتوں میں باغیوں کی سرکونی کرنے کے بعد تنبر ميز لوث آبا۔

تبرین بینی کرسلطان کومعلوم ہوا کہ تاتا ریوں کی ٹڈی دل افوائ رے کی طرف بیش قدی کررہی ہیں۔سلطان کے پاس فوج قوت سے زیاوہ نہ تھی لیکن آئے ون اسے بینجریں موصول ہورہی تھیں کہ طاہر کی کوششوں سے دُور دراز کے اسلامی ممالک سے رضا کاروں کے وستے بغداد میں جمع ہورہ ہیں۔بعض رضا کاربراو راست تبرین کا زُرْح کررہے تھے۔

تا تاریوں کے رہے بیٹی جانے کے بعد سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع وی کہ
تا تاری موصل کی طرف پیشقد می کرکے بغدا داوردوسرے اسلامی ممالک سے اس کی
رسدو کمک کے رائے منقطع کرنا چاہتے ہیں۔سلطان نے بیخدشہ بھی محسوں کیا کہ
اگر تا تاری رہے سے ہمدان بیٹی گئے تو ممکن ہے کہ وہ کردستان اورموصل تم ایک
طویل دفاعی مورچہ بنانے کی بجائے سیدھے بغدا در چملے کردی اور نالم اسلام کا یہ
افری مورچہ بھی تا ہو دہو جائے۔

چنانچہ سلطان نے تا تا ریوں کی تمام توجہ اپنی طرف مبذول رکھنے کے لیے اصفہان کا رُخ کیا اور چندون کی تیاری کے بعدوباں سے رے کی طرف کوچ کرویا

رے کے قریب تا تا ریوں کے شکر سے مقابلہ ہوا اور جان تو رخملوں سے اس
نے تا تا ریوں کو پیچھے بٹنے پر مجبور کر دیا ۔ لیکن سلطان کے بھائی غیا شالدین نے جو
فوج کی با ئیں بازو کی قیادت پر فائز تھا۔ برترین غداری کا ثبوت دیا اور اپنی فوج
کے ساتھ میدان چھوڈ کر بھاگ گیا ۔ تا تا ریوں نے سلطان کی فوج کا ایک بازو فالی
و کیے کر قلب پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے پاؤں اکھاڑ و ہے ۔ شلطان نے پیچھے
مٹ کر دوبارہ لشکر کومنظم کرنے کے بعد حملے کے لیکن تا تا ریوں کے لشکر کی تعدا داور
عملہ کی تعدا داور
کر فقط سلطان کے تھم کی تھیل میں اگر رہے تھے ، تا تا ریوں کی ایک فوج عقب میں پیچھے
کر فقط سلطان کے تھم کی تھیل میں اگر رہے تھے ، تا تا ریوں کی ایک فوج عقب میں پیچھے
کر کی اور الے کی کوشش کر رہی تھی ۔
کر کھیراڈا لیے کی کوشش کر رہی تھی ۔

سلطان نے جاروں طرف سے مایوں ہوکرفوج کو بسپائی کا حکم اور مار دھاڑ کرتا ہوامیدان سے نکل گیا۔

تا تاریوں نے اصفہان تک سُلطان کا تعاقب کیالیکن صحرائے گوئی میں چنگیز خان کی وفات نے تمام شنرا دوں اور سر داروں کو داپس ہونے برمجبور کر دیا۔

والیں تبریز پینے کر سلطان نے عبدالملک کی وساطت سے خلیفہ مستعمر کو خطاکھا کہا ب فیصلہ من بنگ کاوفت آگیا ہے۔ آپ تیار ہیں۔ تا تا ریوں کے واپس آنے تک کوہ البرز سے لے کر آرمینیا تک ایکے عیسانی حلیفوں کی گوٹھائی کے لیے میرے مشخصی بھر سپاہی کانی ہیں۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعدا اگر جھے بغدا دآنے کی اجازت دی جائے تو میں تا تارین کی ووہارہ وریا ہے جیحوں عبور کرنے تک ایک نا قابل سنجیر فوج منظم کر سکوں گا اور ہم تا تاریوں کے ساتھا کی فیصلہ کن جنگ لڑ مسکیں کے اور خلیفتہ اسلمن کو کسی مصلحت کے تحت میر ابغداد آنا منظور نہ ہوتو میں بغداد کی دوری کے دوریا کے خت میر ابغداد آنا منظور نہ ہوتو میں بغداد کی عددوں سے با ہر کسی شرکوا پناستعقر بنا کر بغداد کی افواج کا انتظار کروں گا۔ بغداد کی عددوں سے با ہر کسی شرکوا پناستعقر بنا کر بغداد کی افواج کا انتظار کروں گا۔

طاہر بن یوسف کی طرف سے سلطان کو بیراطلاع مل چکی تھی کہ وہ مصر اور مراکش کے سلاطین سے امدا د کاوعدہ لے کرواپس حلب بیٹی چکا ہےاور شام کے عوام اورامراء سے اسے امداد کی تو تع ہے۔

سلطان نے اسے یہ پیغام بھیجا کہتم شام میں ابنا کام ختم کرنے کے بعد فوراً ہندوستان روانہ و جاؤاور سلطان التمش کواس کے وعدے یا دولاؤ!

جس وفت ہم منظم ہونے کے بعد امران یا خراسان میں نا نا ریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کریں گے، سلطان کو اطلاع بھیج وی جائے گ۔
اس صورت میں اگر سلطان التمثی افغانستان کی طرف سے نا ناریوں پر عملہ کر دی قو اس کی توجہ بٹ جائے گی اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مد وہوگ ۔ بہتر ہوگا کہ جب تک بیوفت نہ آئے تم ہندوستان میں رہو۔
تک بیوفت نہ آئے تم ہندوستان میں رہو۔

کی جنگیں لڑنے کے بعد سلطان جلال الدین آذر با نیجان کے شال اور مغرب میں وسیع علاقوں پر قابض ہو گیا۔اس کے سیابی ان لامتنابی جنگوں سے ول بر داشتہ ہو چکے تھے لیکن سلطان ان کے سامنے بار بار بغداد ہمصر، مراکش، شام م عرب اور ہندوستان کی مدد سے تا تاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وعدہ دُہرا کران کا حوصلہ بڑھا تاریا۔اس کے علاوہ بعض مقامات سے رضا کاروں کے جتھے بھی پہنچ رہے تھے۔

بغدا دے متعلق عبدالملک کی اطلاعات بہت حوصلہ افز اتھیں لیکن تشویش سے بغیر نتھیں ۔خلیفہ مستعصر فوج کی تنظیم کے لیے طاہر کی ہدایات برعمل کررہاتھا۔ترک رضا کاروں کی علاوہ اس نے بغداد میں آنے والے رضا کاروں کے لیے بھی اپنی فوج کے دروازے کھول دیے تھے ۔اس نے دریائے وجلہ کے کنارے ایک بہت بردى فوجى درسگاه بھى قائم كروى تھى اور عبدالملك كواس درسگاه كانظم اعلى بناويا تھا۔ بیسب باتیں بہت حوصلہ افر اتھیں ۔لیکن عبد الملک نے سلطان کے نام اپنے چند مكتوبات ميں بعض خدشات كا اظهار بھى كيا تھا۔ا ہے سب سے بردى شكابت يھى کے خلیفہ در ہر وہ سب کوسلی ویتا ہے لیکن بغداد کے عوام کے سامنے سلطان کی حمایت كرنے سے كھبراتا ہے۔ تا تاريوں كاسفير جواس كے باب كے عبد ميں بغداوسے تكالا جاچكا تقا \_اب كھرواليس أسكيا ہاور خليف كے ساتھاس كى كمبى چوڑى ملاقاتيں ہوتی ہیں۔تا ہم جب خلیفہ سے اس کی شکایت کی جاتی ہے تو وہ پیجواب دیتے ہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت جانے اور اس مقصد کے لیے تا تاریں کو غلط فہی میں مبتا ار کھناضروری ہے۔

عبدالملک نے سلطان جلال الدین کو بیجی لکھا کہ تا تا ری سفیر کوٹ مارک

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

آخری چٹان حصہ دوئم نسیم حجازی

بے پناہ دولت کا ایک حصہ بغدا دلے آیا ہے اور اس سے سلطنت کے عمال ،علاء اور اہل الرائے طبقے کوخرید نے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔بعض لوگ اعلانیہ طور پر تا تا ریوں کے خلاف اعلان جہا د کی مخالفت کررہے ہیں۔

لیکن جلال الدین مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ شال مغرب کی مہم سے فارغ ہوتے ہی تیریز پہنچا تیریز میں چندون قیام کے بعدا سے اطلاع ملی کہ تا تاریوں نے چنگیز خان کے جیے تو لائی خان کی قیادت میں دریائے سےوں عبور کر لیا ہے اور ملت اسلامیہ کے چیرہ چیرہ غداروں کا وفد خلیفہ بغدا و کے پاس بھیج ویا

سلطان نے عبدالملک کے نام ایک طویل مراسلہ بھیج کر جمدان کارُخ کیا۔

## آخرى فلست

ملاقات کی ورخواست کا جواب آئے پر عبدالملک خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے عبدالملک کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ تخلیہ میں ملاقات کی۔ خلیفہ مستنصر نے جلال الدین کا مکتوب پڑھ کرتھوڑی وہر سو چنے کے بعد کہا۔ تولائی خان نے پانچ لا کھ سپاہیوں کے ساتھ دریائے سچوں عبور کرلیا ہے۔ اور ضرورت کے وفت شاید وہ پانچ لا کھ اور کمک منگوا سکیس ۔ تنہارے خیال میں اس وفت سلطان جلال الدین کے پاس کتنی فوج ہوگی؟

عبدالملک نے جواب ویا۔ یہ درست ہے کہ ملطان جلال الدین کے پاس
اس وقت بہت تھوڑی فوج ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے ساٹھ ستر ہزار
سپاہیوں کے ساتھ افغانستان میں شیکی تو تو کی دولا کھونے کوئیر تناک شکست دی تھی
اوراب مُٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ کرمان ، آذر با نیجان ، تھچا تی تفلیس اور آرمینیا کے
وسیع علاقوں پر تبضہ کرچکا ہے۔

خلیفہ نے کہا۔ای وفت ہماری ساری نوج تین لاکھ ہے فرض کرواگر بغداد سے باہر کسی میدان میں فکست ہوجائے تو تا تاریوں کے باتھوں بغداد کا کیا حشر ہوگا؟

عبدالملک نے کہا۔ اگر خلیفتہ المسلمین آج ہی اعلان جہاد کردی تو ہیں یقین ولاتا ہوں کہ ہیں ایک ہفتے کے اغدراغدرصرف اس شہر سے تین لا کھرضا کاربھرتی کر ووں گااور پھر آپ ویکھیں گے کہ مراکش سے لے کرعراق تک ان گفت سپاہی آپ کے جھنڈے سے ہوں گے۔وہ صرف آپ کے اعلان کے منتظر ہیں۔ تا تا ریوں نے آج تم ہم پر فتح حاصل نہیں کی ، ہمارے اختثار سے فا کدہ اٹھایا ہے۔

بجھے یقین ہے کہ جس دن بغدا دکی افواج ہمران پہنچیں گی۔ای دن ہندوستان سے سلطان التمش یکئے تک بہنچ چکا ہوگا اور ترکستان ،خراسان اورامیان کی بجھی ہوئی راکھ سلطان التمش کے تک بیٹے چکا ہوگا اور ترکستان ،خراسان اورامیان کی بجھی ہوئی راکھ میں انتقام کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور جھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ حالت میں تا تاری دریا ہے جھوں سے آگے ہوئے می جرات نہیں کریں گے۔

ظیف نے کہا عبدالملک ہمیں ڈر ہے کہ اگر فکست ہوگئی تو بغدا دکا انجام کیا ہوگا؟

فنخ اورفکست فدا کے ہاتھ میں ہے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ڈرسے آج کی کسی وک فائد ہنیں پہنچ سکا۔ آپ سوچے کہ جلال الدین اس وقت عالم اسلام کا آخری مور چہ سنجا لے ہوئے ہے۔ اگر یہ مور چہ ٹوٹ گیا تو ہم تا تاریوں کے سیاب کو بغدا وکی طرف بڑھنے ہے نہیں روک سیس گے۔ میں آپ سے صرف یہ یہ چھے آیا ہوں کہ بغدا دسے جاری افواج کب روافہ ہوں گی۔ وقت بہت کم ہاور یہ خروری ہے کہ لڑائی ہے کھے وصر ہیا۔ جا ارسافواج سلطان کے پاس پہنچ جا کیں یہ خور مرب ہے جا کہ دو افراج سلطان کے پاس پہنچ جا کیں یہ خور دری ہے کہ لڑائی ہے کھے وصر ہیا۔ جا رہ افواج سلطان کے پاس پہنچ جا کیں یہ تاکہ وہ آئیس تر بیت و سے کیس۔

لیکن ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ ہا ہر کے مما لک نے ہماری مدونہ کی تو تا تا ری موقع یاتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔

آپ ابنافرض پورا تیجیاور یقین رکھے کدودمروں کو پیچھے رہنے کا موقع نہیں ملے گا۔

متہمیں معلوم ہے کہ بغدا و کے اکثر علماء تا تا ریوں کے خلاف اعلانِ جہا د کے مخالف ہیں؟

اکٹرنہیں صرف چنداور انہیں علماء کہنے کے لیے تیارنہیں ۔وہ ملت کے غدار

ہیں۔جواپے خمیر کی قیمت تا تا ریوں کے سفار تخانے سے وصول کر چکیئن لیکن عوام کی ایک بہت بڑی جماعت پر اُن کا اثر ہے۔ ایپ کے اعلانِ جہاد کے بعد اُن کا اثر زائل ہوجائے گا۔ متہیں معلوم ہے کہر کستان سے بھی چند علماء اور سرداروں کا وفد میرے پاس ایا ہے۔

جھے معلوم ہے لیکن پیصرف وہ اوگ ہیں جوقوم کے نوجوا نوں کے خون اورقوم کی بہو بیٹیوں کی عصمت کی قیمت وصول کر بچے ہیں۔ جوقوم کی کی تلوارے مغلوب ہونے والی ندھی۔ اسے ان کی غداری نے مغلوب کیا ہے۔ لیکن امیر المونین پر بحث کا وقت نہیں۔ کیا ہم صرف اس لیے واکی وات قبول کرلیں گے کہ ہم میں چند غدار بیدا ہو بچے ہیں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے سلطان جلال الدین کے ساتھ غداری کی ہے وہ وقت آنے پر آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے؟ وہ لوگ سے باتی خواہ تھے ہیں کہ تا تاریوں کے دوست ہیں تو آئیس بھی اپنا خیر خواہ تھے اور اگر آپ بھے ہیں کہ بین کہ تا تاریوں سے بردھ کرائی وقت ہمارا کوئی ویشی نہیں تو آپ کو یہ مانتا ہوئے گئی کہ بین کہ تا تاریوں سے بردھ کرائی وقت ہمارا کوئی ویشی نہیں تو آپ کو یہ مانتا ہوئے گئی ہمارے برترین غدار ہیں۔

عبدالملک تم ہمیشہ ہمیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کرویا کرتے ہولیکن یہ مسئلہ بہت نا زک ہے۔ تا تاریوں کے ساتھ جنگ کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے سیلے ہمیں بہت کچھو چنارٹے گا۔

عبدالملک نے برحواس ہوکر خلیف کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کا ارادہ برل چکا ہے؟ ہماری مینمام تیاریاں محض دکھادا تھیں؟ آپ کومعلوم ہے کہ سلطان نے بغدا وکی اُمید ہر ہندوستان جھوڑ اتھا۔ آپ کے والد ہزرگوار کی حوصلہ افزائی سے اس نے مایوی کی تاریکیوں میں امید کے چراغ روش کیے اوراس کے بعداس فصرفاس أميديراج تك بمت ندبارى كمتاتا ريول كماته فيصله کن جنگ لڑنے کے لیے آپ اسے اپنا ایک وفاوار سیابی جھتے ہوئے اس کی مدو كريں كے اب وہ ہمداران كے قريب برداؤ ڈال كر بغدا دكى فوج كا بتظار كررہا ہے اوراب تک ایک محمی بحر جماعت صرف اس کیے اس کا ساتھ دے رہی ہے کہ آپ کی مدوسے وہ تا تاریوں سے انقام لے عیس کے ۔ باور کھے کہ بغدا وسے مدونہ وہ کینچنے مردہ ابنافرض بورا کرے گا اور آپ سے مایوں ہونے کے بعد بیجی مکن ہے کہاس کے بعض ساتھی اس کا ساتھ جھوڑ جا کیں لیکن تا تا ریوں کی فنٹے کے بعد کوئی بھی ویانت دارمورخ پیر کہنے کی جرات نہیں کرے گا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو تا تاریوں نے شکست دی، بلکہ وہ یمی کہیں گے کہ جب وہ آخری بارتا تاریوں کے نبروآ زماہوا تھاتو اس کے بھائی اس کی تلوار چھین چکے تھے۔اب بیسوچنا آپ کا کام ے کرونیا ک آپ کے متعلق کیارائے ہوگ؟

ظیفہ نے کہا۔ تہبارا مطلب ہے کہ ونیا ہمیں اسلام کا ڈنمن سمجھے گی؟ نہیں۔ نہیں ۔ جھے یقین نہیں آتا کہ آپ غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔خدالے لیے یہ کہیے کہ میں آپ کی ذات سے سوغ طن کا مجرم ہوں۔ جھے سزاد سبجے!

> خلیفہ نے انجھتے ہوئے کہا۔ چلو۔ کہاں؟ فوج کے ستفر ہیں؟

نہیں دوسرے کمرے میں۔وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔شاید ہو تہہیں حاری مجبور بول کی وجہ سمجھا سکیں۔خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی ایک غلام

کمرے میں داخل ہوا۔ خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی ایک غلام کمرے داخل ہوا ۔ خلیفہ نے کہا۔ عبدالملک کو ہمارے دربار میں پہنچا دو۔

(4)

عبدالملک دربار میں واخل ہوا۔ وہاں سلطنت کے چیرہ چیرہ عہد بداروں کے علاوہ شہر کے وہ علما ہوں تھے جوتا تاریوں کی جماعت اورخوارزم شاہ کی مخالفت میں فقے ہے شائع کر کے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ خلیفہ کے مند سے بنچے وائیں طرف شہرادہ مستعصم رونق افر وز تھا اور اس کیساتھ علماء اور سر داروں کا وہ گروہ کرسیوں پر جیشا ہوا تھا جوتر کتان سے بغدا و کے خلیفہ اورعوام کے نام تا تاریوں کی دوتی کا پیغام لے کر آیا تھا اور ان کے درمیان ایک جانی پیچانی صورت و کھے کرعبد الملک کا خون کھو لئے لگا۔ یہ مہلب بن واؤ وتھا۔ عبدالملک کواس سے قبل بغداد میں الملک کا خون کھو لئے لگا۔ یہ مہلب بن واؤ وتھا۔ عبدالملک کواس سے قبل بغداد میں اس کی آمد کی خبر نتھی۔ وہ ایک خالی گری ہر بیٹھ گیا۔

نقیب نے مند کے عقب میں دروازے سے سرنکال کر خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور حاضرین اُٹھ کر کھڑے ہو گئے۔

خلیف نے متد پر رونق افروز ہونے کے بعد عبد الملک کی طرف و کیمھتے ہوئے کہا۔ عبد الملک ہم تہاری ہا تیں من چکے ہیں۔ تم یہ کہتے ہوکہ تا تا ریوں کے خلاف اعلانِ جہاد ہمارا فرض ہے لیکن یہ معززین جن جی ترکستان کے قابلِ عزت علماء کا وفد بھی شامل ہے۔ تہاری اس تجویز کے خالف ہیں۔ ہم تہ ہیں ان سب کے سامنے ایخ خیالات کا اظہار کاموقع ویتے ہیں۔ اگرتم آئیس قائل کر سکے تو ہم کل ہی افواج کو یہاں سے روائل کا کا کام وے ویں گے۔ ورنہ جمیں امید ہے کہتم ان کے ولائل پر توجہ دو گئے۔

عبدالملک کویہ یقین ہو چکاتھا کہ یہ سب پھھاں کا منہ بندکرنے کے لیے کیا جا
رہا ہے ۔ تا ہم اس نے کھڑے ہوکرا یک پُر جوش طویل اور مُدلل تقریر کی اور بیٹھ گیا۔
بغدا و کے علماء کومعلوم تھا کہ عبدالملک اور اس کے ساتھی عوام کوشتعل کرنا
جانتے ہیں ، اس لیے ان ہیں ہے کسی نے قوراً اُٹھ کر جواب دینے کی جرات نہ کی۔
فلیف نے ارکان وفد کی طرف و یکھالیکن وہ بھی عبدالملک کی تقریر کے بعد پر بیٹان
فلم اس تے تھے۔ مہلب فلیف ہے ہو لئے کی اجازت لے کراُٹھا۔

وہ رائی کا پیاڑ بنا نا جانتا تھا۔ شکست خور وہ فرہنیت کے لوگوں کو مالیوی کی آخری مدتک پہنچا و بنا اس کے لیے مشکل کام ندتھا۔ چنا نچے وہ تا تاریوں کو پیئنٹر وں کوں دور و کیھنے کی بچائے بغدا دکی گلیوں اور ہازاروں میں دیکھیر ہے تھے۔ مہلب کی تقریر کے بعد ترکستان اور پھر بغدا دکے چند علماء نے ان کی تا سکید میں آخریں کیس اور آخریش میں ہمالا راور مرائے سلطنت نے اپنے خیالات پیش کیے۔ کم وہش سب کی رائے تھی کہتا تاریوں کے خلاف جنگ کرنا خود کشی ہے۔

تقریروں کا دوسرا دورجلال الدین کی شخصیت اور اس کے ذہبی عقاید پر اعتراضات سے شروع ہوا۔ اختام پر خلیفہ نے عبدالملک سے سوال کیا۔ کیوں عبد الملک! تہاری تسلی ہوئی یا نہیں جب قوم کے رہنماؤں کی یہی رائے ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے جاسکتے ہیں؟

عبدالملک اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔اس کی تقریر کا ہرلفظ سامعین کے لیے ایک پُجھتا ہوائشتر تھا۔اُ سے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ طبیفہ جیران تھا کہ میں نے اُسے یو لئے کا موقع کیوں دیا۔عبدالملک کہدرہا تھا۔ میری تسلی ہو چکی ہے۔ مجھے وہ چٹان نظر آرہی ہے جس کے ساتھ قوم کی کشتی کھرا کر

یاش ہونے والی ہے کیکن آپ یا تو غلط نہی میں مبتلا ہیں یا اپنے آپ کوجھوتی تسلی دے رہے ہیں۔ بدلوگ قوم کے رہنمانہیں اور تا تا ربول کی حمایت میں جو آواز انہوں نے پہاں بلند کی ہوہ ایکے ول ہے جیس پیٹ سے نکلی ہے۔ تر کستان کے ان آٹھ وس غداروں کوقوم کے علماءاورسر وار کہنا ان ہزاروں علماءاورامراء کی تو ہیں ہے جنہوں نے تا تاریوں کی غلامی برموت کور جے دی اور جارے شہر کے بیرزرگ جو آج بڑے بڑے قیت جے پہن کرآپ کے دربارش آئے ہیں۔وہ ہیں،جوعوام کوا بنی صورت وکھانے سے شر ماتے ہیں ۔ان سے یو چھیے ۔کیاان میں سے کسی کی یہ جرات ہے کہ بغدا دکی کسی مجد کے منبر پر کھڑا ہو سکے ؟ مجھے اجازت و پہچے تو میں ایک دن میں بغدا دکے ہزاروں علماءاس محل کے سامنے کھڑ ہے کر دوں اوران میں سے ہرایک تا تاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی تا ئید کرے گا۔ قوم کے رہنما پیٹیس جوقوم کوفر وخت کر چکے ہیں توم کے رہنماوہ ہیں جوقوم کے لیے مرنا اور جینا جائے ہیں ۔ خلیفتہ المسلمین! میں جانتا ہوں کہ میری تقریریں بےسود ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ بینا جرمسلمانوں کوتا تاریوں کے ہاتھ بچے جی ۔ بیلوگ جوآپ کولیقین ولا رے ہیں کہنا تاری اہل بغداد کے ساتھ کے ہوئے معاہد نہیں تو ری گے۔ ہیں انہیں یفتین ولایا ہوں کہ جب تا تاریوں کی تلوار ہے نیام ہوگی تو وہ سُرخ اور سفید خون میں تمیز جیس کرے گی ۔ بیدا معانہ جنگ میں جارا ساتھ دینے کے لیے تیار تہیں کیکن نتاہی میں انہیں جارا حصے دارضر ور بنیا ہڑے گا۔ مجھے شاید بغدا وجھوڑ نا ہڑے کیکن جب تک میں پہال ہول ۔ میں ان نام زیاد علماء کو متنبہ کرنا ہول کہ میرے خلاف فتوے شائع نہ کریں اور سلطنت کے ان عہد بداروں سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ میرے رائے میں کانے نہ تھنیکیں ، میں انہیں کیلٹا جانتا ہوں ۔ بغدا دہیں ان بزرگوں کی کوششوں کے باو جووا سے لوگ موجود ہیں جنہیں لاکھی سے ہا تکنا آسان نہ ہوگا۔ ہیں یہ بین چاہتا کہ بغداو کے اغرا سے حالات پیدا ہوجا کیں کہتا تاری، سلطان جلال الدین کا خیال جھوڑ کر یہاں آنا زیادہ مناسب خیال کریں۔ میں سرکاری افواج کو ورغلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گالیکن وہ رضا کارجو باہر سے صرف جلال الدین کی مدو کے اراوے سے آئے ہیں۔ ہیں انہیں وہاں بھیجنے میں جن بجانب ہوں میکن ہے کہ حکوم ہے بغداداورتا تا ریوں کی مصالحت کے متعلق سفتے ہی وہ مایوں ہوکرا ہے گھروں کولوٹ جا کیں سہرحال میں کوشش کروں گا کہوہ جس مقصد کے لیے آئی ہیں۔ اُسے یورا کریں۔

میں اب جاتا ہوں لیکن جانے سے پہلے ایک بات پر خلیفتہ المسلمین کی توجہ
فاص طور پر مبذ ول کرانا چاہتا ہوں ، وہ یہ ہے کہ مہلب بن داؤد وحید الدین اور
سابقا وزیراعظم کا قاتل ہے۔ میر ایہ کہنا ہے سود ہے کہا ہے گرفتار کیا جائے لیکن خلیفہ
کے کل سے نکلتے ہوئے کسی پر عقب سے حملہ کرنا ،خواہ وہ خلیفہ کی اجازت ہے ہویا
بغیرا جازت کے ، ایک غیرشریفانہ فعل ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پچھ
احتیا طرکا بھی عادی ہوں محل سے باہراس وقت کم سے کم دیں ہزار آدی ہیں جوشام
تک میر سے واپس نہ جانے کی صورت میں کی کا تلاثی لینے کی کوشش کریں گے ۔۔۔
ساب میں جاتا ہوں۔

محل سے باہر نکلتے ہوئے عبدالملک کی انگھوں سے آنسو بہدر ہے تھے، وہ کہد رہاتھا۔ان پھروں میں زندگی بیدا کرنامیر ہے بس میں نہیں۔بغدا وکی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔

وروازے سے باہر آدمیوں کو جوم تھا۔وہ اس کی زبان سے ایک اہم اعلان

سننے کے لیے بے قرار تھے لیکن وہ انہیں وکھے کرچلنے کی بجائے بھاگ رہا تھا۔اس کی اسننے کے لیے بھاگ رہا تھا۔اس کی استحموں میں آنسود کھے کرسی نے راستہ رو کئے کی جُرات ندک شام تک پیڈ برسارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی کہ خلیفہ تا تا ریوں میں دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔رضا کاروں کے دستے اپنے اپنے گھروں کولوٹنے کی فکر کررہے تھے۔

رات کے وقت ،عبدالملک ، سلطان جلال الدین اورطاہر بن یوسف کے نام طویل مراسلے لکھ رہا تھا اور اس کے مکان سے باہر بغدا دکے گئی تو جوان اور فوجی درس گاہ کے طلبا پہرا وے رہے تھے۔

(r)

سلطان جلال الدين ايك واوى مين ميرًا وُ ڈالے بغدا وكي افواج كاانتظاركر رہا تھا۔جوں جوں تا تاریوں کی افواج قریب آرہی تھیں ۔سلطان کی بے چینی ہوھ رہی تھی۔ایک دن سلطان طلوع آفتاب سے کچھ در بعد جب معمول ایک پیاڑی پر جڑھ کر بغداوے آنے والی یک ڈیڈی کی طرف و کھے رہاتھا۔اس کے ساتھ چند افسر بھی کھڑے تھے۔اُسے دُورایک بلندیہا ڑی کے دامن میں بندرہ ہیں سوار وكھائى ديے تھوڑى درغورے ديكھنے كے بعد سلطان خوشى سے جلا أثما۔وہ آ گئے! وہ آگئے!!وہ بغداد سے تین لا کھٹوج کی آمد کی خبر لار ہے ہیں ۔ دیکھا،تم کہتے تھے کہ عبدالملک کا جواب آئے میں چند ون اورلکیں کے لیکن میں کہتا تھا کہ اگر آدھی رات کے وفت بھی میر ااپنجی بغداد پہنچا تو عبدالملک ای وفت خلیفہ کو جگا کرمیرے مکتوب کوجواب حاصل کرے گاتم خلیفہ کے متعلق شکوک ظاہر کیا کرتے تھے کیکن میں بیر کہتا تھا کہ ابھی خلیفہ کے خاموش رہنے میں بہت سے مصلحتیں ہیں۔ ہم اب تو لائی خان کووہی سبق دیں گے جوہم نے انغانستان میں شیکی تو تو کو دیا تھا۔خلیفہ کے ایکی آرہے ہیں فوج کے تمام سپاہیوں کو تکم دو کی خیموں سے باہر نکل کر اُن کا خیر مقدم کریں!

تھوڑی دیر بعد سلطان کے سپاہیوں کی مختفری جماعت قطاریں باند سے کھڑی تھی ۔ سوار قریب بینی کر کھوڑوں ہے اُتر ہے۔ سلطان نے اپنے چند سالاروں کے ساتھ آگے بڑھ کرانکا خیر مقدم کیا اور کہا ۔ تم بہت جلد پہنچے ۔ تم سب میری طرف سے ضلعت کے فق وار ہو۔

ایک فض نے آگے ہو ہے کر عبد الملک کا مراسلہ پیش کیا۔ شلطان نے کہا۔ یہ مراسلہ پڑھنے سے پہلے میں یہ یو جھنا چاہتا ہوں کہ بغداد کی افواج کب وہاں سے روانہ ہوں گی؟

وہ ایک دوسرے کی طرف پریٹان ہو کر دیکھنے لگے۔ سلطان نے مراسلہ کھولتے ہوئے کہا۔ تہمیں یقینان باتوں کاعلم بیں ہوگا۔عبدالملک بہت مختاط آ دی ہے۔۔

مراسلہ پڑھتے وقت سلطان کاچیرہ زروپڑ گیا۔اس کی حالت اس شخص کی ہی تھی جس پراچا تک بچل گر پڑی ہو۔وہ اپنے ساتھیوں کی طرف و کیلینے لگا۔مراسلہ اس کے کا نینتے ہوئے ہاتھوں سے گر پڑا۔وہ سکرایا لیکن اس کی مسکر اہما آنسوؤں سے گر پڑا۔وہ سکرایا لیکن اس کی مسکر اہما آنسوؤں سے کہیں زیادہ دردنا کتھی۔

اس نے بھر آئی ہوئی آواز میں کہا۔ جھے معلوم تھالیکن مایوی کی انتہا انسان کو خود فر بھی کا عادی بنا ویتی ہے۔ میں رجت پر کل تغییر کررہا تھا۔ مبارک! عبد الملک کا خط پڑھ کر ان سب کو سنا و اور اس کے بعد جو جانا چاہیں، انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ میں طاقت کے خلاف لڑسکتا ہوں۔ مایوی کے خلاف لڑسکتا ہوں لیکن اجازت ہے۔ میں طاقت کے خلاف لڑسکتا ہوں۔ مایوی کے خلاف لڑسکتا ہوں لیکن

قدرت کے خلاف نہیں اڑ سنا۔ مجھے قدرت سے شکامت نہیں۔ ہم پر قدرت کا یہ احسان معمولی نہ تھا کہ اُس نے مُنھی بھرانسانوں کوئی برس تک تا تاریوں کا سیاب روکنے کی ہمت دی لیکن جب مسلمان ہی بیدار نہیں ہوتے۔ جب وہ اجتماعی زندگ پر انفراوی موت کو ترجے و بنا چاہتے ہیں تو قدرت سے کیا شکامت ؟ قدرت کسی کے لیے اپنا قانون نہیں بدتی۔

سلطان نے ایکیوں سے مخاطب ہوکر کہا ہم جاؤ! عبد الملک نے جھے لکھا ہے کہوہ چند دن جموڑے بہت سپاہی لے کرمیرے پاس پہنچ جائے گا۔اُسے کہو کہاب اس کا آنا ہے سود ہوگا۔

سلطان اپنے فیے میں جلا گیا۔ شام تک چند جاں نثاروں نے کئی ہاراس سے طفے کی کوششیں کی لیکن فیمے کے دروازے پر پہرے دار ہر ہارانویس یہ کہدکر روک دیتا کہ ملطان سور ہا ہے۔ اس نے تحکم دیا ہے کہ جب تم میں نہ ہلاؤں ،میرے پاس کوئی نہائے۔

> چنرون کے بعد سُلطان نے آذربا نیجان کارُخ کیا۔ (سم)

سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تمریز کے شال مغرب میں ایک پہاڑی قلعے میں متیم تھا۔ تا تا ریوں کا لشکر اس کے تعاقب میں طہران تک پہنچ چکا تھا لیکن پہاڑوں پر شدید برف باری کے باعث مشرق اور جنوب سے تا تا ریوں کی فوری پیش قدمی کا خطرہ نہ تھا۔ سلطان کے ساتھی ایک کر کے رُخصت ہو بچکے تھے اور اب اس کے ساتھ ڈیڑھ سو کے قریب صرف وہ لوگ تھے جن کا دُنیا میں کوئی ٹھانا نہ تھا اور جوزندگی اور موت میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر بچکے تھے۔

سلطان زیادہ وفت تنہائی میں گزارتا۔ دنیا میں اس کی تمام دلچیپیاں ختم ہو پکی تخییں۔ تیمور ملک اور دوسرے جاں نثاروں کی شہادت کے بعدا سے حوصلہ اور تسلی دینے والابھی کوئی نہ تھا۔ وہ صرف جینے کے لیے جی رہا تھا۔

بغداد سے حوصل کی بینام کے بعد اُس نے زندگی کی تقیقتوں سے کنارہ کش ہونے کے لیے با قابل برداشت ہونے کے لیے با قابل برداشت سیجھتے ہوئے وہ مد ہوش رہنے لگا اور جب مد ہوشی کی حالت میں بھی تلواروں کی جھار کا تصورا سے پریٹان کرتا تو وہ رقص وہرور کی محفل آراستہ کرنے کا تھم ویتا۔ لیکن اسے سکون نصیب نہ ہوتا اور ہوا ہے ساتھیوں سے کہتا۔ شراب اور راگ بغدا و کے امراء کو زندگ کی تلج حقیقتوں سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے ان سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔

مجمی بھی وہ اپنے ساتھوں سے کہتا۔ ہیں ایک بہت بڑا مینارہوں جس کی بنیادیں بل چکی ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤا بجھے ڈر ہے کہ جب ہیں گروں گاتم نیچے دب جاؤگے۔ بھی وہ قلعے کا دروازہ کھلوا کربا برنگل جا تا اور بہروں برف باری کے طوفان ہیں پیاڑیوں پر کھومتار بتا۔ بھی وہ شراب کا جام ہونؤں تک لے جاکر پہینک ویتا اور صراحیاں تو ڑ ڈالٹا۔ بھی ہوکونے ہیں پڑی ہوئی تکوار اُٹھا تا۔ اسے پہینک ویتا اور صراحیاں تو ڑ ڈالٹا۔ بھی ہوکونے ہیں پڑی ہوئی تکوار اُٹھا تا۔ اسے نیام سے نکال کر دیج تا اور سے جان اوبا بھی مضطرب ہے۔ شایدا سے بھی خود فراموثی نیس شاید میری طرح یہ جے جان اوبا بھی مضطرب ہے۔ شایدا سے بھی خود فراموثی کی ضرورت ہے۔ جاؤا اسے شراب کے شکے ہیں ڈاودو!

ایک دن برف برد ربی تھی۔ قلعے کے اندر سلطان کے سامنے قص وسرور کی محفل گرم تھی۔ شراب کے دور چل رہتے تھے۔ دروازے کے پہرے دارنے آگر

اطلاع دی کہ بغداد سے عبدالملک آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آپہنچا ہے۔اوروہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت جا ہتا ہے۔

سلطان نے تلخ کہتے میں کہا۔عبدالملک! وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اے اب مجھ سے کیا کام ہے؟ اورکون ہے اس کے ساتھ؟

بالخيابي اورين!

تم في الصير كول بتايا كريم يبال إن

میں نے کہاتھا کہ آپ یہاں نہیں لیکن وہ پاس کی بہتی سے ایک رہنمااپنے ساتھ لایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آذر بانجان میں کئی ہفتے بھیکنے کے بعد اُس نے برای مشکل سے آپ کائر اغ لگایا ہے۔

ا یک شخص نے کہا۔سلطانِ معظم!ممکن ہے کہوہ بغدا دے کوئی اچھی خبر لایا ہو

سلطان نے چلا کرکہا۔میرے سامنے بغدا دکا فیکر نہ کرہ۔بلاؤ اُسے! عبدالملک نے کمرے میں داخل ہوکر محفل کا رنگ دیکھا تو تھے تھا کر رہ گیا۔ آؤ عبدالملک! آگے آجاؤ۔ رُک کیوں گئے؟ میرے قریب بیٹھو۔شلطان نے یہ کہتے ہوئے شراب کا پیالہ اُٹھا کر مُنہ سے لگالیا۔

خوارزم شاہ نے گانے والوں سے کہا۔ تم کیوں خاموش ہو گئے۔ گاؤ! راگ پھر شروع ہوا۔ سلطان نے شراب کی صراحی سے پھر پیالہ بھرا اور چند گھونٹ پینے کے بعدا پے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عبدالملک! میں مجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگاہوں سے بہت ڈور ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کرے گالیکن اب مجھے ٹھکا نہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تم بغدا دکی افواج کہاں چھوڑ آئے؟ تم نے بہاں آگران باتوں کی یا دنا زہ کردی جنہیں میں بھول جانا چاہتا تھا۔
سلطان نے بھرشراب کا بیالہ اُٹھالیا لیکن عبد الملک نے اس کے ہاتھ سے
پیالہ چیسن کردُور بچینک دیااو دھنجر نکال کرسلطان جلال الدین کو پیش کرتے ہوئے کہا
۔سلطان معظم! میں نے شاید گستا خی کی ہے۔ یہ لیج مجھے اپنے ہاتھ سے موت کے
گھا ہے اتا رویجے۔ میں بنہیں و کھ سکتا۔ میری آئی میں نکال ویجے۔

راگ بند ہو چکا تھا اور محفل میں سناٹا چھا رہا تھا۔ سلطان نے غیر متوقع
اطمینان کے ساتھ عبد الملک کی طرف و یکھا اور صراحی شاکراس کی طرف بڑھاتے
ہوئے کہا۔ یہ لواسے بھی تو ڑ ڈالو۔ میں خود کئی مرتبہ انہیں تو ڑچکا ہوں۔ الی چیزیں
توٹے سے ختم نہیں ہوتیں۔ یہ مٹی کے شیکرے ہیں جوایک بارٹوٹے سے ختم نہیں
ہوتیں۔ یہ مٹی کے شیکرے ہیں جوایک بارٹوٹے کے بعد دوبارہ جُو سکتے ہیں اور اگر
نہ جُوسکیں تو نے بنائے جا سکتی ہیں۔ یہ انسان کاول نہیں جوایک بارٹوٹے کے بعد ہیں اور اگر
نہیں تھیا کارہ ہوجاتا ہے۔

عبدالملک کی پریشانی اور تذبذب پرسلطان جلال الدین فیصراحی ویوارکے ساتھ دے ماری۔

عبدالملک نے آبدیدہ ہوکرکہا۔ سُلطانِ معظم! میں اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی ویکھا تھا جو ما یوں ہونا نہیں جانتا تھا لیکن آج۔۔۔۔۔۔۔!

جلال الدین نے کہا وہ انسان جے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانے تھے ،مر چکا ہے، اس وفت تم اس کی لاش سے باتیں کرر ہے ہو۔ ہال میہ بتاؤ کم سے تم یہال کس طرح پہنچے؟

میں بغدا وے رضا کاروں کی آیک جماعت کے کرآیا تھااور۔۔۔۔۔!

سلطان نے بات کا شتے ہوئے گہا۔ کتنے رضا کاروں کی جماعت؟ میرے ساتھ پانچ ہزارآ دی روانہ ہوئے تھے۔ تم نے غلطی کی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔

آپ کا پیغام مجھے اس وقت ملاجب میں بغداد سے ایک منزل آگے آچکا تھا اور آپ کا ٹھکم ئن کر تین بزار سیا ہی واپس چلے گئے اور ۔۔۔

سلطان نے پھر بات کا شتے ہوئے کہا۔اور باقی دو ہزار یقیناً کسی مقام پر تا تاریوں کے زنجے میں آگتے ہوں گے؟

عبدالملک نے مغموم کہجے میں جواب دیا۔ ہاں تیمرین اور ہمدان کے درمیان ہمیں ان کے چند دستوں نے گھر لیا تھا۔

كتفسيا بى زنده يج؟

کوئی دوسو۔ کیونکہ تہریر پہنچ کرآپ کا پہتہ نہ ملا۔ اس لیے پانچ کے سواباتی سب مایوس ہر کر چلے گئے اور ان پانچ کے ساتھ قریباً دو ماہ آپ کو ان پیاڑوں میں تلاش کرنے کے بعد میں یہاں پہنچاہوں۔

جلال الدین نے کہا تم نے اتنی جانیں ہے فائدہ ضائع کیں۔ میں اپی غلطی شلیم کرتا ہوں۔ مجھے کردستان سے چکر کاٹ کرآنا چا ہے تھا لیکن کیا آپ بیشلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں انسانوں کی قربانی رائیگاں جائے گی جو آخری فتح کی اُمید پر آپ کا ساتھ دیتے رہے؟

سلطان نے جواب دیا ۔ تو تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ رہوں، تھوڑ ہے تھوڑ ہے مسلمان جمع کر کے موت کے مُنہ میں دھکیاتا رہوں ۔ میں آج تک اس اُمید برلڑتا رہا کہ بھی تو عالم اسلام بیدار ہوگا۔ بیں آئیس تیاری کے لیے وقت
دینا چاہتا تھااور بیں نے ابنا فرض بوار کیا۔ انہوں نے مراکش سے لے کر ہندوستان
تک میرے پاس تسلی کے پیغامات بھیجے۔ لیکن اس کا بھیجہ کیا ہوا؟ بیں اب اُٹھوں تو
سس سہارے پر؟ لڑوں تو کس اُمید پر؟ تم اس قوم سے کیا تو تع رکھتے ہوجس کے
امراء ملت فروش ہوں، جس کے علماء بیں ایک الی جماعت بیدا ہو پھی ہوجو برسر
منبر تا تاریوں کی غلامی کا فتو کی ویتی ہو۔ جس کے سیابیوں کی تلوار کا لوہا ڈٹمن کی آئی

بیسب پچھ فلیف کی وجہ ہے ہوا ہے لیکن فلیف کی بدع ہدی کے بعد فحدا کی رحمت

کے دروازے بند نہیں ہوئے ۔ آپ پھر ہندوستان نہیں تو مصر اور مراکش کے دروازے آپ کے لیے گھلے ہوں گے ۔ ہم نا تاریوں سے شال کے ہر فانی علاقوں کی فلست کا بدلدا فریقہ کے بیتے ہوئے صحراؤں بین لے سکیں گے ۔ شایدا بھی تک فدا کی رحمت کے بزول کا وقت نہیں آیا لیکن ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک فدا کی رحمت جوش بین نہیں آتی ۔ فرض کیجھے کہ نا تاریوں کو ترکستان سے نکالنا آپ خدا کی رحمت جوش بین بیتوں آتی ۔ فرض کیجھے کہ نا تاریوں کو ترکستان سے نکالنا آپ کے مقدر میں نہیں لیکن بیتوں میں ہے کہ ملطان اور سپر سمالار کی بجائے ایک مقدر میں نہیں لیکن بیتوں اپنی خدمات کی اور سلطنت کو ہونی ویں!

سلطان نے تلئے لہجے میں کہا۔ تم جھے پر بیٹان کیوں کرتے ہو؟ میں کی سلطنوں
کو پیغام بھیج چکا ہوں اوران کے جواب بھی آ چکے ہیں۔ وہ حق بجانب ہیں۔ ایک
ہارے ہوئے ہا دشاہ کو بناہ دینا آسان بیں اور میری تلاش میں آو تا تاریوں کی پانچ
لاکھون ون رات ایک کر رہی ہے۔ وہ اپنی فوج میں ایک فلست خوردہ سپاہی کا
اضافہ کرکے پانچ لاکھتا تاریوں کو حملے کی وجوت کیوں دیں۔ میں صرف ایک سپاہی

تھااورا بنافرض پورا کرچکاہوں ۔میرے پاس تلوارتھی اور جب تک اس کی دھار کند نہیں ہوئی ۔ میں لڑتا رہالیکن تم سپاہی کے علاوہ ایک عالم بھی ہواور تنہارا فرض ابھی پورائبیں ہوائم جاؤ۔اب میرااور تنہارا راستہ مختلف ہے۔

عبدالملک نے کہا لیکن ایک راستہ ہے جوہم دونوں کے لیے کھلا ہے۔وہ کیا؟

عزت کی موت! ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے کوئی ہیں روک سَتا۔

جلال الدین اُٹھ کھڑا ہوگیا اور کوئی بات کے بغیر دوسرے کمرے میں چلاگیا چھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو سواری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ حاضرین مجلس کھڑے ہوگئے۔

سلطان نے کہا۔ عبدالملک! عزت کی موت کے لیے جھے ساتھ تلاش کرنے

کی ضرورت نہیں۔ ہیں نے دنیا کے تمام آلام کوشراب ہیں ڈبو نے کی کوشش کی تھی
لیکن جھے چین نصیب نہ ہوسکا۔ ہیں نے نغوں کی تا نوں ہیں سونے کی کوشش کی
لیکن تکواروں کی جھنکا رمیرے کا نوں ہیں گوشجی رہی۔ ہیں جا تا ہوں اور تم سب کو تکم
ویتا ہوں کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے ۔ ہیں سلمانوں کی حفاظت کے لیے تہاری
تکواروں کا مختاج تھا لیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارانہیں
کروں گا۔ عبدالملک! جمہیں میری شراب نوشی سے ڈکھ ہوا ہوگا۔ میرے دل میں
تیور ملک کے خوتے بعد تہارے آنسووں کی ہوئی قدر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ
اکندہ شراب کوہا تھونیں نگاؤں گا۔ تم واپس جا کرا بنا کام جاری رکھو۔ تمہارے لیے
ہندوستان جانا بہتر ہوگا۔ طاہر شاید ابھی تک وہاں ہو۔ آگر وہ طے تو میری طرف

ے کبو کہ سلطان التمثل کی پاس رہے۔اگروہ ندمانے تواہے کہنا کہ بیمیرانکم ہے۔ میرا آخری محکم!

سلطان نے ایک محض کو کھوڑا تیار کرنے کا حکم ویا۔

ایک سر دار نے سوال کیا۔ لیکن آپ اس برف باری بین کہاں جا کیں گے؟

سلطان نے جواب دیا۔ بین تہمیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم

میرے لیے پچھ کرنا چاہتے ہوتو یہ دُنا کرو کہ خدا جھے عزیت کی موت سے محروم نہ

مرے اور تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ بین نہیں چاہتا کہ تماری موجودگ کی وجہ سے

تا تاری اس علاقے کو بھی تباہ و ہر باد کر دیں۔ عبد الملک! ان لوگوں میں سے اکثر

ایسے بیں جن کے گھر بارٹیس۔ میں انہیں تبہارے سپر دکرتا ہوئ تم انہیں ہندوستان

ایسے بیں جن کے گھر بارٹیس۔ میں انہیں تبہارے سپر دکرتا ہوئ تم انہیں ہندوستان

ایسے بین جن کے گھر بارٹیس۔ میں انہیں تبہارے سپر دکرتا ہوئ تم انہیں ہندوستان

تھوڑی دیر بعد بیاوگ قلع کے دروازے کے باہر کھڑے سکطان کوالوادع کہدر ہے تھے۔کوئی ایسانہ تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے۔ سکطان نے کھوڑے کوایڈ لگائی تو ایک فخص نے بھاگ کراس کی رکاب پکڑ لی اور روکر کہا میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت د تیجے۔

بہت اچھا۔تم میرے ساتھ آسکتے ہو لیکن کسی اور نے تکم عدولی کی تو جھے بہت دُ کھ ہوگا۔

سلطان جلال الدین خوارزم شاہ برف باری کے طوفان میں رو پوش ہو گیا اور اس کے بعد سی کو بیمعلوم نہ ہوسکا کہ وہ کہاں ہے اور سی حال میں ہے؟ گئی برس تک اس کے متعلق عجیب وغریب واستانیں مضہور ہوتی رہیں مجھی بیا فواہ اُڑتی کہا ہے فلا لہتی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھا گیا ہے۔ بھی بیقصد مشہور ہونا کہ وہ کسی جنگل میں گوشنینی اختیار کرچکا ہے اور بھی بینجبر آتی کہ وہ وُنیا کی نگا ہوں سے حصب کرتا تاریوں سے اخری جنگ اڑنے کے لیے جانبازوں کی ایک زبر دست فوج منظم کررہا ہے اور اچا تک می ون فلال مقام سے ظاہر ہوگا۔

تا تاریوں نے اس کی تلاش میں ملک کاکونہ کونہ چھان مارا سینکڑوں آومیوں کوجلال الدین سمجھ کرموت کی گھاٹ اُٹا رویا اوراس کاسراغ لگانے والوں کے لیے بوے بوے انعامات مقرر کے لیکن اس کا پیتانہ لگا۔

بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک عام سپاہی کے لباس میں تا تاریوں کی سی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکا ہے اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہا ہے قوم کے سی غداریا تا تاریوں کے سی جاسوس نے قبل کر دیا ہے۔

بہر حال وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ آہتہ آہتہ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ شیر خوارزم اس ونیا بین نہیں۔

(4)

ایک شام بغداد سے چند منازل کے فاصلے پر عبدالملک اور اس کے ساتھی ایک بہتی کی سرائے کے سامنے ہوئے کر گھوڑوں سے اُتر نے ۔ رات کے وقت جب سرائے کے تمام کمرے کھیا تھے جرے ہوئے تھے تو سرائے کے ما لک نے عبدالملک کے کمرے میں آکر کہا ۔ ایک اور معزز آدی آیا ہے ۔ باتی کمروں میں تو تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں ۔ آپ کوائل کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔

عبدالملک نے کہا۔ میں اے دیکھے بغیرا پنے کمرے میں تقہرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔

سرائے کے مالک نے کہا۔وہ بہت تھا ہوا ہےاورتا تاریوں کا جاسوس معلوم نہیں ہوتا۔

عبدالملك في كهاتا تاريون كانبين أو خليف كاجاسوس موكار

مجھے یقین ہے کہوہ جاسوں نہیں ۔سرائے والوں کے ساتھ جاسوں اس طرح تحکمانہ انداز سے پیش نہیں آتے ۔میرے انکار پراس نے پیٹ بچاڑڈ النے کی دھمکی دے دی ہے۔

ایک محض نے اندر داخل ہو کر کہا۔ان کے ساتھ میں فیصلہ کر لیتا ہوں تم فوراً کھا نالاؤ۔

طاہر! عبدالملک نے بھاگ کرنوواردے لیٹتے ہوئے کہا ہم یہاں کیے بہنچ؟ میں بغدادے آیا ہوں اور سلطان کی تلاش میں آؤر بانجان جارہا ہوں۔ عبدالملک نے سوال کیا ہم بغداد کب پہنچے؟

چار دن ہوئے آدھی رات کے وقت بغداد پہنچا اور تمہارے گھر سے تمام حالات معلوم کر کے علی الصباح اس طرف اوٹ آیا۔

تؤتمهين تمام حالات معلوم مو حكيين

طاہرنے مایوی کے لیج میں جواب دیا۔ ہاں!

عبدالملك في كهاتم في يبال يخيخ مين بهت وريكائى؟

طاہر نے جواب دیا۔ مجھے سلطان انتمش نے بنگال کی ایک مہم پر بھیج دیا تھا۔ تمہارا قاصد مجھے دیر سے ملا۔

تہاری پوی کہاں ہے؟

ا ہے دہلی حچوڑ آیا ہوں ۔ بیسفر بہت کھٹن تھا۔ بغدا دے مجھے بیجھی پنۃ جلا

کتم برتا تاریوں نے رائے میں حملہ کردیا تھا۔ مجھے تمہارے متعلق بروی تشویش تھی۔ -اہتم کیدهرجارے ہو؟

میں صرف بچوں کو لینے بغداد جارہا ہوں۔

اوراس کے بعد؟

اس کے بعد ہندوستان جانے کا ارادہ ہے! سلطان جلال الدین نے سلطان التش کے نام کوئی پیغام دیا ہے۔ نہیں!

طاہر کے چند سوالات کے جواب میں عبد الملک نیابی سرگزشت بیان کی ۔ طاہر دیر تک پُپ چاپ بیٹھارہا۔ سرائے کے مالک نے کھانا لاکراس کے سامنے رکھ دیا مگراس کی بھوک مریجی تھی۔

عبدالملک نے کہا میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بغداد لے جانا مناسب نہیں سمجھتا ۔ میرا ارادہ تھا کہ آئییں اس سرائے میں تھیرا کر بغداد سے بچوں کو یہاں کے آئیں اور پھر ہندوستان کا رُخ کیا۔ابتم آگئے ہواور مجھ سے بہتر سوج سکتے ہو۔

طاہر نے کہا۔ اگر ہم سلطان کو تلاش کر کے ہندوستان لے جانے پر آمادہ کر سکیں تو مجھے یقین ہے کہ اب سلطان التمش کوکوئی اعتر اض نہ ہوگا۔ جلال الدین کا پیغام جانے پروہ تا تاریوں کے خلاف اعلانِ جنگ کے لیے تیارہ و گئے تھے۔
لیکن خوارزم شاہ کواول تو ڈھونڈ ھنا آسان نہیں اور اگر ہم آئییں تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو ہو ہندوستان جانے پر آمادہ نہیں ہونگے۔ ایک گری ہوئی دیوارکودوبارہ استوارکی جاسکتی ہے، گرے ہوئے پیاڑکودوبارہ کھڑا نہیں کیا جاستا!

طاہرنے کچھ دریرسو چنے کے بعد کہا۔ بہت اچھاتم اپنے ساتھیوں کو یہاں چھوڑ دولیکن میں تہہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔

تنہاری مرضی کیکن وہاں بچھی ہوئی را کھیں پھوٹکیں مارئے سے پچھ حاصل نہ ہوگا۔اب تو وہاں ایسے علاء بھی پیدا ہو بچکے ہیں جوتا تا ریوں کی ظل اللہ ،اولی الامر کہتے ہیں۔

میں وہاں اپنا آخری فرض پورا کرنا جا ہتا ہوں۔

وه کیا؟

میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ بغدا دکی تباہی آنے والی ہے ، اگروہ آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے لیے کوئی اور جائے پناہ تلاش کرلیں ۔ خلیفہ سے ہے کہنا چاہتا ہوں کہ اسے کم از کم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تیار رہنا جائے ۔۔

''لیکن بیسب بسود ہاورتہ ہیں شاید بیجی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تا تاریوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہی خلیفہ نے مہلب کووزیر اعظم بنادیا ہے۔ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہی خلیفہ نے مہلب کووزیر اعظم بنادیا ہے۔ میں اس لیے بھی وہاں جانا جا ہتا ہوں ۔ہاں! مبارک کہاں ہے؟ وہ بخداد میں ہے!

## آخرى پيغام

بغدادین نفتم ہونے والے مناظروں کانیا دورشروع ہو چکاتھا۔دریا کے کنارے ایک کھلے میدان میں شیعہ اور کئی علماء کاایک زیر دست مناظرہ ہورہاتھا۔ دونوں جماعتوں کے بوے علماء اس مناظرے میں حصہ لے رہے تھے اورعوام یہ محسوں کرتے تھے کہ کھوئی ہوئی دلچسیاں پھراوٹ آئی ہیں۔

ہمدان میں تا تاریوں کی افواج کا اجماع اہلِ بغداد کے لیے ایک تلخ حقیقت تھی۔ خلیفہ اور تو لائی خان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے باوجود کسی کویے خلطی فہمی نہ تھی کہ تا تاری موقع ملنے پر بغداد پر حملہ آور نہ ہوں گے ۔لیکن اہلِ بغداد کی مثال اس شر مُرغ ہے کم نہی جوافق پر آغری کے آثار دیکے کرریت میں ہر چھپالیتا ہے۔ مباحثے اور مناظرے ان کے لیے خواب آور نشر تھا۔ اسلام کے وَثَمَن ، ترکستان ، مباحثے اور مناظرے ان کے لیے خواب آور نشر تھا۔ اسلام کے وَثَمَن ، ترکستان ، خراساں اور ایران کے میدانوں میں پڑاؤڈال کر عالم اسلام پر آخری ضرب لگانے کر اساں اور ایران کے میدانوں میں پڑاؤڈال کر عالم اسلام پر آخری ضرب لگانے مرف بیران کے میدانوں میں پڑاؤڈال کر عالم اسلام پر آخری ضرب لگانے مرف بیران کے نشر دومروں کی نسبت زیادہ تیز اور زیادہ زبر آلود ہیں۔

طاہر بن یوسف اوراس کے ساتھیوں نے ان میں ایک عارضی زندگی پیدا کی مخصی اوران کی سرگرمیوں سے ان علاء کا کاروبار کچھ کر سے کے لیے شندار پڑگیا تھا۔ جوگزشتہ چارصدیوں سے ایک دوسرے کو جھوٹا اور کافر ثابت کرنا اسلام کی بہت بردی خدمت سجھتے تھے اوران کی جگدان جن پرست علاء نے چھین کی تھی جوخدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرنام لیوا کو تباہی اور بربا دی سے بچٹا ابنا فرہی فریعت سجھانے فریعت سے بھا اپنا فرہی ان لوگوں کو تباہی وی بہت سجھانے فریعت سے بھا ہے تھے کی میں تھی جو فریعت سے بھا اپنا فرہی کے فریعت سے بھا ان اور بربا دی سے بچٹا ابنا فرہی فریعت سے بھا نے فریعت سے بھا نے اور بربا دی ہے بھا ابنا فرہی ان اور بربا دی ہے بھا ابنا فرہی میں سے بھا نے اور بربا دی ہے بھا ابنا فرہی ان اور بربا دی ہے بھا ابنا فرہی ہے بھا نے فریعت سے بھا نے در بھا میں ہونے بھا ہے بھا ہے بھی ان اور بربا دی ہے بھا ہے تھا ہے بھا ہے بھی ان اور بربا دی ایک ان بھی ہے بھا ہے بھی ان اور بربا دی ایک ان بھی ہے بھی ہے بھی ان اور بربا دی ہے بھی ان اور بربا دی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ان اور بربا دی ہے بھی ان اور بربا دی ہے بھی ہے بھی ان اور بربا دی ہے بھی ہے بھ

میں کامیاب نہ ہوسکی جوصد یوں سے اینے ہرور و کاعلاج کتابوں میں تلاش کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔وہ طاہر کی وجوت مرمیدان میں آئے اوران کی کوششوں سے عوام کی ذہنیت میں اچا تک ایک تبدیلی آگئی ۔وہ باتوں کی بجائے عمل میں اپنی نجات محسوس كرنے لكے، وہ خوارزم شاہ كواينا آخرى دفاعى حصار بجھ كراس كى طرف متوجہ ہوئے کیکن بدلے ہوئے حالات کے ساتھ یہ جوش وخروش مصنڈ پڑ گیا۔ دُور وراز سے آئے ہوئے رضا کار مایوں ہوکراوٹ گئے ۔خلیفہان کی حفاظت کا ضامن تفااورخلیفہ کے نے وزیر نے انتہائی دورائد کثی اور تدیر سے کام لے کرنا تاریوں کو اہلِ بغیرا دے محافظ اور دوست بنا دیا تھا۔ان کی نگاہوں میں انتحاد ، تنظیم اور جہا دیر زور دینے والے علماء کی اہمیت کم ہونے لگی اور وہ پھر اپنے ان رہنماؤں کیلر ف متوجہ ہو گئے جوایک کامیاب مناظر منا دُنیا آخرت کی سب سے بردی سعادت سجھتے تھے۔شیعوں اورشنیوں کا بیرمناظر ہ بغدا دہیں علم دعر فان کی بارش کے مزول کے دور ٹانی کیایترانھی۔

(4)

یہ مناظرے کی تیسری رات تھی۔ آمنے سامنے دواسٹیجوں پر شامیانے نصب سے اور مناظرے میں حصہ لینے والے علماء کرسیوں پر رونق افروز تھے،ان کے سامنے بڑی بڑی بڑی میزوں پر کتابوں کے انبار گئے ہوئے تھے۔ روشن کے لیے دونوں ہماعتوں کے رضا کار مشعلیں اُٹھائے کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ فا نوس لگک رہے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ فا نوس لگک رہے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ فا نوس لگک رہے تھے۔ ورمیان میں ٹالٹ کی اسٹی تھی اور چا روں اطراف لوگوں کا بے بناہ بہوم تھا۔

گر شنہ دو دن مناظرے کے اصول اور قواعد طے کرنے میں صرف ہوئے

تھے، دونوں جماعتوں کے علماء نے بیر حلف اُٹھایا تھا کہ وہ اشتعال اُٹکیزی سے کام نہیں لیس گے۔ سامعین کا بیر خیال تھا کہ بیر دلیجین کم از کم چھماہ تک ختم نہ ہوگا اور کسانوں کے سواا کٹر لوگ مناظر ہے کے اختیام تک موسم میں تبدیلی کے خواہشندر نہ تھے۔ وہ ہارہا بیہ آزما چکے تھے کہ اگر آ نہ ھی یا ہارش کی وجہ سے مناظرہ ایک یا دودن ماتوی ہو جائے تو مناظر بن تازہ وم ہونے کے بعد پھر ابتدا ہے بحث شروع کرویے ہیں۔ آئی شام کے قریب اُفق مغرب پرسیابی چھارہی تھی لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ اس موسم میں آ نہ ھی جیس آ سکتی۔ اس کے علاوہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ٹالث کی درخواست پرلوگ بیدؤ تا بھی کر چکے تھے کہ آج کی مجلس بخیر وخولی ختم ہو۔

صفیں آراستہ ہو چکی تھیں ۔اور دین کے مورچوں میں بیٹھ کرعلم کی تو بیں گولہ باری کرنے والی تھیں لیکن آ ندھی کا ایک تندو تیز جھونکا آیا ۔مشعلیں بجھ گئیں ۔ شامیا نوں کی طنا بیں ٹوٹ گئیں اور شامیا نوں کے ساتھ لیکے ہوئے فانوس کی بدولت دونوں اسٹیجوں پرآ گ لگ گئی۔علاء فیچ کر با برنکل آئے لیکن افراتفری میں وہ کئی بیش قیمت کتا بیں با برنکا گئے۔علاء فیچ کر با برنکل آئے لیکن افراتفری میں وہ کئی بیش قیمت کتا بیں با برنکا لئے میں کامیاب مذہو سکے۔

چند بگولوں کے بعد ہوائھم گئی اور مطلع صاف ہوگا ہے گئیں اسٹیجوں پر آگے کے شعلے آسان سے ہا تیں کررہ ہے تھے۔ ٹالٹ کے اسٹیج آگ سے محفوظ تھی ۔ اس کا سانیبان بھی سلامت تھا ۔ اسکے وائیں اور بائیں آگ کی بردھتی ہوئی روشنی میں لوگوں نے ویکھا کہ ٹالٹ کے قریب ایک شخص سپا ہیانہ لباس پہن کر کھڑا ہے اور وہ دونوں ہا تھے بلند کر کے فاموشی کی تلقین کررہا ہے۔

قریب ہے ویکھنے والے اکثر لوگوں نے اسے پہچان لیا اور تھوڑی وہر میں میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک طاہر بن یوسف! طاہر بن یوسف!! کی آوازیں آئے گئیں اورلوگ چاروں اطراف سے مث کرنا لئے کی میز کے اردگرو
جمع ہونے گئے۔ آگے لے لیکتے ہوئے شعلوں سے اس شامیا نے کے لیے بھی فطرہ
پیدا ہو چکاتھا۔ لیکن چندونوں نے طنا بیں کاٹ کرشامیا نہ ایک طرف چینک ویا۔
طاہر بن یوسف کوتقر مرکے لیے آمادہ و کچھ کرنا لئے نے کہا۔ بیں اپنی اسٹیج سے
کسی کوتقر مرکی اجازت نہیں و سے سنا ۔ لیکن عبدالملک نے جلدی سے آگے بڑھ کر
اس کے کان بیں کہا۔ آپ فاموش رہیں تو بہتر ہے ورند میرا خبخر بہت تیز ہے ۔ یہ
جلہ آپ کی صدارت بیں ہوگا۔ آپ بیے جاپ بیٹھ رہیں!

مناظرین کی قوجہ جلتے ہوئے سائبانوں کے پنچے دبی ہوئی کتابوں پرمرکوزشی، اس لیے آئیس بیاحساس ندتھا کہ ٹالٹ کی آئیج پر کیا ہور ہا ہے اور جب وہ طاہر بن یوسف کانام سُن کرچو کئے ہوئے ، وہ تقریر شروع کرچکا تھا اور اس کے بیرچند فقر سے عوام کے قوجہ جذب کرنے کے لیے کافی تھے:

"زندگی کامسخر اُڑانے والوا اس آندهی اور آگے کو قدرت کی طرف سے ایک اختیاہ مجھویہ نے بابل وخیوا کی تباہی کی واستانیں سُنی ہوں گی لیکن خداوہ ون نہ لائے جب سنتقبل کی واستانیں سُنی ہوں گی لیکن خداوہ ون نہ لائے جب سنتقبل کے سیاح ماضی کے کھنڈرو کھر کریے ہیں کہ یہاں سی زمانے میں ایک عظیم الشان شہر آبا وتھا۔ جس کانام بغدا وتھا۔ جس میں ہیں ایک لا کھانسان آبا و تھے۔ جس کے کل بائج صدیوں کی تعمیری یا دگار تھے لیکن بابل اور مینوا کے باشندوں کی طرح آنہیں بھی ایک عظیمت بابل اور مینوا کے باشندوں کی طرح آنہیں بھی ایک عبرت ناک تباہی کا سامنا کرنا ہزا اور وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنی کونا ہی کہ دیا ہی کہ دیا اور رسول میں کے کہ وہ اپنی کونا ہی میں کے دوہ اپنی کے دوہ اپنی کونا ہی میں کے دوہ اپنی کے دوہ اپنی کونا ہی میں کے دوا زکے لیے خدا اور رسول میں کے دوہ اپنی کے دوہ اپنی کونا ہی میں کے دوا زکے لیے خدا اور رسول میں کے دوا کی کے دوا کی کونا ہی میں کے دوا زکے لیے خدا اور رسول میں کے دوا کی کے دوا زکے لیے خدا اور رسول میں کے دوا کی کے دوا زکے لیے خدا اور رسول میں کے دوا زکے کے دوا اور رسول میں کی کونا ہی میں کے دوا زکے کے خدا اور رسول میں کونا ہی کونا ہی میں کونا ہی کونا ہی میں کونا ہی میں کونا ہی میں کونا ہی کونا ہی کونا ہی میں کونا ہی کونا ہی کونا ہی میں کونا ہی میں کونا ہی میں کونا ہی کونا

تاویلیں کرتے تھے۔انہوں نے قرائن حکیم سے درس حیات لیما ترک کردیا تھا۔قرآن نے انہیں اتحا داور تنظیم کا دری ویا تھالیکن ائلی زندگی کااولین مقصد مسلمانوں میں تفریق وامتثار پیدا کرنا تقا۔خدانے آئییں کارے جہاد کا تھم دیا تھا۔لیکن وہ کٹارکواپٹا محافظ ونگھیان مجھ کر آپس میں وست وگریان ہورے تھے۔ بربربت كاميے يناه طوفان ان كے دروازے بروستك وے رہاتھا ۔اوروہ آنے والے تباہی ہے استعمیں بندکر کے ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر برسانا کافی سجھتے تھے۔بغداد کےلوگو! تہمارا خلیفہ اور تنبارے امرا عمرف چند سال اس اسے گزارنے کے لیے منہیں اور تہباری آنے والی تسلول کی عزت اور آزادی تا تاریوں کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں لیکن وہ امرا وجو پہال موجود ہیں، کان کھول کرشن لیں کہ بغیرا د کا انجام خوارزم کے شہروں سے مختلف نہیں ہوگا تم نے بجلیوں کو بغدا دکے خرمن تک و فنینے کی وجوت دی ہے ہم نے آگے کے شعلوں کوایئے گھر بُلایا ہے۔ آگ صرف جلانا جانتی ہے اور یا در کھو! جب وہ جلائے گی تو محلوں اور جھونیر وں میں تمیز نہیں کرے گ!

مسلمانو! تہباری تاریخ شاہد ہے کہ آج تک تہمہیں کسی ک تلوار مغلوب بیس کرسکی تہبار ہے لو ہے نے ہرلوہے کو کا ٹا ہے۔ تہباری مصلی بحرافواج نے وعمن کی بردی بردی افواج کو شکستیں دی بیں ۔ تہباری کسی نا کامی کا باعث تہباری کمزوری نہتی بلکہ تم نے اگر کہیں شکست کھائی تو وہ تمہاری آپس کی مجوث کا نتیج تھی۔ تم نے اگر کہیں تباہی کا سامنا کیاتو وہاں تمہار مفداروں کاہاتھ موجود تھا۔!"

ایک شخص نے بلند آواز میں کہا۔ جلال الدین کی شکستوں میں بھی کسی غدار کا ہاتھ تھا؟

طاہر نے جواب دیا ۔ کون کہتا ہے کہ جلال الدین کوتا تاربول نے فکست وی ؟ وہ ایک چٹان کی طرح تا تاریوں کے سیاب کی لہروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ بوے بر مطوفان اسے متزلزل نہ کر سکے لیکن اس چٹان کونا بو وکرنے کے لیے تا تاریوں کو عالم اسلام کے معماروں نے اپنے تیشے پیش کیے۔جلال الدین کو مایوں کر کے تم ا ہے بد دگارر کھو بیٹھے ہو۔وہ بغدا دے دروازوں پر پہرہ دے رہاتھالیکن اس کی پیٹے میں چھر اکھونیا گیا۔اس نے چند برس تا تا ریوں کی توجہانی طرف مبذ ول رکھی تا کہ حمهمیں تیار کاموقع مل جائے بر کستان بخراسان اوراہران کے شیروں کاحشر تمہاری المنكصين كھولتے كے ليے كانى تفاليكن تم نے اجماعي زندگي ير انفر اوي موت كور جي وی تم نے اس مخص کے یاؤں برگلہاڑی ماری جوتمہارے عصے کا بوجھ بھی این كندهول يرأ ففائ موئے تفا - بغداد كے اوگو! تنبارى مرضى سے يا تنبارى مرضى کے خلاف خلیف نے تنہارے لیے کانٹے ہوئے ہیں۔ تم مستقبل سے پھولوں کی تو قع ندر کھو۔ کیاتم بیٹیں ہو ہے کی بغداد۔۔۔۔!

طاہر نے ابنا فقرہ پُورانہ کیا تھا کہ دریا کے اُو پچے کنارے کی طرف سے تیروں کی ہو چھاڑ شروع ہوئی اور بیک وقت تین تیرطاہر کی زرہ میں اٹک گئے ۔ اسٹیج کے اور چاروں طرف افراتفری کے گئی ۔ طاہر نے

ا بی جگہ ہے جنبش تک نہ کی اور بلند آواز میں کہا۔ بغدا دے لوگوامیر اپنام سُن کر جاؤ

عبدالملک نے جلدی سے طاہر کودھکادے کرائیج سے نیچے اُتاردیا۔ تیروں کی ایک پوچھاڑ آئی اور میٹج کے آئی پی چنداور آدی زخمی ہو گئے اور اتنی دیریں طاہر کے کئی عقیدت مند تلواریں ہونت کر دریا کے کنارے کی طرف بھاگ رہے تھے اور نہتے لوگ بھی ان کی تقلید کررہ بے تھے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے تیرا نداز رفو چکر ہو چکے تھے اور دریا میں چند کشتیاں دوسرے کنارے کا رُخ کررہی تھیں۔ عبدالملک نے چند رضا کاروں کو کنارے پر پیرہ دینے کے لیے کہا اور بھا گیا ہوا والیس طاہر کے پاس پہنچا۔ وہ بھاگ گئے لیکن تم زخمی ہو، چلو یہاں تھر بنا ٹھیک نہیں۔

کے پاس پہنچا۔ وہ بھاگ گئے لیکن تم زخمی ہو، چلو یہاں تھر بنا ٹھیک نہیں۔

لیکن طاہر نے اپنی زرہ میں اسکے ہوئے دو تیر کا اگر کچھنک دیا ورکہا۔ بیز خم

کیکن طاہر نے اپنی زرہ میں اٹکے ہوئے دو تیر اکا اگر پھینک دیاور کہا۔ بیزخم بہت معمولی ہیں۔ تیسرا تیرتم نکال دو۔

ليكن خون؟

چند قطرے کوئی بڑا نقصان نہیں ۔جلدی کرو! میں چند با تیں کہناضروری سمجھتا ہوں۔

عبدالملک نے تیر نکالتے ہوئے کہا تمہاری مرضی کیکن بیوہ مُر دے نہیں جو صوراسرافیل سے جاگ انھیں۔

(+)

طاہر پھرایک باریٹج پر کھڑا ہوگیا۔لوگ خاموش ہو گئے۔اس نے کہا۔
"بغدا دے لوگو! کیاتم نہیں سوچتے کہ تہماری غداری کی
وجہ سے خوارزم کے لاکھوں شہیدوں کا خون رائیگاں جائے گا۔

بتیموں کی آبن اور بیواؤں کے آنسو ہے اثر ثابت ہوں گے۔ ما در کھو! بغداد کے وہ لوگ جنہوں نے خوارزم شاہ کے ساتھ غداری کی ہے، قوم کے وہ مجرم ہیں جنہیں قدرت بھی معاف تہیں کرے گی۔قدرت کے فصلے اٹل ہیں۔شاید میری دُنیا کیں أنهيس بدل ندسكين أكرتم صرف زعره بحى ربينا جائيتي موتوتهمي میں تنہیں بیمشورہ ویتاہوں کتم بغداد جھوڑ کر کہیں دُور چلے جاؤ۔ وہ شیر جس کے اندرائے غداراور بدطینت لوگ ہوں۔ قُدرت کے انقام سے بیں نج سکتے میرامشورہ شاید اُن لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہوجوتا تاریوں سے ملت فروشی کی قیمت وصول کر ھے ہیں لیکن عوام سے میں بہ کبول گا کہ وہ بہال نہ وہیں ۔ تهبارے علماء کی فتنہ بروری ،امراء کی غداری اور خلیفہ کی عاقبت نا اند کثی کے باعث بغدادز مین کے سینے پرایک ناصور بن جائے اورقدرت جب جراى يرآماوه موتى عواس كاتيز اور برحم نشتر گندے خون کے ساتھ صاف خون بھی نکال دیتا ہے۔ بدمت مجھو كرتمبارے خليف كى زوحانيت تمبارى حفاظت کی ضامن ہے اور تا تاری چونکہ خدا اور رُسول الله صلی الله علیه وسلم کے منکر ہیں اس لیے تنہارے جیسے نام نہا و سلمانوں بربھی غالب تبين أسكت وخدا اوررسول الشصلي الشدعليه وسلم كي حمايت صرف ان کے لیے ہے جوان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تا تاری کافر ہیں لیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہولیکن عملی

طوريرتم خد ااوررسول كاحكام ع متكر مو-تاتارى نظام ناطل کی فتح کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں ۔اسلام تہیں جہاد کی وعوت ويتاب \_اسلام تهمين به بماتا ب كمتم ونيا سے تمام فتنول كوختم كرنے ليے بيدا ہوئے ہوليكن تم خدا كے صريح احكام كے یا و جود جنیش تک تبیں کرتے ۔ یا درکھو! الی بیت ہمت اور بُرول قوم خدا کی رحت کی مشخق تہیں بن سکتی یتم اسلاف کی امانت کو بوجه أفعانيك قابل بين -بين مجهوكة مث جاؤكة اسلام بهي مث جائے گا۔ انہیں خداائے وین کابول بالاکرنے کے لیے سی اورقوم کومنتخب کر لے گا۔خدا کا دین تمہارامختاج نہیں ہم اس کا مختاج ہو ۔ قدرت سے بیا بعیر نہیں کہوہ تم سے مایوں ہو کر أن تا تاریوں کوجو آج اسلام کے برترین وعمن بیں اسلام کی پاسپانی کے لیے منتخب کر لے ۔اسلام کوایسے ول کی ضرورت ہے جو خدا کے سواکسی سے خاکف نہیں ہوتا ۔الی گرون کی ضرورت ہے جو خدا کے سواکسی اور کے سامنے جھکنا نہیں جانتی ۔ الیمی تلوار کی ضرورت ب جوخم کھانا نہیں جانتی ۔اسلام کو ایسے سیابی کی ضرورت ہے جوخدا کی راہ میں فتح اور فکست سے بے نیاز ہو کرلڑ سَنا ہے۔اسلام کونیک دل، نیک ڈو اور نیک طینت انسانوں کی ضرورت ہے جواپوں سے غداری تبین کرتے ۔ اُن علماء کی ضرورت نہیں جو کنار کی حکومت کے حق میں فتو کی دیتے ہیں۔اُن علماء کی ضرورت ہے جو تیروں کی بارش اور تکواروں کی جھاؤں

میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ خدا کے دین کوان سنگ مرمر کے مکانوں میں رہنے والوں اور بیش قیمت قبائیں زیب تن کرنے والے امراء کی ضرورت نہیں، ان صابر وشاکر سیابیوں کی ضرورت ہے جو پید برچھر باندھ کراڑ مجتے ہیں۔

بغدا دے لوگو! تمہارے لیے دورائے ہیں ۔ایک بدکتم ا بنی پھیلی کوتا ہیوں سے تو ہے کر کے مستقبل کی فکر کرواور آنے والی مصیبت کے مقالبے کے لیے متحد ہو جاؤ ۔لیکن بیتم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم بغداد کی گلی کو چوں کوغدا روں اور تفرقہ بازوں کے وجود سے یا گنبیں کردیتے ۔ تمہارے لیے دوسراراستدبیے کتم اس شم کوچھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔اس برخدا كا قير نازل مونے والا ہے \_ ميں و كھرما موں كه وجله كاياتي تہمارے خون ہے ئرخ ہونے والا ہے اور تا تاری کھور پر یوں ے اپنی فتح کی یا دگاری تعمیر کرنیوالے ہیں ۔ پیشچر وحشت اور بربريت كاوه دور و يكھنےوالا ہے جوآج تك كسى نے بيس ويكھا۔ شاید بغدا دکی تناہی کے سامنے ماہل اور نینوا کی تناہی کی واستانیں بھی ماند پڑھائیں۔

اس تقریر کے اختیام کے ساتھ میں بغداد میں اپنا آخری فرض پورا کرتا ہوں ، اس کے بعدتم مجھے نبیں دیکھو گے اور بیاس لیے نبیں کہ میں خطرے سے بھاگ رہا ہوں ۔ بلکہ اس لیے کہ میں خود کشی کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے اُن لوگوں کا ساتھ دینا بہتر سمجھتا ہوں جوزندہ رہنا چاہتے ہیں۔ میں اس لیے جارہا ہوں کہتم میری ضرورت محسوں نہیں کرتے لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہتم زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہورہی ہاورتم بغداد کو فداروں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے تیار ہواورتا تاریوں کی حفاظت میں زندہ رہنے پرموت کوتر جے دیتے ہوتو میں عزت کی حفاظت میں زندہ رہنے پرموت کوتر جے دیتے ہوتو میں عزت کی موت میں تمارا ساتھ دے سکتا ہوں۔ ذلت کی زندگی میں تہمارا ساتھ دیے تیار ہیں۔۔۔۔ خدا خافظ۔ تہمارا ساتھ دیے تیار ہیں۔۔۔۔ خدا خافظ۔ مناظرین نے اظمینان کا سانس لیا اور طاہرا سکتے سے اتر کرعبدالملک اور چند نوجوانوں کے ساتھتا رکبی میں خائب ہوگیا۔

عبدالملک ایک دن پہلے اپنے بچوں کو بغداد سے روانہ کر چکا تھا۔ پندرہ بیں اورنو جوانوں کی جماعت شہر سے باہرایک مقام پران کے لیے گھوڑے لیے کھڑی تھی ۔ جلسہ گاہ سے نکل کرعبدالملک نے کہا۔ اگر آپ زخموں کی وجہ سے سفر کرنا تکلیف دہ سجھتے ہوں تو ابھی تک چند پناہ گاہیں ایس ہیں جن تک حکومت کے ساہی نہیں پہنچ سکتے۔۔

طاہر نے جواب دیا نہیں۔زرہ میں ان تیروں نے کوئی اثر نہیں کیا۔ معمولی زخم ہیں مجھے تو ان کا احساس بھی نہیں لیکن جانے سے پہلے میں بغدا د میں ابھی ایک اور فرض پورا کرنا جا ہتا ہوں اور شاید اس متصد کے لیے ہمیں چند نوجوانوں کی مد دلیما ہڑے۔

وه کیا؟

مہلب بن داؤ دے چند ہاتیں۔

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

|    | 1 | T      |         | <br>-17th |    |                        |
|----|---|--------|---------|-----------|----|------------------------|
| ری | - | homen. | - londa | <br>چان   | 03 | Correction of the last |

لیکن اس وفت وزیراعظم کے کل میں داخل ہونا آسان نہیں۔

مجھا کے آسان راستہ آتا ہے۔

كتني دميون كي ضرورت ع؟

زياده عزياده دى!

تو چلیے! لیکن جہاں آپ دی کی ضرورت محسوں کرتے ہیں میں وہاں پندرہ لے جان ضروری مجھتا ہوں۔

بہت اچھا۔ پندرہ ہی لیکن اس مہم میں آ دمیوں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت

-0

## انجام

وزیراعظم مہلب بن واؤ واپنے کل کے اس کشادہ کمرے میں جیفا ہوا تھا جو دریا کنارے کی طرف تھا۔ نظم شہر ،قید خانے کا داروغدادر بغداد کی افواج کا سپہ سالارقشموراس کی محفل میں شریک تھے ۔شراب کا دور چل رہا تھا اور بغدادے تا زہ حالات پر تبھرہ ہورہا تھا۔

مہلب نے کہا میراخیال ہے کہوہ نے گیا ہوگا۔اُس دن اتناخطرنا ک زہر اُس کا پچھ نہ بگاڑ سکا معمولی زخم اس کا کیا کریں گے؟

ناظم شہرنے جواب دیا نہیں میں کونوال سے تسلی کرکے آیا ہوں ، اسنے فاصلے سے کم از کم چار تیر گئنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سنا اور اُس دن کے زہر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہاں کے یاس یقینا کوئی تریاق ہوگا۔

لیکن وہ بہت دُوراندیش ہے ۔ممکن ہے زرہ وغیر ہ پہن کرآیا ہوں ۔کوتوال نے اسے گرتے ہوئے دیکھاتھا؟

میری ہدایت تھی کہ وہ فوراً کشتیوں پر پیٹھ کر دوسرے کنارے پیٹی جا کیں ۔ اس لیے وہ نتائج کا انتظار نہ کر سکے۔

مہلب نے کہا۔اس نے بھراس پُرامن شہر میں آگے لگا دی ہے۔اب جھے پھرایک بارتا تا ریوں کو طمئن کرنا ہڑے گا اور میرے خیال میں ان کامطالبہ یہی ہوگا کہان کے خلاف اشتعال بھیلانے والوں کو پکڑ کران کے حوالے کیا جائے۔

واروغہ نے کہا۔اس کے سواجارے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں۔طاہر کو اگر موقع ملاق ہمیں یقینازک پہنچائے گا۔

ناظم شہرنے کہا لیکن جاری طرف سے فوری کاروائی برعوام جارے خلاف

بہت زیادہ مشتعل ہوجا کیں گے اور عوام کو جوش وخروش و کھے کر خلیفہ بھی ہمیں شاید
فوری اقدام کی اجازت ندوے۔ آئ تقریر اُس کا اعلان کیا ہے کہ وہ بغداد سے جا
رہا ہے۔ اگر وہ واقعی چلا گیا تو یہ معالمہ خود بخو و خند اہوجائے گا اور اگر اس نے یہاں
مخرنے کی کوشش کی تو علماء کے ایک بہت بڑے گر وہ کو ہم اس کی مخالفت پر آمادہ کر
چکے ہیں اور ان کے پیروائے اپنی مرگر میاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں ویں گے
۔ آئ اُس کی تقریر غیر متو تع تھی ورنہ ہم جلے ہیں گڑ ہڑ ڈالنے کے لیے گی آدمیوں ک
و بھیج سکتے تھے۔ آئندہ لے لیے بیا تظام کروں گا کہ اسے ٹوکنے کے لیے گی آدمیوں ک
ہر چوک میں علماء موجو ور ہیں کی تک کم از کم ڈیڑ ھ سوعلماء کی طرف سے یہ فتوئی
مشتہر کیا جائے گا کہ اس کے مقاصد باغیانہ ہیں۔

ا چا تک طاہر نگلی تکوار لیے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا تہم ہیں غلط فتوی مشتر ہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

مہلب کے ہاتھ سے شراب کا جام کر بڑا اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا ۔ قضمور نے جلدی سے اُٹھ کر تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن طاہر نے بکل کی س تیزی سے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا:

19600

تمدور فصے ہے ہونٹ کا تاہوا بیٹھ گیا۔

مهلب في منصلة موع كهام يهال سنيت عداع مو؟

طاہر نے جواب دیا ہم مُدت سے میرے پیچھے سرگر دال تھے اور میں بغداد حجوڑ نے سے پہلے تم سے چند ہاتیں کرنا ضروری مجھتا تھا۔

لیکن مہیں معلوم بیں کمیری آواز پر بچاس پہرے داریبال استھے ہوسکتے

-U!

طاہر نے اطمینان سے جواب دیا ۔ پچاس نہیں، پٹالیس ۔ پانچ دریا کے کنارے اُونگھر ہے تھے۔وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔اگرتم نے دوہروں کوآ واز دی قو تہماری آ واز آخری ٹابت ہوگی۔

عبد الملک کے ساتھ پانچ اور نوجوان نگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔

طاہر نے کہا۔ اندرزیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں۔ باہر کاخیال رکھو۔عبدا لملک نے اشارے پر دونو جوان باہرنکل گئے اور باقی تین ناظم شہر،قشمو راور داروغہ کے سروں پر کھڑے ہوگئے۔

طاہرنے کہا اُٹھے!

مہلب نے خوف سے کا نیخے ہوئے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ طاہر نے جواب دیا میں کہد چکا ہوں کہ میں چند با تیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارامطالبہ ماننے کے لیے تیارہوں کہوکیا چاہتے ہو؟ یہ نہ سرتہ

صرف بدكتم سببهارك ساته چلو!

"كيال؟"

"جہاں ہم لےجائیں"

"اوراگر میں اٹکار کروں آؤ؟"

'' مجھے مجبوراً اپنی تلواراستعال کرنا پڑے گی۔اسے ہاتھ لگا کرد بکھاو!'' طاہر نے یہ کہتے ہوئے آہت ہے تلوار گی نوک اس کے سینے میں چبھو دی۔ ''نہیں نہیں ،خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بغدا دجھوڑ کر

چلاجاؤل گا!"

" مجھے تہبارے وعدوں پریفین نہیں اورای لیے میں تہہیں اپنے ساتھ کے جاتا جاتا جاتا ہوں''

"<sup>کہاں؟</sup>"

"بغدادے دورکسی ایسے مقام پر جہاں ہے لوٹ کرتم پھریباں نہ آسکو۔" "تم بیوعدہ کرو کہ مجھے گل نہیں کرو گے؟"

طاہرنے کہا۔'اگر میں وعدہ کروں وحمہ بیں یقین آ جائے گا!''

" میں جانتا ہوں کہم جھوٹاوعدہ بیں کر عکتے''۔

عبدالملک نے کہا۔ ''بغدا و کے مناظرے من کرا سے بحث کی عادت پڑگئی ۔اس کاعلاج میں جانتا ہوں''۔

طاہر کوایک طرف ہٹا کر عبدالملک نے اپنی تلوار کی نوک مہلب کی گرون پر رکھ کرآ ہت ہے دہاتے ہوئے کہا۔" اٹھتے ہویا۔۔۔۔!"

مهلب نے گھ کھیا کرکہا۔ "خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں چاتا ہوں"۔

'' آہتہ بولو! ''عبدالملک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔

قشمورنے دوبارہ تکوارکے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی لیکن طاہر نے تیزی ہے آگے بڑھ کراس کے پیٹ پرتکوار کی ٹوک رکھ دی اوراس کے ساتھی نہ سے سے ساتھ کی ساتھی

نے اس کے نیام سے تلوار نکال لی۔

قشمورنے کہا۔''بہادر کسی کے ہتھیار چین کراس پر حملۂ بیں کیا کرتے!'' طاہرنے کہا۔''تم اطمینان رکھو ہمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع بھی مل جائے گا۔''

''اگرتم ہیوعدہ کرتے ہوتو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں!'' ''میں وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں ہی بھی یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے تلوار کے مقابلے کے لیے ہماری طرف ہے بھی ایک ہی تلوار ہوگی!'' تشمورنے کہا۔''چلو!''

طاہرناظم شہراور داروغہ کی طرف متوجہ ہوا۔" اٹھو۔تمہاری بھی ضرورت ہے۔" (۲)

مہلب اوراس کے ساتھی اپنی پسلیوں پر تکواروں کی تیز نوک کا دہاؤمحسوں کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے ۔ طاہر کے باقی آٹھ دیں ساتھیوں نے جوابھی تک باہر کھڑے تھے، انھیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دریا کے کنارے دو کشتیاں کھڑی تھیں ۔ طاہر کے ساتھی مہلب کی سیر کی تمام کشتیوں کے رہتے کا ک کرانھیں دریا میں دھکیل چکے تھے۔ ایک کشتی میں یا کچ پہر بدار جنھیں انھوں نے دریا کے کنارے نیم خوابی کی حالت میں آ دبو جا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے رہے تھے

طاہر نے مہلب کوشتی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا اور اس کے اشارے سے
زیادہ عبدالملک کی تلوار کی نوک سے مجبور ہو کرکشتی پرسوار ہوگیا ۔قشمور، ناظم اور
داروغہ نے اس کی تقلید کی ۔ طاہر کے آٹھ ساتھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور باقی
سات دوسری کشتیوں میں رسیوں سے جکڑے ہوئے پہرے داروں کے ساتھ بیٹھ

تھوڑی در بعد کشتیاں دریا کی منجدھار میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرر ہی تھیں۔

مہلب نے چند بارنہایت عاجزی سے سوال کیا۔ "متم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟"

عبدالملک ہر باریبی جواب دیتا۔ "فکرند کرو، تمہاری منزل بہت نزدیک ہے"۔

آباد کناروں سے آٹھ کوں دور نکل جانے کے بعد طاہر نے کشی میں پڑے ہوئے پھر وں میں سے ایک اٹھا کر مہلب اور اس کے ساتھیوں کود کھاتے ہوئے کہا ۔ ''تم جانے ہو یے تھرکس کام آتے ہیں؟''

مہلب بلبلا اٹھا۔ 'بہیں نہیں ، یہ للم ہے خدا کے لیے مجھ پررھم کرو!'' طاہر قشمور کی طرف متوجہ ہوا۔ کیول حضرت! آپ ہی بتائے ، بھلا یہ سوال پوچھناظلم ہے کدریا کے کنارے پڑے ہوئے پھر کس کام آتے ہیں؟ ''میں اس کامطلب نہیں سمجھا''۔

عبدالملک نے کہا۔ "" بیموٹی عقل کے آدی ہیں ، ان سے ایسے والات نہ او چھنے ۔

قشمور نے غصے سے کا نیتے ہوئے کہا۔" تم نے میرے ساتھ بہادروں کی طرح مقابلہ کرنے کاوعدہ کیا تھا؟"

طاہر نے کہا۔ "میرے ول میں بہادری کے لیے عزت ہا اور میں عبدالملک
کو تنجیہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ گتا خی سے پیش نہ آئے اوراس کے ساتھ ہی ہے۔ پیش نہ آئے اوراس کے ساتھ ہی مجھے آپ سے تو قع ہے کہ آپ برز واوں کی اعانت نہ کریں گے ۔ میں آپ سے چند
سوالات پوچھتا ہوں نہیں بلکہ آپ کو قاضی سمجھ کر آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش

تشمورنے کہا۔''لیکن میں صرف سپاہی ہوں!''

"میرامقدمہ کوئی پیجیدہ نہیں۔ایک دفعہ ایک فض نے میری کمرے ساتھ پھر بندھوا کر جھے دریا میں ڈلوا دیا تھا،اگر وہ فض جھے لی جائے تواسے کیاسزا دوں؟" قشمور نے کہا۔"اگر وہ لی جائے تو تم اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو!" طاہر نے کہا۔" جھے ایک بہا درسیا ہی سے بہی امید تھی۔ داروغہ کی کمر کے ساتھ یہ پھر یا غدھ دو!"

طاہر کے تین ساتھیوں نے داروغہ کو زبر دئی منہ کے بل لٹا دیا ۔اس نے مزاحمت کی کوشش کی ۔اس نے مزاحمت کی کوشش کی ۔لیکن عبدالملک نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا۔'مغبر دار!اگرتم نے ذرابھی جنبش کی تو میں ذرج کرڈالوں گا!''

جب اس کی کمر کے ساتھ پھر ہا ندھا جا رہا تھاتو مہلب نے اٹھ کر دریا میں بھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن طاہر نے ہا تمیں ہاتھ سے اس کی کنیٹی پر ایک مکا رسید کیا اوروہ تیورا کرکشتی میں گر بڑا۔ناظم شہر نے بھی اٹھنے کی کوشش کی لیکن طاہر کے ایک ساتھی نے بیچھے ہے اس کے گلے میں رنہ ڈال کراہے پیٹھے کے بل کشتی میں گرا دیا۔

تھوڑی در کی جدوجہد کے بعد ناظم شمرادرمہلب کی پیٹے پر بھی پھر با ندھ دینے گئے۔

مہلب،عبدالملک کی دھمکیوں کی پروانہ کرتے ہوئے چلا چلا کریے کہدرہاتھا کہ میرا پھر ان دونوں سے بھاری ہے، یہ مجھ سے بہتر تیراک ہیں، خداکے لیے مجھے حچوڑ دو، میں تمہیں ایک لا کھاشر فی دینے کے لیے تیارہوں!"

طاہر نے کہا۔ " فہیں فہیں ۔ قریباً آوھی اسلامی ونیا کی تباہی کے لیے یہ

معاوضه بهت تقورًا ٢٠!"

'' میں تنہیں دولا کھ دیتا ہوں۔ مجھے چھوڑ دو!''

طاہر نے کہا۔''لیکن اس رقم سے تو ہم خوارزم کا ایک اجڑا ہوا شہر بھی دوبارہ نہیں بسا سکتے!''

"میں تہمیں پانچ لاکھ دیتا ہوں اس سے زیادہ میر سے پاسٹیس ۔"

"لیکن تہمارا باپ شاید ایک غریب آدمی تھا۔ تم نے اتنی دولت کہاں سے جمع کرلی جمیر سے خیال میں تم جان بچائے کے لیے جھوٹ کہدر ہے ہو؟"

"مہیں ،خدا کی قتم میں جھوٹ نہیں کہتا۔ میر سے باس پانچ لاکھ اشر فیاں اور اتنی مالیت کے جوابرات بھی ہیں ، مجھے چھوڑ دو۔ میں سے تمام دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں!"

"اس کا مطلب یہ ہے کہتم نے بغداد کے لوگوں سے رشوت کا مال جمع کیا ہے؟"

''نہیں۔خدا کی شم میں نے رشوت نہیں لی!'' ''نو پھر بید دولت کہاں سے آئی ؟'' ''میں نے تا تاریوں سے حاصل کی تھی!''

"جہاں تک مجھے معلوم ہے تا تاریوں نے سرف ایک شخص کو مالا مال کیا تھا اور وہ ، وہ تھا جس نے چنگیز خان کوخوارزم پر حملے کی صورت میں خلیند کی غیر جانبداری کا جوت دے دیا تھا۔جس نے وحید الدین کوقید کر کے زہر دے دیا تھا۔جس نے وحید الدین کوقید کر کے زہر دے دیا تھا۔جس نے وزیراعظم کوتل کیا تھا، جو خلینہ مستنصر کے پاس تا تاریوں کی دوتی کا پیغام لے کر آیا

مہلب نے کہا۔ ''میں اپنے تمام جرائم کا اقبال کرتا ہوں۔خدا کے لیے مجھے معاف کرو۔میری جان لینے سے تمہیں کوئی فائدہ نے ہوگا۔''

طاہر نے جواب دیا۔ 'میں جائتاہوں کے تمہاری موت کے باو جود بغداد پر جو تابی آنے والی ہے ، وہ آگر رہے گی ۔ بغداد میں منافقوں اور غداروں کی تعداد تمہارے سرکے بالوں ہے بھی زیا دہ ہے کیکن بغداد کی تباہی کے اسہاب پیدا کرنے کم بعد تا تاریوں سے بھی زیا دہ ہے کیکن بغداد کی تباہی کے اسہاب پیدا کرنے کرنے کے بعد تا تاریوں کے ایج بغداد کے دروازے کھولے بیں لیکن ان کی تلواروں کے سائے میں مسلمانوں پر حکومت کرنے والے غدار تمہارے خاندان سے نہیں ، کسی اور خاندان سے نہوں گے !''

ناظم شهر نے کہا۔' بتمہیں زہردینے اور دریا میں پھینکنے کی سازش میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا!''

طاہر نے کہا۔"تو پھر تمہیں یہ کیے معلوم ہوا کہ میرے خلاف ایس سازش کی گئی ہے؟"

" مجھے دارونہ نے بتایا تھا''۔

واروغہ نے کہا۔ 'نرز ول مت بنو۔ ہمارے بغیر تنہارے ول اس ونیا میں کیسے گلےگا؟''

طاہر نے کہا۔"ابتم یہ فیصلہ کراو کہ خود دریا میں کو دنا پیند کروگے! ہم تنہارے ہاتھ یا وَں پکڑ کر دریا میں بھینک دیں؟"

داروغہ نے کہا''ہم پراگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہوتو یہ ہوسکتا ہے کہ میں ایک ساتھ کود نے کاموقع دو!'' طاہر نے کہا۔'' مجھے منظور ہے۔ میں آخری وقت میں تمہارے ساتھ زبر دئی نہیں کرنا جا ہتااور پھر یہ پھر وزن میں اس پھر سے زیادہ نہیں جس کا بو جھا ٹھا کر میں نے دریاعبور کیا تھا۔''

ناظم نے کہا۔''لیکن ہم تیراک نہیں''۔

''تو اس صورت میں ہمیں تم کوزبر دی پانی میں پھینکنے کی تکلیف اٹھا نا پڑے گ عبد الملک! پہلے مہلب کی ہاری ہے۔''

داروغہ نے اپنے ساتھیوں ہے کہا۔ 'اگرایک ایک کرکے ہمیں پانی میں دھکیلا گیاتو تہمارا ڈوب جانا بیٹنی ہے۔اگرا کھے کو دوتو میں تہمیں سہارا دینے کاوعدہ کرتا ہوں۔ یہ پھر بہت معمولی ہیں اور میں اس سے زیادہ بو جھا ٹھا کر دریا عبور کرسکتا ہوں

طاہراوراس کے ساتھی داروغہ کے اس ایٹار پرچیران تھے'' کیونکہ جسمانی لحاظ سے وہ اپنے ساتھیوں کی نسبت زیادہ نجیف تھا تا ہم انھیں اطمینان تھا کہ اتنابو جھا ٹھا کرکوئی بھی کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا۔''

داروغه نے کہا۔" آپ جمیں ایک ساتھ کودنے کی اجازت دیتے ہیں؟" طاہرنے کہا۔" مجھے کوئی اعتراض نہیں۔"

داروغداٹھ کرکشتی کے سرے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا۔'' میں جا رہا ہوں اگر شہریں میری مدد کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ورنہ میں چیچے مڑکر نہیں دیکھوں گا۔''

ناظم اور مہلب حجت اٹھ کراس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ داروغہ نے بازو پھیلا کر کہا۔'' اپنی گر دنیں میری بغل میں دے لو۔ میں تمہیں منجد ھارسے نکال دوں

گااوراس کے بعد تمہاری قسمت!"

ڈو ہے کو تنکے کا سہارا۔ ناظم اور مہلب نے اپنی تقدیر داروغہ کے سپر دکر دی۔ عبد الملک نے طاہر کے کان میں کہا۔ ''بیتیر نا بالکل نہیں جانتا۔ میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب بیفوج میں تھا۔''

طاہرنے کہا۔'' مجھے معلوم ہے۔ایک تیراک اس قدر بے وقو ف نہیں ہوسکتا۔

"

تینوں تھوڑی دریتذبذب کی حالت میں کشتی کے سرے پر کھڑے رہے۔ بالآخر طاہر کے ساتھیوں نے انھیں تلواروں سے ہا تک کر دریا میں کوونے پر مجبور کر دیا۔

## (r)

آوهی رات کا چا ندنمووار ہو چکا تھا۔ دونوں کشتیاں کنارے پرلکیں۔ طاہر نے اپنے دوساتھیوں کو دوسری گئیں ہے ہوئے پانچ اسپروں پر پہرہ دینے اس کے لیے کہا اور اس کے باقی ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق کشتیوں سے اس کر کر ارب اور پانی کے درمیان ریت کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہوگئے۔

کنارے اور پانی کے درمیان ریت کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہوگئے۔

اس کے بعد عبدالملک اور طاہر نے قشمور کوتکواروں کے پہرے میں کشتی سے اتاراجب ان کے ساتھیوں نے قشمور کے گردوائر ہ بنالیا تو طاہر نے اس کی چھنی اتاراجب ان کے ساتھیوں نے قشمور کے گردوائر ہ بنالیا تو طاہر نے اس کی چھنی ہونی تلواروائیں دینے کا تھم دیا۔

عبدالملک نے طاہر کے کان میں کہا۔ "تیروں سے زخی ہونے کے بعد تہارا بہت ساخون ضائع ہو چکا ہے۔ اس لیے مجھاس سے بیٹے آزمانی کی اجازت دو۔ " طاہر نے جواب ویا۔ صفیہ کی شہادت کے بعد میں نے ایک عہد کیا تھا اور میں اسے یوراکرنا جا ہتا ہوں ، تم میری فکرنہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ "

عبدالملک نے بہت اصرار کیاجب وہ دبی زبان سے ایک دوسرے کو سمجھانے کی بجائے بلند آواز میں بحث کرنے گئے تو قشمو رنے کہا۔ 'میرے مقابلے کے لیے سی ایسے خض کوسامنے آنا چاہئے تو میراہم پلے ہو۔ بشمتی سے تم ووٹوں میں سے کوئی میراہم رہنجیں ۔ تا ہم میں طاہر کرتر جے ویتا ہوں۔''

طاہر نے عبدالملک کوا کیے طرف و تھیلتے ہوئے نیام سے تکوار نکال لی اور کہا '' تیار ہوجا ؤ!''

تضمور نے تلوار کوجنبش دیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ 'میں تیار ہوں ، رات کی خاموشی میں تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگی تھوڑی دریتیز و تند حملے کرنے

کے بعد قشمور مغلوب ہوکر پیچھے ننے لگا۔

طاہر نے کہا۔ 'پانی میں کودنے کا ارادے سے پیچھے بٹنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے تہرہ بیں ہے جائے گی کوشش نہ کرو۔ میں نے تہرہیں بہاوروں کی طرح الانے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا، بھا گئے کا موقع دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا!''

قشمورنے کہا''نو تمہارے نز دیک میری سزاموت کے سوا پھٹیلی؟'' طاہرنے کہا۔''جمہیں اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے؟''

''ہاں اب میں بیمحسوں کرتا ہوں کہتمہارے زخموں کے متعلق میر اانداز ہمچے نہ تھا۔ میں نے عبدالملک کی بجائے تہمہیں مقابلے کے لیے منتخب کرنے میں غلطی کی ۔ ''،

> "تم اس غلطی کی تلا فی کر سکتے ہو۔'' "وہ کیسے؟''

> > " ہتھیارڈال کر۔''

طاہر کو قراد صلاموتا دیکھ کرقشمور نے اچا تک پنیتر ابدالا اوراس پر پے در پے کی
وار کرو ہے ۔ ایک باراس کی تلوار ہوا میں سنسنا ہیٹ پیدا کرتی ہوئی اس کے سر کے
اوپر سے گزرگی ۔ طاہر نے نیچ جمک کراپی گردن بچاتے ہوئے اس پر اچا تک
ایک سیدھا وار کر دیا ۔ قشمور تیورا کر زمین پر گرا ۔ طاہر کی تلوار اس کے پہیٹ سے
ایک سیدھا وار کر دیا ۔ قشمور تیورا کر زمین پر گرا ۔ طاہر کی تلوار اس کے پہیٹ سے
ار یار ہو چکی تھی۔

طاہر نے جھک کراس کے دامن سے تکوار پو نچھتے ہوئے عبدالملک کی طرف دیکھااورکہا۔" اگریہ تو بہ کرلیتا تو میں یقیناً اسے چھوڑ دیتالیکن اس نے مجھے ہاتوں میں لگا کریہ خیال کیا کہ میں بے پرواہو گیاہوں!"

عبدالملک نے کہا۔'' چلئے اب دیر ہورہی ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں کشتیاں پانی میں دھکل دیں اور قیدیوں کوہ ہیں رہنے دیں ہے تک یہ کشتیاں کافی دور نکل جا کیں گی اور جب تک کوئی قیدیوں کو نکال کران کی سرگزشت ہو چھے گاہم بہت دور جا چکے ہوں گے۔''

> طاہر نے سوال کیا۔ '' ہمارے کھوڑے یہاں سے کتنی دور ہیں؟'' عبدالملک نے جواب دیا۔'' کوئی آ دھکوس کے فاصلے پر''۔ (سم)

عبدالملک کی ہدایات کے مطابق بغدا و سے اس کے چند دوست ایک دن قبل اس سرائے بیں پہنچ چکے تھے جہاں وہ خوارزم شاہ کے ڈیڑھ سوسیا ہوں کو شہرا گیا تھا عبدالملک کی بیوی اور دو بچے بھی جن بی سے ایک آٹھ سالہ لڑکا اور دوسری پانچ سالہ لڑک تھی ،اس جگہ بینچ چکے تھے۔

تیسرے دن شام کے وقت طاہراور عبدالملک ہیں سواروں کے ساتھا اس جگہ پہنچ گئے اور چوشتے دن علی الصباح اس قافلے نے ہندوستان کارخ کیا۔

چند دنوں کے بعد جب وہ چھوٹی جھوٹی بیاڑیوں میں گزررہ مضافہ طاہر نے ایک بلند ٹیلے پر پہنٹی کر کھوڑارو کااور شامل کے بلند پیاڑوں کی طرف و کیسے لگا۔ وہ تقسور میں ایک ندی کے کنارے پھروں کاوہ انبار دیکھ رہا تھا جس کے نیچے صفیہ دائی نیندسور ہی ہے کہ کنارے پھروں کاوہ انبار دیکھ دیراس کا انتظار کیا اور بالآخر دائی نیندسور ہی تھی ۔عبدالملک نے کھوڑا روک کر پچھ دیراس کا انتظار کیا اور بالآخر بولا۔"طاہر! کیاسوچ رہے ہو؟"

طاہرنے چونک کراس کی طرف و یکھا۔اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے

عبدالملک نے مغموم کہتے میں کہا۔ ' جیلو! قافلہ دورجاچکا ہے۔'' طاہر نے کھوڑے کوایڑ لگاتے ہوئے کہا۔''عبدالملک! میں سوچتا ہوں کہ بغداد سے اس درجہ مایوں ہونے میں ہم نے غلطی قونہیں کی؟''

عبدالملک نے جواب دیا۔ منہیں ہمیرے خیال میں ہم نے بغداد کے لوگوں سے اتنی بڑی تو تعات وابستہ کرنے میں غلطی کی تھی۔''

'' کیا میمکن ہے کہ وہ شہر جوصفیہ جیسی لڑکیاں بیدا کرسکتا ہو، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے ؟''

"جسشر میں مہلب جیسے ہزاروں انسان موجود ہوں، اسے تباہی سے کوئی نہیں بچاستا صفیہ نے تو ایسے شہر کی مٹی میں دفن ہونا بھی تبول نہیں کیا جس پر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔"

"عبدالملك! ہم اے فرض سے بھاگ تو تبیں رے؟"

''نہیں۔ہم وہاں جارہ ہیں جہال آسیں فرض بلارہا ہے۔ بچھے یقین ہے کہ
ہندوستان میں رہ کرہم قوم کی کوئی سے خدمت کرسکیں گے ۔سلطان انتش کو ہماری
سلواروں کی ضرورت ہے۔ بغداو میں ہم ابنا فرض پورا کر بچے ہیں۔ جولوگ خودکشی
کاارادہ کر بچکے ہوں انھیں کوئی نہیں بچا سنا۔ جب ایک الیی قوم کو جوطوفان میں
غرق ہونے کا ارادہ کر پچکی تھی، نوح علیا السام جیسے جلیل القدر پیغیر بھی تباہی ہے نہ
بچا سکے تو ہم کون ہیں؟ ہم نے اہل بغدادکوان کے راستے کے مہیب گڑھے وکھانے
کی کوشش کی لیکن وہ آسکھیں بند کر کے چلنے پرمصر ہیں تو اس میں ہمارا کیا قسور؟
خوارزم کے شیران کے سامنے ایک ایک کرکے تباہ ہوئے لیکن قدرت کی طرف سے
بار ہار تنہید کے باوجودانھوں نے عبرت حاصل نہیں گی۔

الل بغداد تنزل کی اس آخری گہرائی تک پہنے چکے ہیں جہاں سے انھیں اٹھانا سمی انسان کا کام نہیں ۔ جس بستی کے ہر پانچ آدمیوں میں سے ایک غدار ہو، اسے تاہی سے کون بچاسَنا ہے؟ ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے مہلب جیسا ایک آدمی کافی ہوتا ہے اور بغدا دمیں تو ہزاروں مہلب موجود ہیں۔"

طاہر نے کہا۔ ''بغدادگ تابی کے آثار مستعصم کی تخت نیبنی کے ساتھ کمل ہو
جا کیں گے۔ بیں نے سنا ہے کہا سے شراب بھورتوں کے ناچ اور راگ کے سواکسی
شرکاشوق نہیں ۔ میرے خیال بیں ایسے فخض کا خلیفہ المسلمین کہلانا ہی بغداد کی
تابی کے لیے کافی ہوگا۔ وہ جس فخض کو اپنا وزیر بنائے گاوہ مہلب سے یقینا زیادہ
عیار ہوگا۔''

## (0)

طاہراورعبدالملک التمش کی فوج کے بہترین جرنیلوں میں شار کیے جاتے تھے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے متعلق کسی کو معلوم ندتھا کہ وہ کہاں ہے۔ تا تا ری اس کی تلاش میں آذر با نیجان، قفقا زاور آرمینیا کا کونہ کونہ چھان کیکے تھے۔

ان کی طرف سے بار ہااس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا۔ لیکن ونیا یہ مانے کے لیے تیار نہتی ۔ لیے تیار نہتی ۔

وفت گزرتا گیا۔طاہر عزت اور شہرت کے آخری زینے پر پہنی چکاتھا، دنیا کی کوئی نعمت الیں نیتھی جواسے میسر نیتھی۔ ثریا کی محبت اس کے لیے گھر کی چار دیواری کو خلد ہریں بنانے کے لیے کانی تھی۔ بڑھا ہے میں اس کے تین بیٹے تنتی زنی اور دوسرے فنون حرب میں نام بیدا کر بچکے تھے۔ ٹریا کا بھائی اسامیل تنجارت کے میدان میں نام بیدا کر بچکے تھے۔ ٹریا کا بھائی اسامیل تنجارت کے میدان میں نام بیدا کر چکا تھا۔ عبدالملک کا مکان طاہر کے مکان کے ساتھ تھا اور

اس کے لڑکے بھی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔مبارک اور طاہر کے باقی تمام ساتھی فارغ البالی سے زندگی کے دن گزاررہے تھے۔

وبلی میں ہزاروں افرا واپسے تھے جن کے لیے طاہر کی زندگی قابل رشک تھی لیکن طاہر کو ایک خلش ہمیشہ ہے چین رکھتی اوریہ بغدا وکی پارتھی۔ماضی کا غباراس کی نگاہوں سے بغدا دکواوجھل نہ کرسکا۔

وہ میں پیدرہ سال فوبی اور سیاسی خدمات سرانجام ویے کے بعد وہ اپنی باتی
زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکا تھا اور عبدالملک ہرمیدان ہیں اس کا ساتھ
ویے کاعزم کر چکا تھا۔ ہندوستان کے غیر مسلموں کو خدا کے وین کی وقوت ویے
کے بعد انھیں ایک روحانی تعکین حاصل ہوتی لیکن جب بھی کسی مجلس یا جہاع میں
تقریر کرتے ہوئے طاہر کو بغدا دکاخیال آتا تو وہ جلدی سے تقریر ختم کر کے کسی گوشتہ نہائی میں جا بیٹھتا اور پہروں ہو چہار ہتا۔ وہ باربارا پنے ول میں کہتا۔ "کاش! میں
اس شہر کو تباہی سے بچاست! "وہ اپنے آپ کو کوستا عبدالملک آکراسے تسلی ویتا اور
کہتا۔ "طاہر! تنہاری وجہ سے ہندوستان کے کئی ہزارانسان کلمہ پڑھ بچے ہیں اور
ابھی کروڑوں انسانوں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اب بغدا و
کے تعالی سے جاب بغدا و کے خدا دکا زمین خرج تھی ، اس لیے وہاں تم نیکی کا
عرضاتی سوچنے سے کوئی فا کمہ تہیں۔ بغدا دکی زمین خرج تھی ، اس لیے وہاں تم نیکی کا
ج ندا گا سکے۔ ہندوستان کی زمین زرخیز ہے ، یہاں ہمیں اپنی بحنت کا پھل مل رہا

"تم درست کہتے ہو!" طاہر ہے کہ کرا ٹھتااور پھرا بنا کام شروع کرویتا۔ (۲)

ا شائیس برس گزر گئے اوران اٹھائیس برسوں میں زمانہ کی بار کروٹیں بدل چکا

تھا۔۔۔۔۔ایران میں چگیز خان کا بوتا ہلاکو خان حکر ان تھا اور بغداد میں مستعصم کی خلافت کا تیسرا سال تھا۔تا تاری بغداو پر حملے کی تیار یاں کررہے تھے۔خلیفہ کے وزیرابن علقمی نے ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز کر کے خلیفہ کو یہ مشورہ ویا کہ علم اور روحانیت کے اس مرکز میں تین لا کھفوج کی کیاضرورت ہے۔ بیٹرنانے پرایک غیر ضروری ہو جہ ہے۔ چنا نچہ بغداد میں چند ہزار سیا بیول کے سوا باتی تمام فوج کو دائی رخصت وی جا چکی تھی۔ دوسری طرف بزرگان قوم اور علمائے وین کی بیرحالت تھی کہ ان کے مناظر سے اب ختم ہونے کا نام بی نہیں لیتے ۔ شیعہ بی کی بحث اب مکمل خانہ جنگی کی صورت اختمار کرچکی تھی۔

شہر کے امراء میں حکومت کے شخواہ داروں کی نسبت نا تاریوں سے اپنے شمیر اورقوم کی عزت کی تیمت وصول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی ۔ خلیفہ کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اوراس کی مند کے سامنے ورتیں رقص کر رہی تھیں ۔ قاصد نے اطلاع دی کہ ہلاکو خان بغداد کے قریب بھٹے چکا ہے ۔ خلیفہ کے ہاتھ سے شراب کا جام چھوٹ گیا اوراس کی سفید قباب و ھے پڑگئے ۔ کا جام چھوٹ گیا اوراس کی سفید قباب و ھے پڑگئے ۔

ہلاکو خان آ ندھی اور بلاکی طرح نازل ہوا اور بغداد نے وہ تباہی دیکھی جس کے سامنے بابل اور نینواکی داستانیں ہے ہین ۔

بیں لاکھانیا نوں بیں سے صرف جارلا کھانیان اپی جانیں بچاکر بھاگئے
میں کامیاب ہوئے۔ دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کتب خانوں ،
درسگاہوں اور مکانوں بیں آگ کے شعلے آسان سے ہاتیں کررہ ہے۔ شھے۔شھر کے وہ
کہند شق مناظر جو برسوں سے ایک دوسرے کو کافر بنار ہے ہتے۔ وہ امراء اور علماء جو
برسوں کی غداری کا آخری انعام حاصل کرنا جا ہتے تھے اور وہ خلیفہ جس نے مند بر

## www.iqbalkalmati.blogspot.com

| ی | حجا | نسم       | دەنم    | 400 | ای حثان | آذ                                      |
|---|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------------------------------------|
|   | -   | Printered | - brade |     | 0       | A A C C C C C C C C C C C C C C C C C C |

بیٹر کر خدا کے دین کانداق اڑایا تھا، بڑے بڑے فیمتی تھا گف لے کر ہلاکو خان کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن کسی کوزندہ لوٹنا نصیب نہ ہوا۔

خم شد\_\_\_\_\_.The End\_\_\_\_\_

مزید کتبیج سے کے لئے آن می وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com